# منتخبات نظام الفتاوي

حضرت مفتی محمد نظام الدین اعظمی (جلد دوم)

ایفا یبلیکیشنز،نئی دهلی

# جمله جملوق بعق فاثر معفوظ

ام كتاب: نتخبات نظام الفتاوى (جلدووم)

صفحات : ۴۹۲

قيمت : ۲۲۴۸رو پئے

طبع اول: مارچ ۲۰۱۳ء

ناشر

ایفا پبلیکیشنز،نئی دهلی

۱۶۱ - ایف، پیسمنٹ، جوگابائی ، پوسٹ باکس نمبر: ۸۰ ۹۷ جامعہ گگر ، نگی دیلی –۱۱۰۰۲۵

اى ميل:ifapublication@gmail.com نون:26981327 - 011



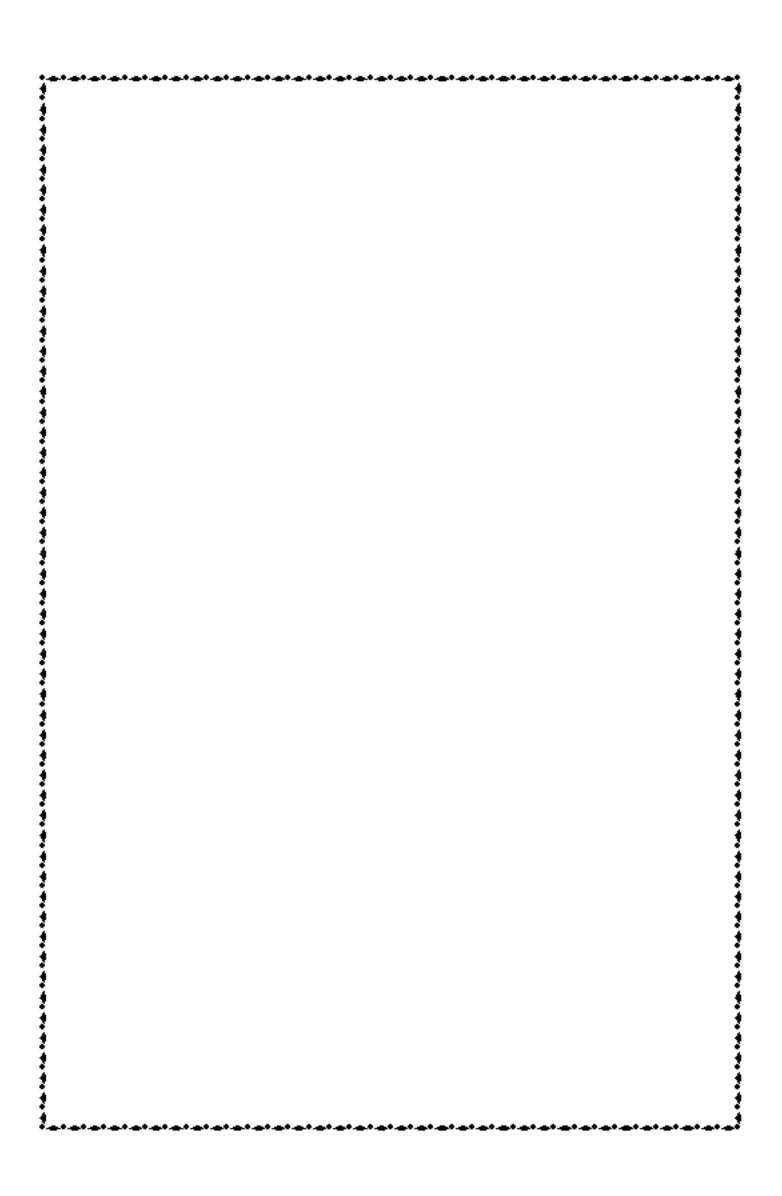

# اجمالى فهرست

| ٣٣            | كتابالحج                     | 1   |
|---------------|------------------------------|-----|
| ۵۷            | باب الحج عن العير            | ٣   |
| 46            | كتاب النكاح                  | ٣   |
| ПΔ            | بإب أنحر مات                 | ٣   |
| ITT           | بإبرمية المصليمرة            | ۵   |
| 11"           | بإب الرضاعة                  | ٢   |
| ۵ ۱۲          | بإب المهر والجبها ز          | 4   |
| IL. L.        | ما ب الا ولياء               | Λ   |
| 164           | بإب المعاشر مإلمعروف         | ٩   |
| 141           | كتاب الطلاق                  | 14  |
| ۲۳۷           | بابتعلیق المطلا <b>ق</b>     | 11  |
| ልግግ           | بالبيحاح                     | ۱۳  |
| <b>M</b> I~ 4 | لم باللحان                   | II" |
| ا۵۲           | بإب ثبوت انسب والنفظه        | ۱۲۳ |
| IFM           | كتاب الوقف                   | ۱۵  |
| ۲۸۷           | باب ما يعتقل بأحكام المساعد  | И   |
| mm a          | لإب ما يعتلل بأحكام المنداري | 14  |

| r20  | ياب ما يعتقلل بأحكا م المقابر | 14 |
|------|-------------------------------|----|
| ۳۹۵  | كتاب الأيمان والنذور          | 14 |
| [**I | بإب المحدود                   | ۰۳ |
| ۳•۵  | كتاب المعاملات                | ۲  |

### ف&رست

| ۵۳   | كابالحج                                                                    |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۵۳   | ہوائی جہا زمیں <i>سفر کر</i> نے والا احرام کہاں ہے یا عدھے؟                | 1   |
| r۵   | سمندری جہازے جج کے لئے جانے ہرا حرام کہاں ہے اِندھے؟                       | ۲   |
| ۲۷   | اَگرکوئی مخص آ فا ق میں چلنا ہواء دہ ﷺ جا سے تو احرا م کہاں ہے با عد ہے؟   | ٣   |
| ٣٣   | عورت بغیرمحرم عج کرے گی توج بجرام یہ تحریکی ہوگا                           | ٣   |
| ۳۵   | حقیقی خالہ کو جج میں ساتھے لیے جا نا                                       | ۵   |
| ۳۵   | سر دی کی وجہ ہے سر میں کپٹر البیٹینا                                       | ۲   |
| ٣٦   | حجر اسوداوراس کی ابحیت                                                     | ۷   |
| ۳۷   | حجراسود کے استیلام کےوقت پیرنہو ژنا                                        | Λ   |
| ۳۷   | عمر ہ کرنے ہے جج فرخن فیس ہو گا                                            | 4,  |
| ۳A   | اگر مو اتَی جہاز کے ذریعہ بغیرا حرا م ہا مدھے عد ہ مینچے تو دم دینا مو گا  | 1•  |
| r* 4 | يحالت احرام اگرخود بخو دیا ل فوٹ جا ہے تو کیا تھم ہے؟                      | II  |
| r* 4 | یما رکیا کی وجہ ہے رکی میں نیابت                                           | IF  |
| ۴.   | کفارہ یا دم کہاں دینا ضروری ہے؟                                            | IF  |
| ۱۳۱  | دم جنابیت کی ادا گئی عدو دحرم میں ضرور ی ہے                                | ۱۳  |
| ۳۳   | ئے کہ اِلی کباں کی جا ہے؟                                                  | 14  |
| ٣٣   | منیٰ کی قربا نیوں کا کوشت اور چیز ہ قابل استعمال بنانے کی اسکیم            | 11  |
| ۵۳   | مدرجه مجبوري هواتين كركئر بمحالت فيض طواف زيارت كأتكم                      | 14  |
| ۲٦   | کیا بھالت مجبوری رئ بقر یا کی اور طلق کے درمیان کی تر تیب سا قطاموجائے گی؟ | IA  |
| ۵٠   | عمرہ میں بال قصر کرانے کی مقداد (سرکے ایک طرف کا بال کٹانا درست قبیں )     | 14  |
| ۵۳   | ا اگر کوئی شخص ارکان کج کی ادا گئی کے بعد علق وقصر نہ کراتا ہو؟            | ۴.4 |
|      |                                                                            |     |

| ۵۳  | يحالت احرام بنيان ياسلى موتى عادر سننے كائھم                 | ۱۳ |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|
| ۵۳  | اركان حجعوث يابر تنب مل نقذ يمونا خيركائهم                   | ٣٣ |
| ۵۵  | يحالت احرام خون نكلنے ہے كميا دموا جب ہوگا؟                  | ۳۳ |
| ۵۵  | قران کے جُ کا احرام إند صنے کے لئے عمرہ کمنا                 | ۳۳ |
| ۵۵  | عمرہ کے احرام کی جاور نگا کفن میں استعمال                    | ۵۳ |
|     |                                                              |    |
| ۵۷  | باب الحج عن الغير                                            |    |
| ۵۵  | عج بدل کے لئے آ مرکے نفقہ اور اس کے وطن ہے جانا ضروری ہے؟    | 1  |
| ۵٩  | هج بدل كرنے والا آ مركى اجازت كے بغيرتمت كرسكتا ہے إنہيں؟    | ٣  |
| 41  | عجمید <b>ل</b> میں کس کی الر ف ہے تج کی نیت کرے ؟            | ٣  |
| 41  | عجمید <b>ل</b> کرنے والا گارن جنابیت کس طرح ادا کرے؟         | ٣  |
| ٦٢  | عج يدل كرنے والائس عج كا حرام إعرصي؟                         | ۵  |
| ٦٢  | عج بدل کرنے والا احرام کہاں ہے یا عد ہے؟                     | ۲  |
| 417 | جس نے عج ٹیس کیا ہی کا عج بدل کرنا                           | ۷  |
| 414 | سعودی ہے جج بدل کمنا                                         | Λ  |
|     |                                                              |    |
| NΔ  | كتاب العكاح                                                  |    |
| 44  | آپ ﷺ ے پہلے کا ح کا طریقہ                                    | 1  |
| 44  | ایجاب و تبول کی ایک خاص صورت                                 | ٣  |
| 44  | صرف بیوی کے بیان پرتغریق کا تھم                              | ٣  |
| ΔĽ  | دومري مثاري المان الوغارو كنه كالريام تصديب                  | ٣  |
| ۲۲  | شوہ ریظ کے سے بھنے کی کمیا صورت ہے؟                          | ۵  |
| ۷۵  | ٹکا ج سے قبل لڑکا لڑکی کے لئے ایک دوسر سے کو دیکھنا          | ۲  |
| ۲۲  | نصر الی اور بجودی اثر کیوں ہے لگاح کرنا اور اس کا لگاح پڑھلا | 4  |
| 22  | المل مخاب عورتوں ہے تکا ح                                    | ۸  |
| 22  | دین سعا ملات میں ہوئی کی سعبیہ کا تھم                        | ٩  |
| 22  | بالم الشداو لا ذكو مار نے كائتكم                             | 14 |
| 22  | متعه کا تھم شرعی                                             | II |

| 22     | ا کیلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسر ک او ک کرنے سے دوسر ک بیوی ستحق وراشت موگی بانیس ؟       | ۱۳          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۸٠     | سًا د <b>ي</b> کے موقع برعورت کا گیت گا یا لقم بردھنا                                      | IL.         |
| ۸۲     | قر آن کریم کی علوت ہے رو کنے والے وراس کی بے ترخی کرنے والے شوہر کے ساتھ بیوی کاسلوک       | ۱۳          |
| ۸۳     | مبانثرت تے قبل وکیمہ                                                                       | ۱۵          |
| Δ۴     | سنًا دي وبا دات مين مركت كالشرعي تهم                                                       | М           |
| ۸۵     | لا ذي رچشر يشن ثكاح كانثرى تھم                                                             | 12          |
| ۸۷     | ما قائل مجامعت لڑکی ہے تکاح کا تکم                                                         | IA          |
| ΔΔ     | بلا اجا زت ثکاح بو الورلا کی رفصت بوکرسسر ال چلی گئی تو کمیا ٹکاح بوگریا ؟                 | 14          |
| 4.4    | لڑ کا اورلڑ کی کے بالغ ہونے کی عمر کیا ہے؟                                                 | ۴.4         |
| 4.     | بالشرہونے کے بعد تکاح کے لئے ولی کی اجازت ضروری تیس ہے                                     | ۱۳          |
| 41     | لڑکے نے کہامٹس نے تم ہے تکاح کر کمیالڑ کی نے کہا <b>ہ بھے</b> منظور ہے تو کیا ٹکاح ہوگیا ؟ | ٣٣          |
| 41     | لکاح میچ ہونے کے لئے سر کا رکی کاغذ ات میں امد راج ضروری فیس ہے                            | ۳۳          |
| ٩٣     | بیوی کا بیرکہنا کہ مسئلہ ملا وَ س کا ڈھونگ ہے، ہے لگا ہے رکوئی الرشویس پڑھے گا             | ۳۴          |
| ٩٣     | بالشدكي اجازت كي يغير لكاح                                                                 | ۵۳          |
| 45     | زانيه <b>کونکاح ش</b> ن د کھسکتا ہے انجیس ؟                                                | ۲٦          |
| ٩٣٠    | عمر وداذعودت سے لکاح                                                                       | ۲۷          |
| q~     | خلوت میجوے پہلے طاؤ <b>ق</b> دے کر پھر آئے دوز کے اند راٹکاح کر کمیاسی مولانویس ؟<br>۔     | ٨٦          |
| 40     | مسمسی کو محض بٹنی کہنے سے معیقلۂ وہ بٹنی نہ ہو گی اور لگاج ا <b>س</b> ے درست ہو گا         | ۲٩          |
| 44     | حاملہ اِ کڑا ہے گئا ج بوراس کے ہوڑھانے والے کا تھم                                         | r″•         |
| 44     | حاملہ اِ کما ہے تکا <b>ن بور بچ</b> ہ کے نسب ہے متعلق                                      | <b>r</b> ″ı |
| 44     | جس لڑکی نے کسی غیرمسلم لڑ کے ہے۔ ٹا دی کر لی مواس کے تعلق دکھنا                            | ٣٣          |
| 144    | یوہ نمانی ہے تکاح کمنا                                                                     | ٣٣          |
| 1••    | مسلم لڑکی نے غیرمسلم لڑ کے ہے ٹکاح کیا تو ٹکاح یوراولا دکاتھم                              | ٣٣          |
| 1•1    | يوي كالاكا تقاح الخيلاكي سے                                                                | ۳۵          |
| 1•1    | مطلقہ اِ مُدے لکا ح                                                                        | ۲٦          |
| 1 • [* | مرحوم بحاتی کی پیوہ سے لگا ح<br>م                                                          | ۳۷          |
| 1• [*  | دو سکے بھائی کا رونگی بہنوں سے ٹکاٹ                                                        | ۳۸          |
| ۱•۳    | مزنید کی بہن ہے تکاح                                                                       | r*4         |

| 1 • [""           | عیسائی مجسنریٹ کے کرائے ہوئے لگاج کی شرعی حیثیت                                  | ۴.  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1• △              | بیوی کے مرنے کے فوراً بعددوسرا ٹکاح کرا                                          | ۱۳۱ |
| 144               | محتد ۃ الطہر مطلقہ کے لکاح تا تی کے لئے جواز کی ایک صورت                         | ۳۳  |
| 144               | شوہر کے مربقہ ہونے ہے لگاح تشنج ہو گہا                                           | ۳۳  |
| Ι•Λ               | مطلقة عورت سے لکاح                                                               | ٣٣  |
| II •              | متكوحة المحير سے لگاح                                                            | ۵۲  |
| III               | دومر سے کی بیوی ہے لگاح                                                          | ۳٦  |
| III               | زوجه غائب کی عورت کا ٹکاح دوسری جگہ کہا تھے ہوگا؟                                | ۲۷  |
| יווי              | بالشدكا اپنی مرضی ہے كئے ہوئے لگاح نيز خلاق المدير جبراً نشان انگوٹھا لينے كائكم | ۴۸  |
| па                | باب المحرمات                                                                     |     |
| ПΔ                | بیوی کے کم پھٹل ہونے کی وجہ ہے سالی ہے ٹکاح جائز ہے آئیں                         | 1   |
| ш                 | بیوی اور اس کی مال کو رکھنا                                                      | ۲   |
| шч                | یوی کوطان ق دیے یا اس کے اٹھال کرجانے کے بعد اس کی مکن سے ٹکاح                   | r"  |
| II Z              | وومر سيكي مطلقة سيلغير عدت كذار سياتكاح                                          | ٣   |
| на                | شوہر کے اٹھا ل کے بعد بیوہ کا تین ماہ کے بعد ٹکاح کر دینا                        | ۵   |
| ПА                | سوتیلی خالہ ہے ٹکاح                                                              | ۲   |
| 114               | شوبر کوم ده بتلا کر تکاح کر لیما                                                 | ۷   |
| I <b>r</b> •      | مفقو والخبر كي يوكيات لكاح                                                       | Λ   |
| וקו               | ما <b>ن</b> ے لگاح                                                               | ٩   |
| ا المالية.        | باب حرمة الصاهرة                                                                 |     |
| ורר               | حرمت مصلیمت کی ایک صورت                                                          | 1   |
| ነ ም/ <sup>ም</sup> | شہوت کے راتھ دو جا رہا ل کی پڑی کو چھونے ہے حرمت مصابیرے تا برے قبیس ہوتی        | ٣   |
| Ira               | بيوكا خسر برزنا كى تبهت لگانے ہے حرمت مصامرت تا بت موتى ہے إنہيں؟                | ٣   |
| FTI               | مزنيه کالاکل سے تکارح                                                            | ٣   |
| Ir∠               | باب المرضاعة                                                                     |     |

| 174     | رضائی بھن ہے تکاح کرنے ہے متعلق تھم شرعی                                                   | 1 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| IFA     | شبوت رضاعت کے لئے خباعورتوں کی شہادت                                                       | ۲ |
| 1   4   | عودت کی شبادت برچرمت د ضاعت کانٹر عی تھم                                                   | ٣ |
| 17"*    | يوك كا دود هدييا                                                                           | ٣ |
| 17"*    | یو <b>ی</b> کا دود ھینے ہے 7مت رضاعت تا بت نہیں ہوتی ہے                                    | ۵ |
| السا    | دود ھٹی دواملا کر پلانے ہے رضاعت کا تھم                                                    | ۲ |
| 15.4    | رضاعت ہے تعلق                                                                              | ۷ |
|         |                                                                                            |   |
| IL.L.   | باب الأولياء والأكفاء                                                                      |   |
| IL.L.   | والدك مامون كے لئے نا بالغه كا لكاح كرنا                                                   | 1 |
| المالية | والدنے المالغہ کا تکاح کردیا توبعد بلوخ اس کوخیار بلوغ نہیں ملے گا                         | ۲ |
| il.,    | والد کے لئے نا بالشائز کی کا چرا تھا ے کمیا                                                | ۳ |
| ir a    | نا بالشالا کی کا نکاح اس کے والد کی اجازت کے بغیر کرنا                                     | ٣ |
| IMZ     | (عدم کفوکی بنیا دیر نشخ نکاح ) کفوکی تعریف                                                 | ۵ |
| IMZ     | عربي أنسل وغيرعر بي النسل مين كقوكا مسئله                                                  | ۲ |
| IF 4    | لاکی نے نجر کھومیں لگاح کر لمیا تو کمیا تھم ہے؟                                            | ۷ |
| 1177    | لڑ کی کا ولی کی اجازت کے بغیر غیر کھو میں ٹکاح کمیا                                        | Λ |
| ۱۳۲     | را جيوت، شيخ صد لقي كا كفونيس                                                              | ٩ |
|         |                                                                                            |   |
| ۵۳۱     | باب المهر والجهاز                                                                          |   |
| ۵۳۱     | ادائے میر میں مس وقت کے سکہ کا اعتبار ہو گا؟                                               | 1 |
| 11"4    | مهر کی ا دائے میں نمس سکہ کا اغتبار مو گا؟                                                 | ۲ |
| الم م   | مهر میں انٹر فی ہے کہا                                                                     | ۳ |
| 10 •    | زوجین کے درمیان مہر میں اختلا ف ہوتومپر کتناو اجب ہوگا، نیزمپر شرعی کی تحقیق               | ٣ |
| IΔI     | جنابت کانٹسل نہ کرنے کی وجہ ہے کیا عودت مر دیرحرام ہوجاتی ہےاوراس کامپر مر دیرواجب ہونا ہے | ۵ |
| ۳۵۱     | باشنز هورت اوراس كيمبر ونجر ه كأفكم                                                        | ۲ |
| ıør"    | وسعت نے دامکرمپرمقر دکردیتا                                                                | ۷ |
| ıør"    | شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کے مہر کا تھم                                                     | Λ |
|         |                                                                                            |   |

| ۱۵۳ | مهرے متعلق مختلف شم کے سوالات                                                                                | 4   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| IA1 | ج <sub>نية</sub> كاشرى تقم                                                                                   | 14  |
| PΔI | شربیت با جہالت میں بیان کر دہ احا دیہ ہے استعمالا ل                                                          | II  |
| rai | لاکی والوں ہے۔ نا دی میں کچھ لیما جائز نہیں                                                                  | ۱۳  |
| 102 | سرامان جہیز کے ضیا <b>ئے کے</b> بعدمطالبہ                                                                    | IF. |
|     |                                                                                                              |     |
| 104 | باب المعاشرة بالمعروف                                                                                        |     |
| 104 | یا کی وہایا کی کا خیال نہ دیکھےوالی بیو <b>ی</b> کے ساتھ میرنا ؤ                                             | 1   |
| 144 | ما فر مان بیوی کی اصلاح کاطریشه                                                                              | ٣   |
|     |                                                                                                              |     |
| 141 | كاب الطلاق                                                                                                   |     |
| H   | طلا <b>ق</b> دیے کا حق صرف مر دکو ہے حورت کو تیس                                                             | ٣   |
| H   | محض د <b>ل م</b> ن طلاق <b>ی</b> دیے ہے طلاق <b>ی و اتع نہیں ہوتی</b>                                        | ٣   |
| 146 | یوی کے سامنے طلاق کھے کردیے سے طلاق <b>ٹری</b> س ہڑتی                                                        | ۵   |
| 144 | طلا <b>ق</b> دے دوں کہنے سے طلا <b>ق می</b> ں پڑتی                                                           | ۲   |
| 172 | ایک مجلس کی تمن طاد ق کے سلسلہ میں احداکیا واسلا مک دیسر جے سنٹر کی جانب ہے منعقد نمینا رکے فیصلہ برمحا تھے۔ | ۷   |
| IΛſ | ايك مجلس كى تمن طاة <b>ق</b>                                                                                 | ۸   |
| IAA | سکواہوں کے سامنے تین طلاق <b>ے دی تو کیا تھم ہے</b> ۔                                                        | ٩   |
| PAL | تمن طلاق دیے والے پر مالی جر مانہ اور اس کی آخر پر کا تھم                                                    | 14  |
| 141 | طلا <b>ق</b> دیے پر مالی جمہ مانہ لیما                                                                       | II  |
| 147 | طاة ق کے بعددوسری ٹا دی                                                                                      | ۱۳  |
| ۱۹۴ | خلا ق کره کا تھم                                                                                             | IF" |
| ነዳተ | بیوی ہے صرف ایک، دوہ تمن کہتا                                                                                | ۱۴  |
| 184 | میری طرف سے طلاق ہے اورنا زمدگی حرام ہے سے منٹنی طلاق پڑی                                                    | 10  |
| 144 | شوہر خلاقتی کا منظر مو اور کو اوخلاقت کی کواعی دیں                                                           | 14  |
| 182 | سنًا دى المنظور بينطان ق و مدويا كرين طان ق                                                                  | 14  |
| 144 | مطالبه ظلاق برر دے دی، دے دی، دے دی کہتا                                                                     | IΛ  |
| 144 | «نباين» كالشخ تكاح معتبر سبيانين.؟                                                                           | 14  |
|     |                                                                                                              |     |

| r           | عدالت کی تغریق کا تھم                                                                                                                                                          | ۲.         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| r • i       | علاق قبا مهرصرف و مخط کرنے ہے طلاق پروی انہیں ؟<br>علاق قبا مهر صرف و مخط کرنے ہے طلاق پروی انہیں ؟                                                                            | ۱۳         |
| r•r         | مان ونفقہ اور کل زائد کرنے کی وجہ ہے گاج نئے کرنا<br>مان ونفقہ اور کل زوجیت اوا نہ کرنے کی وجہ ہے گاج نئے کرنا                                                                 | ۳۳         |
| r• r-       | و الد کے امر ادیر خلاق <b>ی ا</b> مدیر د شخط کرنے ہے خلاق <b>ی</b> کا تھم                                                                                                      | ۳۳         |
| r • r       | و معرب مراد پر مان می مند پر در حظ رہے ہیں۔<br>بیوی کامیکہ میں رہنا طلاق کی دلیل فہیں                                                                                          | ۳۳         |
| r•a         | يو <b>ن</b> مينه من طاؤ ق كانتهم<br>بحالت ممل تمن طاؤ ق كانتهم                                                                                                                 | <br>ra     |
| r• 1        | ملون کی میں میں میں ہے۔<br>طلاق کے بعد عدت واجب بے                                                                                                                             | ۲٦         |
| r• Z        | علان سے جمع ملات وہ ہب ہے۔<br>والدین کا خلاق دیے ہم امرار                                                                                                                      | r∠         |
| r•A         | والدین محلان دیے پر اسرار<br>بیوی کے لئے شوہر سے خلاق کی کا مطالبہ کریا                                                                                                        |            |
| rea<br>rea  | یوں نے سے سوہر سے حلاق کا حکام مطاب مرما<br>زیر دی خلاق <b>ی ا</b> مدیر د مخط کرانے سے خلاق پڑ تی ہے ایکیں ؟                                                                   | ۲۸         |
|             |                                                                                                                                                                                | <b>ب</b> م |
| γI•         | ۔ کیا جا است میش میں وہلی کرنے ہے عورت پر طلاق <b>ی و</b> اقع ہو جاتی ہے؟<br>میں لغ میں چربرتھ                                                                                 | r″•<br>    |
| קוק<br>-    | ا الم الغ كل طلاق كا تقلم<br>التركيب بير المراج من المراج من المراج ا                                    | ۳'۱        |
| r II-       | تم کوطلا ق دیئے، چھوڑ دیئے ، چھوڑ دیئے کہنے کتنی طلاق پڑئی؟<br>مرحق میں تھیں تھیں کا ایک میں کر رہا ہے اور ان ان میں کا میں ان ان ان میں کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان ک | Γ΄ Γ       |
| ۳۱۱۳        | ں بذرایجہ آئر پر وقوع طلاق کے لئے کہا کو اہ کا ہویا ضروری ہے؟<br>میں برانوان سریر کر میں                                                   | ш.         |
| ۳۱۱۳        | یا جائز آنعلق کے متبہ کی وجہ ہے خلاق دیے اور پچہ کے نسب و پر ورش ہے تعلق<br>مار مصرف میں میں میں کئی                                                                           | ۳۳         |
| ۲۱۳         | يحالت فصرطلاق جند با ركيخ كالحكم<br>د مرور و تروي                                                                                                                              | rδ         |
| ۲۱ <u>۷</u> | شوم <sub>ير</sub> کا'' جمه کوخاد ق <b>ن</b> ديا" تنمن با رکهتا<br>                                                                                                             | ۲,۵        |
| řΙΛ         | دومرتبه طان ق دیے کے بعد منہ ہند کر دیے ہے گئی طان ق پڑی ؟<br>                                                                                                                 | ۳۷         |
| <b>714</b>  | یوی نے طلاق <b>ی ا</b> مشہیں کمیا جب بھی طلاق پڑگئی                                                                                                                            | Ľ۸         |
| <b>*</b>    | ڪاؤ <b>ٿيا مهوصول</b> نه کرنے ياو اڳس آجانے کے با وجود طاؤ <b>ق</b> پڙجاتی ہے                                                                                                  | ۳٩         |
| <b>77</b>   | شوہر کا طلاق <b>ت</b> دے چکا ہوں لکھٹا<br>۔                                                                                                                                    | ٠,٠        |
| <b>4 41</b> | دوسرے سے طلاق ککسوانے ہے بھی طلاق پڑجاتی ہے                                                                                                                                    | ۱۳۱        |
| ***         | طلا <b>ق ا</b> مدیر جبراً انگوشانٹا ن لینے ہے طلا <b>ن م</b> یس پڑتی                                                                                                           | ۳۳         |
| ***         | حَمِّ كِيا جِنداِ رَكِمَ عِلْ قَ رِبُّ كِيارِ مِينِ ؟                                                                                                                          | ٣٣         |
| ۳۳۳         | تو آ زاد ہے، آ زاد ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق تمینے کا تھم                                                                                                                    | ٣٣         |
| 222         | شوہر کا کہتا'' فارخطی لیے جاؤ'' ہیں ہے خلاق کی کا تھم                                                                                                                          | ۵۳         |
| ٢٣٦         | میں تم کو رکھوں تو ماں کو رکھوں یا بنی کو رکھوں کہنے ہے خلاقا قربیس پڑئی                                                                                                       | ۲۳         |
| rr∠         | معحت حلالہ کے لئے شوہ پرنا کی کاوفلی کریا ضروری ہے                                                                                                                             | ۴۷         |
|             |                                                                                                                                                                                |            |

| ۴۸         | شوہر کا جہاں تمہا رک مرضی ہوا پڑیالڑ کی کا ٹکاح کر دوکہتا                                | ۸۳۸           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ሰ</b> ላ | حلاله كاطريقه                                                                            | 411           |
| ۵٠         | ایک دویمن کہتے ہیں، جواب دے دیا ہے کون کل طاۂ قریم ہی گا؟                                | 477           |
| ۵۱         | شوہر کا کہتا ہے آ ز ادکر دوں گا، کہا، کو اہان آ ز ادکر دیا بیان کرتے ہیں، تو کیا تھم ہے؟ | <b>ML.</b> •  |
| ۵۲         | شوہر کا زن وشوئی کے تعلقات نہ رکھنا کہتا                                                 | الماما        |
| ۵۳         | زوجین میں یا اتفاقی کیوجہ سے طلا <b>ق می</b> ں پڑی                                       | ٣٣ ٣          |
| ۵۳         | عد الت ہے خود مختاری حاصل کرنا                                                           | ٣٣٣           |
| ۵۵         | میراتم ہے کوئی واسط بھیں ہے کہنے ہے طلاق                                                 | ٣٣٣           |
| ۲۵         | بیوی کویش نے تم کوچھوڑ دی تومیر سے کا م کی ٹیس کہتا                                      | ۳۳۳           |
| ۵۷         | کیا جدًا م کی وجدے حق حضائت سما قطامونا حیاہیے                                           | ۵۳۳           |
|            |                                                                                          |               |
|            | باب تعليق الطلاق                                                                         | rr'2          |
| I          | شوہر کا ایک خبیس تمن طاذ ق، طاذ ق، طاذ ق مطاذ ق کستا                                     | rr'2          |
| ٣          | شوہر کا ایک دوتین طلاقے ہو مجھ پر اگر بیوی میر ہے گھر آئے، کہتا                          | <b>rr</b> 'A  |
| ٣          | تعلیق طاذ <b>ق</b> ے رجوع صبیح نہیں ہے                                                   | ٩٣٦           |
| ٣          | مار نے پر طاۂ <b>ق وُم</b> طق کرنا                                                       | <b>*</b> 1**• |
| ۵          | قر اما مه کی خلاف ورزی ہے کون کی خلاق پڑھے گا؟                                           | انام          |
| 4          | ز مانہ حال میں لگائی ہوئی تشرط کو ماضی پرمحمول کرنے کا تھم                               | ۳۱~ ۲         |
| ۷          | شوہر کا'' اگر تو میرے اور اللہ کے درمیان حجاب بنی ہے تھے کو طلاق '' کہنا                 | ۳۳ ۳          |
| ۸          | اگرعیدین میں مصافحہ وسعا نقیدعت ہوتو ہیوی کوتین خلاق                                     | ٣٣٣           |
|            |                                                                                          |               |
|            | باب الخلع                                                                                | ۵۳۳           |
| 1          | خلع میں زوجین کی رضا مندی ضروری ہے                                                       | ٢٣١           |
| ۲          | يوى كاخلع ما مرتجرير كمنا                                                                | ٢٣١           |
| ٣          | خون میں عارضہ کی وجہ ہے خلع لیما                                                         | ٢٣٦           |
|            |                                                                                          |               |
|            | با ب اللعان                                                                              | ML. d         |
| 1          | لعان کے لئے وارالاسلام شرط ہے                                                            | ML. d         |
|            | {II~}                                                                                    |               |

| ۱۵۲         | باب ثبوت النسب والنفقه                                                  |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۱۵۲         | نیا ہے پیداشدہ ن <sub>ن</sub> ی کانسب                                   | 1   |
| ۱۵۲         | نغقه مطلقہ کے بارے میں تھم شرعی                                         | ٣   |
| 202         | مظلفة كونغة مَبْ تك مِلْحًا ؟                                           | ٣   |
| ۸۵۲         | منکوکر کا بچہ اس کے شوہر کا ہو گا                                       | ٣   |
| 204         | جنات كاسلمانسب                                                          | ۵   |
|             |                                                                         |     |
| 144         | كاب الوقف                                                               |     |
| ۳۹۳         | موقو فی جا مکر ادکی الا ولا دیکروتف کوشتم کر کے تقسیم کریا درست نہیں ہے | 1   |
| r 41°       | واقف کےشرط کی رمان سے ضروری ہے                                          | ٣   |
| r 4r        | وقف على الاولا دكى كما نوعيت ہے؟                                        | ٣   |
| ***         | بحوبال كيعض اوقا ف كانثرى تظم                                           | ٣   |
| 744         | ٹونک کے ایک وقف کا شرع تھم                                              | ۵   |
| ۰ ۲۲        | مال حرام ہے خرمد کی ہوئی اشیاء کا وقف کرنا                              | ۲   |
| ۳۷۲         | و نقف کے لئے تحریر ضروری میں ، و نقف زیا تی بھی ہوجا تا ہے              | 4   |
| ۲۷۲         | مشترك جامكه ادكاوتف                                                     | ۸   |
| ۲۷۲         | زیا کی وقف کے بعد فری سے بیچنے کے لئے وصبت ما مہلکھٹا                   | ٩   |
| ۳۷۳         | موقو فه زیکن کی خرید <i>وفت جا ترجی</i> ن                               | 1•  |
| r27         | مرض الموت كاوتف وصيت كے تھم ميں ہے                                      | II  |
| ۲۷۸         | موقوفہ ذیکن ﷺ کرا <b>س ک</b> ی قیمت ہے دوسری ذیکن خرمیا یا              | ۳۱  |
| ۲۷۸         | مشتر کہ ذیکن سے بلااجا زے تشریک زیکن وقف کرنا                           | IL. |
| ۸۲۹         | موقو فدارائنی کو بہر کرنا جائز نہیں ہے                                  | ۱۱۳ |
| ۳۸۳         | شرائط واقف كے خلاف عمل                                                  | ۱۵  |
| <b>"</b> ^" | خَا مَنَ كَيْ آخر بِيْبِ اور اسِ كَاتِحَم                               | М   |
| <b>"</b> ^" | شب قدر میں ٹیرین کی تقییم اور اس پر اوقا ف کی آمد کی صرف کرنا           | 12  |
| ۳۸۳         | مسلم اوقا ف بورڈ کی آمد کی عیدگا ورپرخری کریا                           | IΛ  |
| 7A &        | معذوركامتولي رمينا                                                      | 14  |
|             |                                                                         |     |

| ۲۸۷          | باب ما يتعلق بأحكام المساجد                                                                          |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۲۸۷          | معجد کے لاؤڈ اسپیکرے تمشدہ چیز وں کا اعلان کیسا ہے؟                                                  | 1   |
| ۲۸۸          | ا مام کومسجد کی آمد فی ہے لیا م رفصت کی تخو اہ دینا کیسا ہے؟                                         | ٣   |
| ۲۸۸          | صدقہ، زکو ۃ، جڑ ھاوے جے اغال وغیرہ کی رقم معجد میں لگانا اور لگ جائے تو کمیا تھم ہے؟                 | ٣   |
| MAG          | عبكه كي قلت كي بنامر خا رج ازمسجد افتذ اءكرنے كاتھم شرعي                                             | ٣   |
| <b>7 4</b> 1 | سود لینے، جامد ادکی تصویر بنانے اور بلیک مارکیٹنگ کرنے والے کاروپیہ مبحد کی تعمیر میں لگانا کیسا ہے؟ | ۵   |
| ۲۹۲          | مىجد كاركان ايسے قصاب كوكراپه پر دينا جو څنزير وغيره كائے                                            | ۲   |
| <b>ኮ ሳ</b> ሞ | اگر مىچدى زنىن بركسى نے فلطى كھر تقبير كرنميا تو كياتھم ہے؟                                          | 4   |
| <b>ኮ ሳ</b> ዮ | معجد میں داخل ہو تے وقت ملا م کما کیسا ہے؟                                                           | ۸   |
| 440          | سمى كاسكان وغير مآقه ذكر جبرامسجة تعيير كميا                                                         | 4   |
| <b>PP</b> 1  | غيرسلم كي دفم مسجد بين لگانا                                                                         | 1•  |
| 44           | کافر کا روپیه میمیرمش نگانا اور ا <b>س کوایسال ن</b> واب کرنا                                        | II  |
| ∠4 ۲         | مسجد کی حیبت پر اما م کے لئے تمرہ بنولا جائز قبیں                                                    | ١٣  |
| <b>79</b> A  | مىجدىيا مددسەكى قىم شيئرز شىل نگاما از دە ئے شرع درست ہے يانتيس؟                                     | II" |
| raa          | سماعید میں قبقے وغیر علاکا ما شرعی افتط نظر ہے درست ہے انہیں؟                                        | الر |
| ۲۹۹          | زیا دہ متحکم معبد بنانے کے لئے معبد کوشہید کمیا                                                      | 14  |
| raa          | مىجد كودوسرى جائشتل كرما                                                                             | М   |
| F" • •       | شہید شدہ مجد کے ملبوں <b>کفر و</b> فت کمنا                                                           | 12  |
| L., #1       | احكام المساعد بے متعلق اہم مغصل فتو کل                                                               | IΛ  |
| r*•∆         | معجد میں بینیٹ کا سنعال کریانٹر ما کیسا ہے؟                                                          | 14  |
| m•0          | محراب ہے کیا مراد ہے؟                                                                                | ۴.4 |
| m•4          | غیر سلم کا جنده میجد میں لگا نے کا تھم                                                               | ۱۳  |
| <b>™•</b> 1  | یحالت کفر کمایا جو اپییه اوراس کامسجد و مدرسه میں صرف کمیا کیسا ہے؟                                  | ۲۲  |
| <b>"</b> •∧  | غیرمسلم کا روپیه میجد میں لگانا                                                                      | ٣٣  |
| <b>™•</b> ∧  | خادم مسجد کے لئے موقو فرزین کی آمد تی امام و معلم پر صرف کرنا                                        | ۳۳  |
| <b>"</b> •∧  | معجد کی زنان غیرمسلم کے ہاتھ قر وخت کرنا                                                             | ۵۳  |
| F" 14        | مىچدكى موقو فەرزىين كاتبا دلىه<br>سى                                                                 | ۲٦  |
| L., 14       | معجد کے لئے زیمن وقف کرنے کی وصیت کی تو کمیا اس ہے رجو عصیح ہے                                       | ۲۷  |

| m'II             | مىچد موقو فە يونى بىيامملوكە؟                                                      | ۲۸    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۳u               | احاطہ میجد میں امام کے لئے حجر ہ بنانا جائز فہیں ہے                                | ۳٩    |
| ۳۱۲              | مهجد کی بر انی نکزی کونر و نست کرنا                                                | ۳.    |
| ۳۱۲              | مىجد كامتولى كون مو گا؟                                                            | ۳۱    |
| m 14             | مىجدكى آيد فى مدرسه يا دومر ئے گاؤں كى مىجدىر مىرف كرنا                            | ٣٣    |
| m10              | متولی کامسجد میں جندہ کرنے ہے رو کمنا                                              | ٣٣    |
| m10              | محكمه كي اجازت كے بغیر مسجد میں بحل كا استعال                                      | ٣٣    |
| ۲۱۷              | اختلاف كي بنام بعيد ما يمسجد كي تعمير                                              | ۳۵    |
| MIN              | بيچے اور بإ گلوں كامسجد ميں داخل ہونا                                              | ۲٦    |
| F*14             | شرالیکومسجدے ثقالنا جائز ہے آنجیں ؟                                                | ۳۷    |
| F*14             | مىچدىكے لئے وقف شدہ ڈول اور ری کا تھم                                              | Γ'Λ   |
| F" F 4           | ا مام کے ساتھ سخت کلائ                                                             | r*4   |
| <b>L_L</b>       | لیک جگرجہاں سوسرا ل کے بعد سرکانا ت منہدم کر دیئے جاتے ہوں و ہاں مسجد کا تھم       | ۴.    |
| <b>L</b> , L, L, | معجد کی آمد فی ہے امام کی آمدور فت کا کرامیا دیتا                                  | ۱۳۱   |
| г тг             | ا مام کے اشتہ وغیرہ کالقم مسجد کی آمد فی ہے                                        | ۳۳    |
| L, L.L.          | مسجد کی آمد کی ہے انسا م دینا                                                      | ٣٣    |
| ሞተሞ              | مساحید ملی نامج کا دسواں حصر لگانا                                                 | ۳۳    |
| ۵۳۳              | عیدگاہ کے لئے وقف شدہ زنان کامسر ف                                                 | ۵۳    |
| ۵۱۳              | مسجد بنانے کے لئے بیٹک سے سود کی قرض لیما                                          | ۲۳    |
| ۲۳۳              | معجد کی تغییر کے لئے سو د کی قرض لیما کیسا ہے؟                                     | ۲۷    |
| m'r4             | متجب متصل حكن كأتكم                                                                | ۴۸    |
| m'r4             | معجد کی آمد کی ہے معجد کے حمام کی کنزی جلدا کیسا ہے۔                               | الم ه |
| ۳۲۸              | مىجدى آيد فى دوسر سىكاسوں برخرى كرما كيسا ہے؟                                      | ۵۰    |
| m.               | توسع کی غرض ہے معجدے متصل قبرستان اور مجرہ کومعجد میں ٹا فی کیا جا سکتا ہے انہیں ؟ | ۵۱    |
| اساسا            | مال حرام ہے بنی ہوئی مسجد کا تھم                                                   | ۵۲    |
| F'F' F           | مىجدى آمدى كودوسر كارثير مل خريق كما درست بهانيين؟                                 | ۵۳    |
| ~~~              | خصب شدہ زیکن میں مسجدینا نے اورنما ز <i>برڈ جننے کا تھم</i>                        | ۵۳    |
| ٣٣٣              | مىجدىيل تكاح كاسبرابردها                                                           | ۵۵    |
|                  |                                                                                    |       |

| ٣٣٣                                                        | چھو <u>ٹے محکر می</u> ں دومسجد کی بنریا رڈ الی تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۵                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ۲۳٦                                                        | معحن مسجد ملس وفعو خانه كانتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82                         |
| mm 4                                                       | مىجد كاسا مان نتقل كميا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵۸                         |
| ۳۳۷                                                        | مسجد ملس استثجا خانه ملانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۹                         |
| L,L,V                                                      | جہاں ہنتجا خانہ منانے ہے مسجد کی ہے درگتی ہو، و ہیں ہنتجا خانہ منانے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4•                         |
| L,L, V                                                     | مىجدكى البشف مدرسه بلى يا مدرسه كى مىجد يلى گلى تو كمياتهم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ЯI                         |
| ٣٣٩                                                        | مسجد مثل دي موتي چيز بي والپس ليرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦۴                         |
| ۳۳•                                                        | دوسری معجد کی تعمیر کے بعد پر انی معجد کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٦٣                         |
| m. •                                                       | مسجد کے حمن کے سیجھ حصہ برمسجد کی آمد نی کی خاطر دوکان کی تقبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41~                        |
| المالي                                                     | مسجد کے جندہ سے دو کان و استخبا خانہ کی تعمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40                         |
| الماس                                                      | ایک سنوی موقوفی زندن سے متعلق استغناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44                         |
| ٣٣٣                                                        | مسجد کی سابق عمارت گر ا کر دوسر کی عبد میرتغییر کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                         |
| <b>፫</b> ሺ ነ                                               | نا بيها كومسجد كاسفيرينا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ΑV                         |
| ۳۳٦                                                        | مسجد ملک مذکر فیمن درست فیمن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44                         |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| mr q                                                       | با ب ماينعلق بأحكام المدار ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| ሮሮጳ<br>ሮሮጳ                                                 | با ب ماينعلق بأحكام المدداد س<br>ذكو ةوصدة يُنظركن فم بغير عله تمليك مدرسه كي تخوا هاي تغيير وغير ه شن صرف كرنا جائز تجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I                          |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i<br>r                     |
| <b>ም</b> /ግዳ                                               | ذكوة وصدقه يطركي أقم بغير حيله تمليك مدرسه كالمحواه إلغمير وغيره مل صرف كرما جائز نبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | י<br>ר<br>ר                |
| ۳۲۹<br>۳۵۰                                                 | ذکو قوصد قد تطرکی قم بغیر حیار تملیک مدرسد کی تخواه اینمبر وغیره میں صرف کرنا جائز نہیں<br>فر اہمی مالیات کے لئے اجرت کی ایک جد میشکل اور اس کا تھم تنرگی<br>مدرسہ کے با مہو توفہ ذرین پرعیدگاہ، مہداور طبخ بنانا<br>سفیر کے لئے مہتم کی اجازت کے بغیر وصول تندہ قم میں تصرف کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| ۳۲۹<br>۳۵۰<br>۳۵۱                                          | ذکو قاوصد قد تنظر کی اقم بغیر حیار شملیک مدرسه کی تخواه ایقمیر وغیره ملی میرف کرنا جائز نبیس<br>فر اہمی مالیات کے لئے اجرت کی ایک حید میڈ عمل اور اس کا تھم شرعی<br>مدرسہ کے باسم موقوفہ ذریکن برعید گاہ، مسجد اور مطبخ بنایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣                          |
| гга<br>га•<br>гаі<br>гаг                                   | ذکو قوصد قد تطرکی قم بغیر حیار تملیک مدرسد کی تخواه اینمبر وغیره میں صرف کرنا جائز نہیں<br>فر اہمی مالیات کے لئے اجرت کی ایک جد میشکل اور اس کا تھم تنرگی<br>مدرسہ کے با مہو توفہ ذرین پرعیدگاہ، مہداور طبخ بنانا<br>سفیر کے لئے مہتم کی اجازت کے بغیر وصول تندہ قم میں تصرف کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳<br>۴                     |
| гга<br>га•<br>гап<br>гаг<br>гаг                            | ذکو قوصد قد تطرکی اتم بغیر حیار تملیک مدرسد کی تخواه ایستمبر وغیره علی میرف کرما جائز نبیل<br>فر ایمی مالیات کے لئے اجرت کی ایک جدیو پیٹل اور اس کا تھم شرعی<br>مدرسہ کیا مہو قوفہ زئین پرعیدگاہ، مہجداور طبخ بیٹا ما<br>سفیر کے لئے مہتم کی اجازت کے بغیر وصول شدہ قم علی تصرف کرنے کا تھم<br>فر مأثی سامان لانے پرتضے لیٹا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳<br>۲<br>۵                |
| TT 4 T 6 1 T 6 T 6 T 6 T 6 T 6 T 6 6 6 6 6 6 6 6 6         | ذکو قاوصد قد کنطر کی قم بغیر حیار شملیک مدرسر کی شخوا ها اِنتمیر و غیره شن مرف کرما جائز نبین<br>فر ایمی مالیات کے لئے اجرت کی ایک جدید پیشکل اور اس کا تھم شرقی<br>مدرسر کے باسم موقوفہ زئین پرعیدگاہ ، معجد اور طبخی بنا با<br>سفیر کے لئے ہمتم کی اجازت کے بغیر وصول شدہ قم میں تصرف کرنے کا تھم<br>فر مأتی سامان لانے پر نفع لیما<br>سکانت اسلامیہ میں ذکو قاء صدیقہ الفطر اور چرم تر بالی کی قم صرف کرما ، نیز حیار شملیک کی پہنٹرشکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳<br>۵<br>۲                |
| TT 4 T 61 T 67 T 64 T 64                                   | ذکو قاوصد قد تطری فم بغیر حله شملی مدرسری شخواه اِنقمیر و نجره ش صرف کرنا جائز قبین<br>فر ایمی بالیات کے لئے اجرت کی ایک جو بیشل اور اس کا تھم شری<br>مدرسر کینا مهم توقوفه زنگن پرعیدگاه ، مسجد اور طبخ بنانا<br>سفیر کے لئے مہم کی اجازت کے بغیر وصول شدہ فم شی تصرف کرنے کا تھم<br>فر مأتی سامان لانے پر نفع لینا<br>مکانت اسلامیہ میں ذکو قا،صد ویو الفطر اور چرمتر بالی کی فم صرف کرنا ، نیز حلہ شملیک کی بھرشکل<br>حیار شملیک کا بہتر طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r<br>8<br>1<br>4           |
| TT 4 T 6 1 T 6 T 6 7 T 6 0 1 T 6 0 1 T 6 0 1 T 6 0 1       | ذکو ةوصدة بخطر کی فم بغیر طبر تملیک مدرسر کی تخواه یا تغییر وغیره علی مرف کرنا جائز قبیل<br>فر ایمی مالیات کے لئے اجرت کی ایک جد میشکل اور اس کا تھم تمرگی<br>مدرسہ کے باسم موقوفہ زشن پرعیدگاہ مسجد اور طبخ بینا با<br>سفیر کے لئے مہتم کی اجازت کے بغیر وصول شدہ فر میں تصرف کرنے کا تھم<br>فر مأتی سامان لانے پرنسی لیا<br>مرکانت اسلامیہ علی ذکو ق مدوور الفطر اور چرم تمریا فی کی قم صرف کرنا ، نیز حیار تملیک کی بہتر شکل<br>حیار تملیک کا بہتر طریقہ<br>الا وَلَی مدرّ بین کے بارے میں تھم شرعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т<br>«<br>»<br>ч<br>ч<br>ч |
| TT 4 T 6 4 T 6 7 T 6 7 T 6 8 T 6 9 T 6 9 T 6 9 T 6 9 T 6 9 | ذکو ةوصدة بخطر کی فم بغیر حلیه شملیک مدرسر کی تخوا ها تغییر وغیره عمل صرف کرنا جائز نمین افران کام جائز نمین فر ایمی مالیات کے لئے اجرت کی ایک جدیوشل اور اس کا تھم شری مدرسر کے ام موقوفہ ذعن پر عیدگاہ مسجد اور طبخ بنانا سفیر کے لئے ہمتم کی اجازت کے بغیر وصول شدہ فم علی تصرف کرنے کا تھم فر مائٹی سامان لانے پر نفع لینا فر مائٹی سامان لانے پر نفع لینا مکامت اسلامید علی ذکو قام صدیو الفطر اور چر متر بالی کی فم صرف کرنا ، نیز حلیہ تملیک کی بہتر شکل حلیہ تعلیم کی بہتر شکل اور چر متر بالی کی وقع صدیع میں تعلق ایک فتر کی اور اس مدر سین کے بارے میں تعلق ایک فتر کی اور اس میں تعلق ایک فتر کی استرادیں سے متعلق ایک فتر کی اور اس میں تعلق ایک فتر کی اور اس میں تعلق ایک فتر کی ایک میں تعلق ایک میں تعل | т<br>В<br>Ч<br>4<br>Л      |
| 779<br>700<br>701<br>707<br>700<br>709<br>709              | ذکو قاوصد قد تصطر کی آئم بغیر حیار شملی مدرسر کی تخوا ها تغییر و غیره عمل مسرف کرنا جائز تبین<br>فر ایمی مالیات کے لئے اجرت کی ایک جوری شمل اور اس کا تھم شرعی<br>مدرسر کے با مہم تو قوفہ زئین پرعید گاہ ، مہم واور طبخ بنا با<br>مغیر کے لئے بہتم کی اجازت کے بغیروصول شدہ رقم عمل تصرف کرنے کا تھم<br>فر مائٹی سامان لانے پرتھے لینا<br>سکا شرب اسلامیہ عمل ذکو قا، صدوفہ الفطر اور چی مقربا لی کی رقم صرف کرنا ، نیز حیار شملیک کی بہتر شمل<br>حیار شملیک کا بہتر طربیت<br>الا وَلَس مدر مین کے بارے علی تھم شرعی<br>مدرسریا مہد کا رکان بینک یا کسی سودی اوارہ کو کرا میر پرویتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | т<br>6<br>Ч<br>4<br>л      |

| ۳۲۳            | سوقو فيبدر سركا ليجه حصريتيم خانكوديخ كأتهم                                  | ır  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| L, AL,         | مدرسہ کے لئے وقف زیکن پرمسجد وعیدگا ہ کی تغییر                               | ۳۱۱ |
| ۳Y۵            | سغرا ئے مدادی کا تھم                                                         | IΔ  |
| m44            | بلا تعدی مدرسے کی قم سفراء سے مم ہوجا کے تو کمیاتھم ہے؟                      | 14  |
| ۳۹۸            | سفیرے مدرسہ کی رقم حم ہوجانے کا کیا تھم ہے؟                                  | 14  |
| ۳۷۰            | مدراس وسكاتب مين جيم مقربا ني خرج كريف كالتحم                                | IΛ  |
| الكا           | جس مدرسه بلس اسلای کا م نه جواس میں جندہ دیتا                                | 14  |
| ۳۷۲            | جماعت اسلامی کے مدرسہ میں چندہ دیتا                                          | ۴.4 |
| ۳۷۳            | مدرسه کی موقو فدزنگن بر اسکول پینانا                                         | ١٦  |
| m 20           | باب ماينعلق بأحكام المقابو                                                   |     |
| ۳۷۵            | منز وكرقبرستان مين مسجد كي توسيع كرنا                                        | 1   |
| ۲۷۳            | قدیم متروکر قبرستان کے نشانات ختم کر کے معجد بنانا                           | ٣   |
| ۳۷۸            | قبرستان کے پیڑیا ا <b>س</b> کی قیست کو معجد میں لگانا                        | r,  |
| ۳۷۸            | قبرستان کی زنٹن پر دوکان کی تعمیر اور ا <b>س</b> کی آید ٹی کا تھم            | ٣   |
| ۳۷٩            | قبرستان با معجد کے دوپیہ کوتجا رہ میں لگا <b>نا</b>                          | ۵   |
| m44            | تجبرستان کوآید کی کے لئے استعمال کریا                                        | ۲   |
| Γ'A•           | میت کی مذفین کے لئے قدیم قبروں کومنہ دم کرنا                                 | ۷   |
| r'Ai           | ر الی قبروں کے نشا مات مٹ جانے پر تم یا تھم ہے؟                              | ۸   |
| <b>5</b> V V   | متولی کی اجا زے کیافیر سوقو فرقبر ستان میں مذفین                             | ٩   |
| <b>[</b> "A [" | تجبرستان کے اروگر د کی زنگن مدرسہ میں ویتا                                   | 14  |
| ۳۸۳            | تبرستان کے در خت کی آمد فی معجدومہ رسر میں صرف کرنا                          | II  |
| ۳۸۳            | مز اروغیرہ کے ام وقف شدہ زیکن اور اس کی آید کی کو سجد میں لگا جائز ہے انہیں؟ | ٦٢  |
| ۳۸۵            | متز و کرقبر ستان کی زنگن میں خربا ء کے لئے مکان بنایا                        | ır  |
| ۳۸۲            | قبرستان کی موقو فیدز نکن برمد رسه یا امدادیتا کل کے لئے رکان کی تغییر        | ۱۴  |
| ۳۸۷            | عورتوں کے قبرستان جانے کا تھم                                                | IΔ  |
| L,VV           | چر مقربا کی کی قم ہے قبرستان کی چہار دیوار کی مثالا کیسا ہے؟                 | 14  |
| L, VV          | قبرستان مين آبا دي بسانا                                                     | 14  |
|                |                                                                              |     |

| r'A4          | ىر انى قبروں بر دوكان لگا                                                       | IA  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۳۸۹           | قبرستان میں فقیروں کو ح <b>یاول دال دی</b> نا                                   | 14  |
| <b>17</b> /19 | ہیں جماعت کے لئے دیگا ت <sup>م</sup> مینی کی مبری تبو <b>ل کم</b> ا             | ۴.4 |
| r" 4+         | قبرستان کی زنگن فروخت کمیا                                                      | ۱۳  |
| F* 41         | مزارکی آمد کی                                                                   | ٣٣  |
|               |                                                                                 |     |
| rad           | كاب الأيمان والملور                                                             |     |
| m94           | شراب نہ بینے کی تشم کھانے کے بعد نشر اب لی لینے کا تھم                          | 1   |
| m94           | منت کے روز وں کا تھم شرعی                                                       | ٣   |
| r**           | مٹز دیکے دوز ہ کو بچ دا کرنے کی صورت                                            | ٣   |
| r~44          | عمر رتو ژ نے کا کفارہ                                                           | ٣   |
|               |                                                                                 |     |
| <b> " •  </b> | با ب الحدو د                                                                    |     |
| <b> ~ •  </b> | محصس کی کمیاسز اہے؟                                                             | 1   |
| ۲ <b>۰</b> ۳  | زنا کی مز اُبھی مزنبہ کے والدے سعافی مانگئے ہے سعا ف فیس ہوگی                   | ۲   |
| ۲ <b>۰۰</b> ۳ | غيرشرع الريقه براني خوانهش کي بخيل                                              | ٣   |
|               |                                                                                 |     |
| r•∆           | كتاب المعاملات                                                                  |     |
| r*4           | ر چوں کے معمے حل کر کے انعام لیما کیسا ہے؟                                      | I   |
| ρ**A          | شيئرز ك محلق جندا شكالات                                                        | ٣   |
| r18           | ەندوستان يىل عنو د فاسدە كائتىم ، نىز بەندوستان دارالحرب <u>سېما</u> دارالامن ؟ | ٣   |
| ሾሾሾ           | دارالاسلام ودارالكفر كي شخفيق                                                   | ٣   |
| الما          | ىر قباتى منصوب <b>وں م</b> ىن شرىت كائتھم                                       | ۵   |
| ויידי         | محکمہ اقتصادیات ہے مدولینے کی بعض صورتوں کا شرعی تھم                            | 4   |
| <mark></mark> | محكمه أقتصاديات بمدوليها                                                        | ۷   |
| ~~&           | ملکیتر تی کیسر کا ری اسکیموں میں مسلمانوں کینٹر کت                              | ۸   |
| raz           | انسا م كاغلط لم يقته                                                            | ٩   |
| r 21          | حق تصنیف ہے متعلق سوال وجواب                                                    | 1•  |

| M.4.          | شرکت کی مختلف صور تیس اور ان کے احکام                              | II          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۲۲۳           | شركت عنان كيفسا دكي وجوبات                                         | ۳۱          |
| ۲۲۳           | بعض شر کا عکا ایک شریک کو <b>ثنال دی</b> نا                        | IL.         |
| ۲۲۷           | ما <b>ل</b> تشرکت میں شرکا ء کی اجا زیت کے بغیر تصرف               | ۲۱۳         |
| m ya          | ایک نثر یک کوا <b>س کی محنت کےصلہ میں ملے</b> شدہ حصرے زیا وہ دیتا | 14          |
| rz•           | شریک کا مال مشترک ہے جندہ دیناو دیگرتضر فات کا تھم                 | Н           |
| ۱۲۷۱          | شریک کے اٹھال کے بعد اس کے حصر کا مالک کون ہوگا؟                   | 12          |
| ۱۲۷۱          | غیرشر یک کاشر کا ء کے لئے تنحو اہر کا م کما                        | IA          |
| ۱۲۷۱          | ہو <b>گ</b> کی فر مدداری ایسے شریک کوریٹا جونفع زیا دہ دے          | 14          |
| ۱۲۷۱          | مال بودعمل کے بغیرنض میں شرکت                                      | ۴.4         |
| ۳۷۳           | کھیت کو پیدیوار کے ایک تنہائی حصہ کی تشرط پر سراب کرنا             | ۱۳          |
| ۳۷۳           | مضا رہت کے بعدار یا ب مال مضاربین اور داس المیال میں اضا فیکا تھم  | ٣٣          |
| ۳۷۸           | شرکاء میں کے کہ شریک کا مال شرکت میں ہے کچھا ہے مصرف میں لانا      | ٣٣          |
| ρ'A•          | كمينتن كاشر طائيهم يني مين شركت                                    | ۳۳          |
| ሾለ፤           | شرکت کی ایک خاص اسکیم                                              | ۵۲          |
| ሮላዮ           | چوری کے مال ہے قرض کی اوا گئی                                      | ۲٦          |
| <u>"</u> ለም   | غيرسلم تمپنی ہے شیئر زلیها                                         | ۲۷          |
| ሮላሮ           | مضا ربت کی مختلف صورتیں بوران کے احکام                             | ۲۸          |
| ۳۸۷           | مقر وض کاا دائے گرض کےوقت اپنی خوش ہے کچھر قم زامد دینا            | ۲۹          |
| ሮለለ           | مشتر کہ کا روبا رہے متعلق ایک اہم فتز کی                           | ۳.          |
| ፖለጓ           | تقتيم في مشترك كالبك خاص فيصله                                     | <b>r</b> ″ı |
| ۳ <b>۹•</b>   | بیٹے کی ملا زمت کی ڈم کا مالک میٹا ہے لیا ہے؟                      | ٣٣          |
| ا4 "م         | سودي كا روبا روالي تيكثري كاشيئر مولدُر بنا                        | ш.ш.        |
| <u>የ</u> ዓዮ   | قیکٹر کی ملا زم کی بیوہ کوٹیکٹر کا سے ملنے والی دقم کا تھم         | ۳۳          |
| 1" AF"        | سدايجو كي اسكيم مل تثركت                                           | ۳۵          |
| [** 4F**      | مستميني كانتيئر مولدربن كرنض حاصل كرنا                             | ۲٦          |
| <b>۱۳ ۹</b> ۳ | سو جوده هندوستان کی شرعی حیثیت                                     | ۳۷          |
| ۳ <b>۹</b> ۳  | امدادیا جمی کی ایک صورت کاشرعی تکم                                 | ۳۸          |
|               |                                                                    |             |





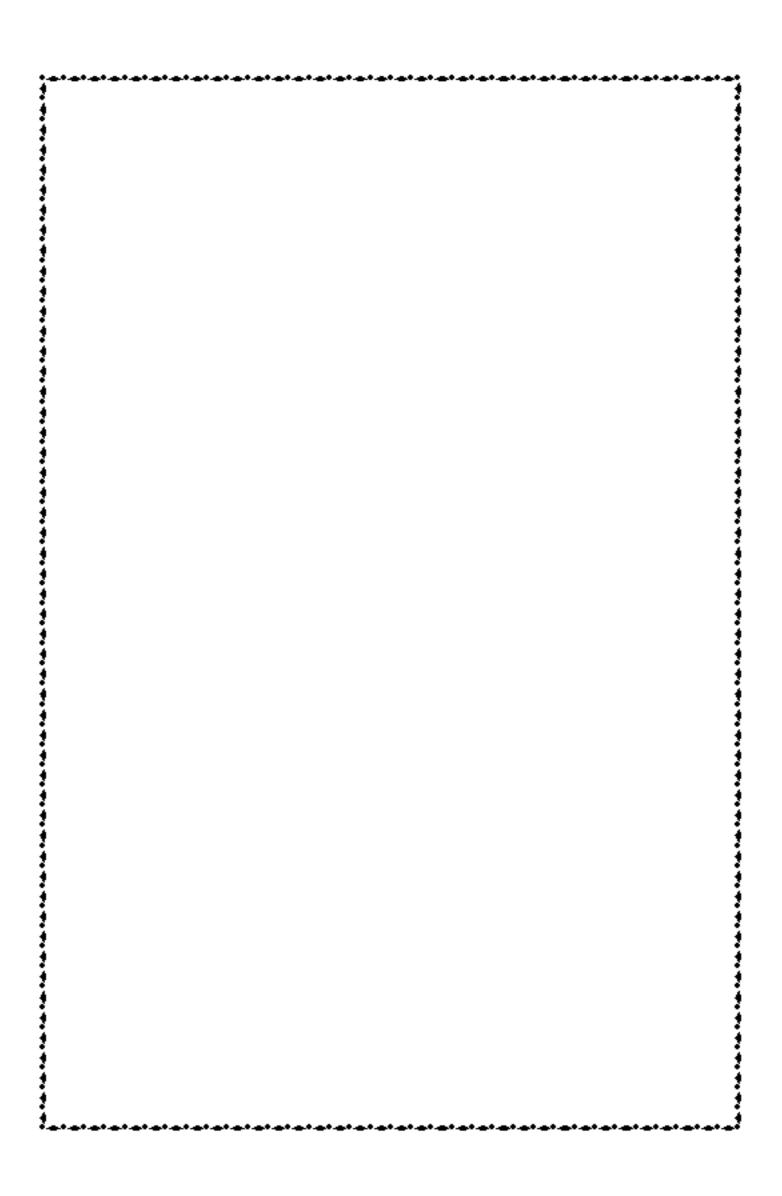

# کتاب الح<u>ج</u>

ہوائی جہاز سے سفر کرنے والااحرام کہاں سے باندھے؟

ایک شخص حج کی غرض سے حرمین شریفین کا ارادہ کرتا ہے ہوائی جہاز سے جانا چاہتا ہے تو احرام کہاں سے باند ھے خلاصتیح ریزریاویں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ہندستان کی اصل میقات بلملم ہے محا ذات ہے آ گے بڑھنا بلااحرام کے ناجائز ہے اور اس کے بل احرام باند ھلیما جائز ہے (۱)، اس لئے بہتر بیہے کہ بمبئی بی ہے احرام باند ھلیں ورند پھر پلملم یا جو بھی میقات آئے اور اس کے محاذات پر پنچے تو احرام ضرور باند ھے لیے اس ہے آگے بلااحرام نہ بڑھیں۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى المفتى دار العلوم ديو بندسهار نيور ۱۸ مر ۱۸ م ۱۳ هـ الجواب سيح محمود على اعتب

### سمندری جہاز سے جج کے لئے جانے پر احرام کہاں سے باندھاجائے؟

اب تک تجاج کرام جوسمندری جہاز سے جاتے ہیں وہ یکملم کے محاذات (جوسمندر کے اندر ہیں اب تک ذی النور کے موانق پڑتا ہے )احرام باند ھے لیتے ہیں، لیکن اب چند سال سے اچھے لوگ یعنی علاء کا طبقہ جو مجھد ارہے وہ جدہ سے احرام ہر دوصورت میں جائز بتلاتے ہیں اور خود بھی اس پڑمل کرتے ہیں جیسا کہ مشاہدہ ہوا ہے، تو کیا جدہ سے احرام باند ھ سکتے

ا - "وحوم ناخير الاحوام عنها كلها لمن اى آفاقي وقصد دخول مكة يعنى الحوم ..... ولا يحوم النقديم للإحوام عليهابل هو الأفضل إن في أشهر الحج وأمن على نفسه" (الدرم الرحم ٣٨٣).

ہیں، حدہ سے احرام ہر ووصورت یعنی بذر معیہ طیارہ اور بذر معیہ سمندری جہاز جائز ہے یانہیں؟

ولى الله خان (نثان بإرث اروؤ بمينَ)

#### الجواب وبالله التوفيق:

ابتدائی دور میں جب تک بیرڑے بڑے جہاز جاری نہ ہوئے تھے اس وقت ہندوستان سے جانے والے عموماً حجاج سورت کی بندرگاہ سے چھوٹے جہاز وں یا با دبانی کشتیوں کے ذر معیہ سمندر پارکر کے عدن کے آس پاس پہو پچ جاتے تھے، پھر وہاں سے سمندر کے کنارے کنارے آ گے بڑھتے ہوئے پہنچ جاتے تھے۔

ال درمیان میں بعض جگہ ال خطِ میقاتی کوعبور کرنا پڑتا تھایا پلملم اور تر نِ منازل کے درمیان واقع ای خطہ سے جب تجاوز کرنے کا وقت آجا تا تھا تو جہاز والا اعلان کر دیتا تھا اور لوگ احرام باند ھے لیتے تھے اور اب ایسانہیں ہے، اب یہ بڑے بڑے درمیان جو خطِ میقاتی بڑے بڑے جہاز میقات سے باہر بی آفاق میں گذرتے ہوئے جدہ پہنچ جاتے ہیں اور جھہ اور جدہ کے درمیان جو خطِ میقاتی ہے وہ جدہ سے آدھ کیل آگے مقام شمشیہ پر سے گذرتا ہے وہاں چونکہ کوئی نشان یا علامت نہیں ہے کہ وہاں پہنچ کر شہر سے اور بغیر احرام باند ھے آگے نہ بڑھے۔

اورمسکہ بیہے کہ جب کوئی آفاقی آفاق میں گذرتا ہوا بغیر کسی میقات ہے آگے گذرتے ہوئے مکہ مکرمہ کے تربیب کہ بنیخ سے پہنچنے لگے تو جب مکہ مکرمہ صرف وومنزل باقی رہ جائے تو احرام با ندھ کرآگے ہڑھے، بغیر احرام باندھے آگے نہ ہڑھے، ب مسکلہ عالمگیری اور البحر الرائق وغیرہ میں مصرح ہے (۱)۔

البتہ عوام میں ایک پر انا ڈھر اپڑ اہواہے کہ اب بھی سمندر کے اندر آفاق بی میں بغیر شرق محاذات کے پیدا ہوئے احرام باند ھلیتے ہیں اور چونکہ میقات ہے قبل بلکہ اپنے گھرے احرام باند ھکر جانامنع یا مکروہ نہیں ہے، اس لیے علاء اس پر تکیر نہیں فریاتے۔

بانی کے جہازوں کے ذربعید آج کل جانے والوں کے لیے یہی حکم ہے اس کو احقر نے ایک طویل جواب میں جو کہ حج رسالہ جیسا ہوگیا ہے اور وہ مواتیت خمسہ کے نام ہے ہے ، رسالہ دار العلوم میں شائع ہو چکا ہے اگر وہ ل جائے تو وہ رسالہ

ا- "ثم الآفائي إذ النهى على قصد دخول مكة عليه أن يحوم قصد الحج أو العمرة عددا، أولم يقصد لقوله صلى الله
 عليه وسلم: لا يجاوز أحد الميقات إلا محرماً ولو لنجارة، ولأن وجو بالإحرام لنعظيم هذه البقعة الشريفة، فيسنوى فيه الناجر والمعتمر وغيرهما" ( تَأُوثُهُ عُلَى الله ١٣٠٤ عَلَى الله عنها و المعتمر وغيرهما" ( تَأُوثُهُ عُلَى الله ١٣٠٥ عَلَى الله عنها ) ( مرتب ) ـ

أنتخبات نظام القتاوي - جلدروم

وار العلوم سے طلب فر ما کرملا حظ فر مالیجتے!

باقی ہوائی جہازے جانے والوں کو بیشبہ ہو کہ بیہ جہاز کسی خطِ میقاتی سے تجاوز کر کے اور خطِ میقاتی کے اوپر سے گذرے گا توانہیں چاہیے کہ بمبئی میں سے احرام ہاند ھے کراحتیا طاسوار ہوں ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجمه نظام الدين عظمي بهفتي وارأحلوم ديو بندسها رئيور ۱/۱۱ ۱/۱۱ • ۱۴ هـ

## ا گر کوئی شخص آفاق میں چلتا ہواجدہ پہنچ جائے تو احرام کہاں سے باندھے:

ملکت سعود پیر بید کے بڑے بڑے اور اور نامہ '' الندوۃ '' (۲۰ ذی تعدہ ۱۳۹۹ مطابق ۱۱ اکتوبر ۱۹۷۹ء) کے آخری صفحہ پر
مملکت سعود پیر بید کے بڑے بڑے علاء کرام کی مجلس نے میقات احرام اور رمی جمرات پر ایک نتو کی صاور کیا ہے اور پیات
واضح کی ہے کہ '' جوا '' بحرا اور آ' 'بیں واخلہ کے لئے حدود میقات کو تجاوز کر کے جدہ وغیرہ بیں احرام باند هنا جائز نہیں ہے اور
مجلس نے دوسر انتو کی بیصا در کیا ہے کہ گیا رہویں بار ہویں، تیر ہویں تاریخ کو لام تشریق بیں قبل الزوال رمی جمرات جائز
نہیں ہے، صرف دسویں ذی الحجہ بیعنی یوم افر کو بل الزوال رمی جمرہ عقبہ (بڑا اشیطان) کی درست ہے ، جورتیں اور بوڑھے
وضعیف اور عاجزین کے لئے رمی جمرہ عقبہ کی دسویں تاریخ کی آدھی رات کے بعد درست ہے۔

علاءکرام سے استدعاء ہے کہ وہ اس سلسلہ میں اپنی رائے دیے کر تجاج کر ام کی رہبری فریا نمیں۔ میتاز احد جاویہ ٹافعی (بھٹل، کرا ٹک)

#### الجواب وبالله التوفيق:

انومبر 9<u>کائے کے صدق ج</u>دید میں علاء سعود بیکا دومسکوں پر ایک فتو کی ثنا کع کر کے علاء کرام سے بیاستدعاء کی ہے کہ وہ اس سلسلہ میں اپنی رائے دے کر تجاج کی رہبری فر مائیں۔

اں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعض لوکوں کو اس فتو کی ہے پچھ خلجان یا اشتباہ پیدا ہوگیا ہے، اس کئے ان کے اشتباہ وخلجان کور فع کرنے کی غرض سے بطور وضاحت وتشریح کچھ عرض کیا جاتا ہے۔

مسکیدا: بیجواً، بحراً، براً حرم میں واخلہ کے لئے حدودمیقات کوتجاوز کر کے جدہ وغیرہ میں احرام باند هناجا سُر جہیں

-4

ال سلسلہ میں عرض بیہ ہے کہ بیزو صحیح ہے کہ حرم میں جانے کے لئے حدود میقات سے کسی کوبغیر احرام باند ھے ہوئے تنجاوز کرنا اور آ گے ہڑھ جانا جائز نہیں ، اس لئے جولوگ حدود میقات تنجاوز کر کے جدہ وغیرہ میں احرام باندھیں گے توبیہ فعل ان کے لئے جائز ندہوگا۔

باقی آج کل ہندوستان وپاکستان ہے بحری جہازے جدہ جانے والے تجابی ، بلکہ شرق کے کسی خطہ ہے بحرہ بند میں ہوتے ہوئے بحری جہازے جدہ جانے والے تجابی ، خواہ ملیشیا ء وائڈ و نیشیا کے ہوں یا کسی اور خطہ کے ہوں وہ صدود میقات کو تجا وز کر کے جدہ نہیں پہنچتے ، بلکہ صدود میقات و خطو طمیقات سے بالکل باہر باہر حل بمیر و آفاق بی میں گذرتے ہوئے جدہ پہنچ جاتے ہیں ، اور خود جدہ بھی مکہ کرمہ ہے دومنزل ہے بچھزائد فاصلہ (تقریبا ۲ سومیل انگریزی میل ہے ) پر حل بمیر اور آفاق میں واقع ہے اور صدود میقات و خط میقاتی جدہ سے تقریبا ایک منزل مکہ مکرمہ کی جانب آگے ہڑ ھے کر اس خط مستقیم پر واقع ہے بویلم میں واقع ہے اور صدود میقات و خط میقاتی جدہ سے تقریبا ایک منزل مکہ مکرمہ کی جانب آگے ہڑ ھے کر اس خط مستقیم پر واقع ہے بویلم ملم ہے چل کر سید صار ایخ و چھے کو پہنچ تا ہے اور وہی خط میقاتی ہے اور محاذ اق میقات ای خط پر واقع ہے جو پلملم ہے چل کر سید صار ایخ و چھے کو پہنچ تا ہے اور وہی خط میقاتی ہے اور محاذ اق میقات ای خط پر واقع ہوتی ہے۔

کیونکه ال خط کامقام اورجگه معلوم و تعین نہیں ہے اور مسئلہ بیہ کہ اگر کوئی شخص حدود میقات سے تجاوز کئے بغیر مکہ مرمہ کقر بیب پہنچ جائے اور میقات و کاذات میقات کا علم ویقین نہ ہوتو کعبة الله کی تشریف و تکریم کے پیش نظر مکہ مکر مہ سے دومنزل کی دوری پری احرام باند صلے اور بغیر احرام باند ہے ہوئے آگے نہ بڑھے کمانی الدر الحقار علی صامش الشامی: "و إن لم یکن بحیث یحادی فعلی مو حلتین و حرم تأخیر الإحرام عنها"، و هکذا فی الهندیة و البحر و غیر هما من الکتب المعتبرة للفتاوی عند الاحناف"()۔

اورای وجہہے تجاج کرام کو جوشرق ہے بحری جہازے بحر ہند میں سفر کرتے ہوئے آج کل جدہ پہنچتے ہیں تو ان پر جدہ سے احرام با ندھنا واجب وضر وری ہوجا تا ہے اور بغیر احرام با ندھے ہوئے آگے بڑھنا جائز نہیں رہتا، اورجدہ سے قبل چونکہ کسی میقات سے یا کسی میقات کی محا ذات سے تجاوز نہیں ہوتا اور ندوومنزل سے کم کا فاصلہ مکہ مکر مہ سے کہیں ہوتا ہے، اس لئے جدہ پہنچنے سے قبل احرام با ندھنا واجب والازم نہیں ہوتا، جدہ سے قبل کی جگہ کا فاصلہ مکہ مکر مہ سے دومنزل سے کم نہ ہوتا تو طاہر ہے، اس لئے کہ جدہ سے تبل تقریبا تمام جگہوں کا سمندری کنارہ مکہ مکر مہ سے دومنزل سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لئے کہ جدہ سے قبل تقریبا تمام جگہوں کا سمندری کنارہ مکہ مکر مہ سے دومنزل سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لئے کہ جدہ سے تبل تقریبا تمام جگہوں کا سمندری کنارہ مکہ مکر مہ سے دومنزل سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لئے کہ جدہ سے تباریوتا اور حدود میقات سے کسی جگہ تجاوز زنہ ہوتا اس لئے سے کہ تجاوز کرنے کا مفہوم ہیہے کہ

<sup>-</sup> درفقار کتاب الحج سر ۸۲ س

حانے والاکسی میقات ہے پاکسی میقات کےمحا ذا ۃ ہے، یعنی دومیقا توں کے درمیان خط میقاتی ہے آ گے بڑھ ھے کرحل صغیر میں واظل بموجائي، كما دلت عليه هذه العبارة من الهندية: "و إن سلك بين الميقاتين في البحر والبر، اجتهد وأحرم إذاحاذي ميقاتا منها (إلى قوله) فإن لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين إلى مكة المنے "(۱) جہاز کے اس بورے مرمین آجکل ایسا کہیں نہیں ہوتا ۔ حل صغیر کے معنی تو ظاہر ہے کہ حدود حرم ہے باہر اور میقات آفاقی کے اندر کا علاقہ حل صغیر کہلاتا ہے اور محاذات میقات کا مفہوم مزید وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لئے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہیں میقات کل یانچ ہیں: یکملم، جھے، رابغ ، ذوالحلیفہ ، ذات عرق بتر ن المنازل ۔انہیں کومواتیت خمسہ کہتے ہیں اور ان میقانوں میں سے ہر ایک میقات ہے جوخط متقیم چل کرسیدھا دوسری میقات تک پنچتا ہے وہ خط میقاتی کہاجا تا ہے اور انہیں خطوط میقاتی کا مجموعہ حرم شریف کو ہر طرف سے محیط ہے اور گھیرے ہوئے ہے۔ باہر سے کوئی آنے والا جب حدودحرم میں جانا جا ہے نواس کوعین میقات رہے ہاکسی خط میقاتی رہے گذریا ضروری ہوتا ہے، بغیر اس کے حدودحرم میں واظل ہومامکن نہیں، پس جب اس خط میقاتی بر کوئی جانے والا پہنچ جائے تو کہا جاتا ہے کہ محاذاة میقات بر پہنچ گیا اور ای وجہ ے اس خط میقاتی کوخط محاذ اتی بھی کہا جاتا ہے اور اب اگر اس جانے والے کا ارادہ مکہ مکرمہ جانے کا ہے توبغیر احرام باند ھے اس خط میقاتی ہے آ گے ہڑ ھاگیا اور اس پر جنابیت لازم آگئی، پس پلملم سے دائیں جانب پلملم سے جوخط متنقیم چل کرسیدھا دوسری میقات (جھے ورابغ) تک پنتیا ہے وہ خط سمندر کے پچھ حصہ نہیں گزرتا، تا کہ شبہ بھی کیا جاسکے کہ جدہ جانے والا جہاز اس خط سے متجاوز ہوگیا، بخلاف یلملم کے ہائیں جانب جوخط متقیم یلملم سے چل کرسید صافر ن منازل تک پہنچا ہے وہ خط سمندر کے کچھ حصہ پر گذرتا ہے اور ای وجہ سے قدیم زمانہ میں جب کہشر قی مما لک وہندوستان وغیرہ سے شتی یا حجو لے جہاز کے ذربعیہ سمندرکو یا رکر کے مسقط وغیرہ پر آ جاتے تھے گھر سمندر کے کنارے آگے بڑھتے تھے تو خط میقاتی کا وہ حصہ سمندر عی میں آجا تا تھا اور بغیر احرام باندھے کوئی حاجی آ گے نہیں ہڑھتا تھا، ای مسکلہ ہندیہ (۲۲۱/۱، وبحر) وغیرہ میں، بایں عبارت: "ومن حج في البحر فوقته إذا حاذي موضعا من البر لا يتجاوز إلا محرما" (٢) بيان كيا إاوراي مرحله پر پہنچ کر جہازراں محاذاۃ میقات پر پہنچ جانے کا اور احرام بندھوا دینے کا اعلان کر دیتا تھا، مگر اب مشرقی ممالک (ہندوستان وغیرہ) ہے آنے والا حاجیوں کا تجازم قط وعمان وغیرہ کہیں نہیں جاتا اور نہ سمندر کے اس حصہ ہے گزرتا ہے جو

<sup>-</sup> فأوي منديه الر٣١١ \_

۲- حوله رابق۔

المحج المحروم كاب الحج

خط میقاتی کے اندرواقع ہے، بلکہ اس خط سے باہر باہر حل کبیر میں چاتار ہتا ہے۔

قولہ حل کبیر: حل کبیر وآفاق ایک علی چیز ہے ہمواقیت خمسہ سے باہر کاکل علاقہ اقصائے عالم تک سب آفاق اور عل کبیر ہے۔

حل ہیر اور آفاق میں بی گذرتا ہواسید صاحبہ ہی جی جاتا ہے جس کی وجہ سے محافراۃ میقات کا اور اس کے اعلان وغیرہ کا سول بی نہیں پیدا ہوتا ہے، مگر اب بھی وی قدیم ڈھرہ چلا آر ہاہے اور ای قدیم ڈھرہ وطریقہ پر اب بھی ایک مقام پر پہنچ کراگر چہوہ مقام حل ہیر اور آفاق بی میں ہومحافرات میقات پر آجانے کا اعلان ہوجاتا ہے، حالا نکہ محافرات میقات پر آجانے کا احتال بھی نہیں رہتا اور چونکہ موام میں بھی وہی سابقہ حالات ومعاملات معروف وشہور ہیں، اس لئے موام اس اعلان پر عمل بھی کرلیاجاتا ہے، مگر اس اعلان پر عمل نہ کرنے والے پر لعن طعن بھی کرنے گئے ہیں، یہ غلطہ اور اس کے اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی خرورت

مندرجہ ذیل نظری نقشہ سے میقات وحدود میقات وطل صغیر وال کیر وا قاق وغیرہ سب با وضاحت طریقے سے انتاء اللہ ذبمن میں آجا کیں گے اور صدود میقات سے تجاوز نہ کرنے کا مفہوم بھی واضح ہوجائے گا۔ ینچ دیئے ہوئے نقشے میں دومیقات کی محافہ اقا صادق آتی ہے اور دا کیں یا دومیقات کی محافہ اقا صادق آتی ہے اور دا کیں یا بائیں جومیقات تر یب ہوتی ہے ای میقات کا وہ خض میقاتی کہاجا تا ہے اور ای خط سے بغیر احرام کے آگے جانا ممنوع ہے، بائیں جومیقات تر یب ہوتی ہے ای میقات کا وہ خض میقاتی کہاجا تا ہے اور ای خط سے بغیر احرام کے آگے جانا ممنوع ہے، بلکہ اگر جانا ہے تو احرام باند ھے کر آگے جانا جائز ہوتا ہے، بعض حضرات بیز ماتے ہیں کہ کوئی جہازیا تا فلہ کسی میقات سے گز رتا ہوا سامنے خواہ حل کہیر ہی میں ہواں طرح پہنچ جائے کہ اگر بیت اللہ شریف سے کوئی خطمتنقیم چل کر اس میقات سے گز رتا ہوا اس جہازیا تا فلہ تک یہو گئے جائے تو وہ محافہ ات میقات بر آجا کیں گے اور ان کو وہیں سے بغیر احرام باند ھے آگے ہڑ ھنا جائز نہ ہوگا ، یہ بی بھلے ہوگا اس پر تفصیلی گفتگو ا گلے صفحات پر ہے۔

#### ا كشيهاوراس كاازاله:

صدودمیقات یا محافرات میقات کا اگر کوئی شخص بیمفہوم لے کہ بیت اللہ شریف سے کوئی خطمتنقیم چل کرکسی میقات پر سے گذرتا ہواسیدھا آ گے ہڑھتا ہوا عل کبیر وآفاق میں سمندری علاقہ میں گزرتا ہوا چلا جائے تو وہ سب خط میقاتی ہے اور اس خط پر بغیر احرام باند ھے ہوئے آ گے ہڑھنا اور تجاوز کرنا صدودمیقات سے تجاوز کرنا شار ہوگا تو یہ فہوم بچند وجوہ غلط ہے۔

#### جوابات شبه:

اول: اینکه اس تقدیر پر بیخط اتصائے عالم تک جاسکتا ہے، اور درمیان میں کسی متعین حدیر ختم کر دینایا ختم ان لینا نہ منصوص ہے نہ معقول ہے، پس اس مفہوم کی بنیا دیر اتصائے عالم تک علی کبیر وآفاق میں لا کھوں مقامات ومکامات ایسے آجا کمیں گے جو خط میقاتی پر واقع ہوں گے اور محافات میقات پر آجا کمیں گے، اور اس خط کے آگے بغیر احرام بائد ھے ہوئے آگے جانا جائز نہ ہوگا، ورنہ تجا وزعن حدود المیقات لازم آجائے گا، جس کا لازمی نتیجہ بیہوگا کہ بہت سے لوگوں کا جب ارادہ مکہ مکرمہ جانے کا ہوتو اپنی آبا دی بلکہ اپنے گھرسے ہی اور آفاق میں ہی احرام بائد ھے کر نکلنا واجب ہوجائے گا اور بغیر احرام بائد ھے ہوئے آفاق کے اندر بھی اپنے گھریا آبا دی سے باہر نکلنا جائز نہ ہوگا، حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔

ٹانیا: ای طرح اس خط کے اطراف منزل دومنزل کے فاصلے سے مکہ مکرمہ کی سمت سے چل کر جب کوئی اس خط پر آ جائے نو اس کو بغیر احرام باند ھے آگے ہڑ ھنا جائز ندرہے گا، حالا نکہ وہ بھی آ فاق بی میں ہے اور شریعت کامسکہ ہے کہ مکہ مکرمہ آنے کے با وجود بغیر احرام کے جہاں تک جاہے جاسکتا ہے اور یہ اس کے خلاف ہے ۔ کمانی الہندیۃ (۲۲۱۷)۔

ٹا لٹا: اس کئے کہ اس تقدیر پر میقاتی اور آفاقی کا فرق عی ختم ہوجائے گا، جو منشاء شرع سے متضاد اورخلاف عی نہیں ، بلکہ ایسے احکام شرعیہ کومنہدم کردینے والا بھی ہے۔

رابعا: اس لئے کہتر بعت مقدسہ نے حدود حرم کے ہر چہار طرف کچھ فاصلہ پر پانچ سمتوں میں ایک ایک مقام مامز دکر کے میقات حرم تر اردیا ہے، اس لئے کہ بتھا ضائے: ''و من دخلہ کان امناً "(۱) پوراخطہ وحرم دربار مجبوب حقیقی کا محل سرائے شاعی ہے اور اس کے ہر طرف ان میقا توں تک اس محل سرائے شاعی کا جلو ہے جو بمزلہ پائیس باغ اور پورا تجاز بلد کا امین کے لئے بمزلہ فائے مصر ہے، اس لئے منشاء شرع بیمعلوم ہوتا ہے کہ جب تم فنائے بلد میں آجا کا اور کو اسرا میں واضلہ کی نیت کروتو دربار کے آواب شاعی بجالا کروا خل ہوا کرو، اپنے محبوب حقیقی کے عشق و محبت کی کیفیت طاری کرو، بلکہ محبت میں فنائی کیفیت طاری کرو، بلکہ محبت میں فنائی کیفیت طاری کر کے گفن کے کیڑے (احرام) پہن کر آ کا اور جب دربار شاعی میں واضل ہوجا کا آواب سلامی بجالا کا اور ونور عشق و محبت میں منظل ہوجا کا آواب سلامی بجالا کا اور ونور عشق و محبت میں منظل رہوکر محبوب حقیقی کے گھر کا چکر (طواف قد وم) لگا کہ۔

مناسک عج کے تمام بی احکام و مکھ جائے تقریباسب بی ای عشق ومحبت کی سرشاری کے ترجمان ومظہر نظر آتے ہیں، ان سب باتوں کا بھی نقاضا ہے کہ کم از کم محل سرائے شاہی کایا ئیس باغ (حدود میقات )ہر طرف سے مثل بستان کے

ا - سورهآل عمر ان ه عه

احاطہ بند اور گھر اہوا ہو، تا کہوئی وافل ہونے والا دربا رشا ہی کے آ داب کے اداکئے بغیر محل ہر امیں دافل ہی نہ ہو سکے۔
مرمجوب حقیقی کی شانِ کر کمی ورحیمی ہے کہ دیواروں سے احاطہ بندی کے بجائے محض خطوط بین المواتیت سے احاطہ بندی تر اردے کرحد ودمی تنا ت کی تعیین وتحدید کردی اور آ داب شاہی کے بجالا نے کے طریقے بھی خود بی بنلاد یئے حدود میقات کی اس تر جمانی اور مفہوم میں جو ایک شبہ اور اس کا از اللہ کے تحت بیان کیا گیا ہے اس میں ان نوائد اور حکم کا کہیں دور دورتک بھی پتہ دشان نہیں ہے، بلکہ ان مذکورہ خرابیوں کے علاوہ اور بھی وجوہ ہیں جو اس تر جمانی کی تر دید کرتی ہیں، بغرض اختصار ذکر نہیں کیا جاتا۔

غرض حدودمیقات ومحاذات میقات کی مذکورہ بالاتر جمانی جن کوصاحب اشکال وشبہ نے بیان ہے وہ اصول شرع، اصول فقہ اورضو ابطِ عقل نِقل سب کے بی خلاف ہے اور غلط ہے۔

خشکی و بحرکے راست ہے جانے والے تجاج کے لئے بیب تنصیل ہے اگر کوئی ہوئی جہاز ہے جانا چا ہے تو اس کے لئے میز بیننصیل بھی ہوگی کہ اگر کوئی ہوئی جہاز تھن اتنی بلندی پر پر واز کرتا ہے کہ زبین ہینچر کی دور بین وغیرہ آلہ کے مدو کے وافظر آتا ہے تو و وزیین کے تاریخ ار دیا جائے گا اور اس کے تابی کو کی میتا ہے اور خط میتا تی ہے بغیر احرام کے آگر میر حانا اور تجا وز کرنا جائز ندر ہے گا اور اس پر جانے گا اور اس کے تابی کو گر مرف نے تعوث ہے تی وقفہ بیس کسی میتا ہے یہ کہ عنا اور تجا وز کرنا جائز ندر ہے گا اور اس پر جانے والے تجاج کو اگر بیشن غالب ہو کہ جرف تھوڑ ہے تی وقفہ بیس کسی میتا ہے یہ کسی خط میتا ہے ہے گر میتا ہے ہو گر اور اس پر جانے گو ان کے لئے ضر وری ہے کہ بوار ہوئے جہاز اگر قرن منازل ویلمام کے در میان موار ہوت ہے گر نا ہواجہ دیا حدود وجر ہیں گہ جراز ال پر ہمام کے در میان خط میتا تی ہے۔ گر نیا تر ہو جائیں گا ہو ہے کہ جانا اگر قرن منازل ویلمام کے در میان خط میتا تی ہے۔ گر نا ہواجہ دیا حدود وزیل ہے اس کے کسی مسافر کو آگے ہو حناجائز نہ ہوگا، اور اس میں اس خط (خط میتا تی بین قرن ویلم می اس بین ہو ان کے اپنے ہیں اور اس بین ہو ہو ان کہ کسی مسافر کو آگے ہو حداجائز نہ ہوگا، اور اس جوہوئی جہاز آتی بلندی ہے پر واز کرتا ہے کہ زمین سے نغیر دور بین وغیرہ آلہ کی مدد کے نظر نہیں آتا ہو، جیسا کہ اکثر دور در ان کا موبہ جیسا کہ اکثر اور دیئر نے گا تو آس وقت زمین کے تالیح نہیں گر ار دیئے جائیں گر ار دیئے جائیں ہے۔ گر اور مقامات کا نشتہ بھی معلوم ہواور جانتا ہو کہ بلال میتا ہے ہیا اس کی اور مقامات کا نشتہ بھی معلوم ہواور جانتا ہو کہ بلال میتا ہے ہیا اس کی اس کو اس جہاز کا روٹ رہیں وقت سے آلے تو اس وقت کی آئے ہی گا تو اس وقت نے ترین می تا تھا ہی کہ اس مسافر کو اس جہاز کا روٹ (راستہ) معلوم ہو، راستہ کے اور مقامات کا نشتہ بھی معلوم ہواور جانتا ہو کہ بلال میتا ہے ہیا اس کی اس کو ادار ہونے گا دیا ہو دیا تھا ہو گا گا دو سے نال وقت کی آئے تھی گا ہو تا ہو اور میانا ہو کہ بلال میتا ہو ہو گا گا ہو اس کو ان کر ان کی اس کر گا تو اس وقت کی آئے گا ہو اس کو ان کر ان کی اس کر گا تو اس وقت کی آئے گا ہو گا گا تو اس کو ان کر ہو ہو گا گا گا گا گا گا تو اس کو کر کر کر گا تو اس کر گا تو اس کر گا گا گا گا گا گا تو اس کر کر کر گا تو اس کر گا گا گا گا گا گا گا

الہذاان کوان امور کامزید لحاظ رکھ کراہے احرام وغیرہ کانظم رکھناضروری ہوگا، مثلا چھ گھنٹہ مسلسل پر واز میں رہے گا اور جب اترے گاتو میقات کے اندراترے گاتو اتر نے ہے محض گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے احرام باندھ لیما کانی ہوگا، اوراگر بیمعلوم ہے کہ وہ میقات سے باہر ہوجائے گا اور میقات کے باہر اترے گا، جب تو کوئی اس کا اشکال بی نہیں، اتر کر پھر خشکی کے مسافروں کی طرح احرام باندھنے کا اہتمام وانتظام کرے گا۔

(نوٹ) حضرت مولانا شیرمحمہ صاحب نے جوان مسائل میں امام مانے جاتے تھے ان کی بھی اپنی مشہور تصنیف عمدۃ المناسک فی شرح زبدۃ المناسک میں بھی اس انداز کی تحقیق کی ہے جواحقر نے پیش کی ہے۔

| <i>بخس</i> ہ                                     | نظرى ميقات  | نقشة         |                               |                     |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| يط ميقاتى حل كبير وآفاق                          | <i>;</i>    |              |                               | . هخه ورالغ         |
| يلملم                                            |             | بمعتيم       | <i>'</i> ناق                  | خط ميقاتى حل كبيروآ |
| خط میقاتی ح <i>ل کبیر</i> و <b>آ</b> فا <b>ق</b> | متجدحرام    | كعب          | حدود <i>حر</i> م              | ذ وأنحليفه          |
| نز ن منازل                                       | حل صغير     | فير          | 'فاق ح <i>ل</i> صغ            | خط ميقاتى حل كبيروآ |
| مندر راسته جهاز                                  | كراچى بمبئى |              |                               |                     |
| مندرراسته جهاز                                   | تان) -      | مدوستان وبإك | اتی حل کبیر وآ فا <b>ت</b> ہن | (نطمية              |
| مندرراسته جهاز                                   | ,uv         |              |                               |                     |
|                                                  | _           |              |                               |                     |

كتبرمجم فظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

### عورت بغیرمحرم کے حج کرے گی انو حج بکرا ہت تحریمی ہوگا:

میں یہاں طائف کے سرکاری دواخانہ میں کام کرتا ہوں ،میری بیوی یہاں آئی ہوئی ہے ،مکہ کی تربت کی وجہ سے ان برج فرض ہوجاتا ہے ،کیکن اس مسلم میں مشکل میہ ہے کہ جج کے دوران جب کہتمام ملک میں چھٹی ہے ، ڈ اکٹر وں کو جج ک خصوصی ڈیوٹی پرلگایا جاتا ہے ، مجھے یا تو مکہ کرمہ میں جج کی بولنگ ہوگی یا کسی اور جگہ پر ہوگی ۔

ال لیے مسئلہ میہ کہ بیوی کے تحرم کے لیے کیا کیا جائے ، کیامیری موجودگی حدودِ حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے اور بیوی کے حرم شرق کے با وجود حج نرض ادا ہوجائے گا، یا پھر جھے احرام باندھ کر ان کے ساتھ جج کے درمیان مستقل رہنا ضروری ہے یانہیں؟ بغیر محرم شرق کے میری بیوی کا حج ادا ہوجائے گایا نہیں؟

ۋاڭۇسىدانورىسىن (موقۇل طائف،سعود كاعربىيە)

#### الجواب وبالله التوفيق:

بخارى شريف وسلم شريف ميں روايت ہے: "لاتسافر المراة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم أو كما قال عليه السلام "(١)-

ال حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ مسانتِ قصریا اس سے زائد کا سفر عورت کو بغیر محرم کے یاشو ہر کے کرنا جائز نہیں ہے، بیعام اور مطلق ہے، سفر جج میں جانے والی عورت کے لیے بھی ہے، اس لیے آپ طائف سے توج کرنے کے لیے بغیر اپنے ساتھ لیے ہوئے یا کسی محرم کے ساتھ گئے ہوئے تنہا نہ جیجیں، البتہ آپ بیکر سکتے ہیں کہ جب آپ کی ڈیوٹی مکہ مرمہ یا منی میں یا حدود حرم میں کہیں بھی اپنی ایک قیام گاہ کرا میر پا منی میں یا حدود حرم میں کہیں بھی اپنی ایک قیام گاہ کرا میر پا یا ماریٹہ لے لیجئے اور وہاں ساتھ لاکر اہلیہ کا قیام کرا و بیجئے، پھر ۸رف کی المجہ کو جو مناسک جج اواکر نے کے لیے جانا وغیرہ پڑے گا وہ مسافت تصر سے بہت کم ہوگا اور مخالفت والاعظم جو اوپر حدیث پاک سے منقول ہے لا کونہ ہوگا، کیونکہ منی کا سفر ہوگا تو وہ صرف چارئیل کا ہوگا، پھر منی عرف اور خالفت والاعظم جو اوپر حدیث پاک سے منقول ہے لا کونہ ہوگا، ای طرح حدود حرم کے ہر مقام صرف چارئیل کا ہوگا، پھر منی عرف اور جو کہ اس خر ہوگا وہ کہ مراز میں ہیں راتیں بھی گذریں گی، اس لیے اگر ممکن ہوئو آپ رات کوان کے سے کہیں سے بھی مسافت تصرف ہوگا، ابی طرح حدود حرم کے ہر مقام سے کہیں سے بھی مسافت تصرف ہوگا، البتہ چونکہ اس سفر میں راتیں بھی گذریں گی، اس لیے اگر ممکن ہوئو آپ رات کوان کے باس خودرہ لیا کریں، بیا ایسی معتبر اور جج کو جانے والی عورتوں کے ساتھ ان کوکر دیں جن کر محرم یاشو ہر ساتھ ہوں اور وقاً نو قاً بیاس خودرہ لیا کریں، بیا ایسی معتبر اور جج کو جانے والی عورتوں کے ساتھ ان کوکر دیں جن کر محرم یاشو ہر ساتھ ہوں اور وقاً نو قاً

۱ - صحیح مسلم ارسسس

آپ بھی نگرانی کرتے رہیں، نواس طریقہ سے اہلیکا جج بھی ادا ہوجائے گا اور کوئی شرعی قباحت یا خرابی بھی لاحق نہ ہوگی، ورنہ اگرعورت مسافتِ تصرکا سفریا اس سے بھی زیادہ کا سفر طے کر سے تنہا جج اداکر بے نوج کانر یضدادا نو ہوجائے گا مگر اس طرح سفر کا گناہ بھی ہوگا اور جج بکر اہت ادا ہوگا، باقی مقبولیت کا مدار اخلاص پر ہے اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرجح نظام الدين اعظمى بمفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

١ حقيقي خاله كو حج مين ساتھ لے جانا:

حاجى اپنى سكى وقتى خالە كوساتھ ليجاسكتا ہے يانہيں؟

۲ – سر دی کی وجہ ہے سر میں کپڑالپیٹنا:

آجکل موسم مج میں بخت جاڑا ہوتا ہے تو کیاسر میں کوئی کیڑالییٹ سکتا ہے کیونکہ سردی کی وجہ سے بیاری ہونے کا اند میشہ ہوتا ہے، مثلاً اگر بیاری پڑجائے تو پھر کیاسر میں کیڑا باندھ سکتا ہے اور اگر باندھے تو کیا قربانی واجب ہوگی اور اگر قر ان کا احرام ہوتو کیا دوتر بانیاں جمد ماند کی واجب ہوں گی ،یا ایک پھر بیتم ایک دن باندھنے کا ہے یا پورے لیام بھر باندھنے کا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

۱-لےجاسکتاہے(۲)۔

۲ – اگرممنوع احرام عذر ہے بھی کرے گا تو جز او بنی واجب ہوگی الیکن قانون بیہے کہر ڈھا تکنے میں دم تب ہے جبکہ سارا دن ڈھا تکے (۳)،اور اس ہے کم ڈھا نکنا اگر چہ گھنٹہ بھر ہوتو صدقہ دے نصف صاع اور گھنٹہ ہے کم میں ایک مشت

ا- "ولو حجت بالا محوم جاز مع الكواهة، قال الشامي قوله مع الكواهة أي التحويمية للنهي في حديث الصحيحين:
 لانسافو امو ة ثلثا إلا ومعها محوم" (تاً وكُنْ الله ٢٠٣٥ تراب الحج)\_

٣ - اس لئے كرفيقى فالد محرم ب "حومت عليكم امهانكم وبدانكم واخوانكم وعمانكم وخالا نكم "(موركا م ٢٣).

 <sup>&</sup>quot;أو مئو رأمه بمعناد اما بحمل اجالة أو عمل شئ فلا شئ عليه يوما كاملا أو ليلة كاملة وفي الأقل صدقة" (الدر أفل مدهة")

گندم وے اور دن سے زیا وہ میں بھی ایک بی وم ہے اگر چیکی دن پہنے رہے ، فقط واللہ اعلم بالصو اب کتبہ مجھ نظا مالدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہند سہار پور۲ ۲۲ ۸۵ ۸۸ مر ۱۳۸۵ ھ الجواب سیج محرجیل الرحمٰن ،سید احریکی سعید

### حجراسو داوراس کی اہمیت:

کہتے ہیں کہ چراسودکو حضرت آ دم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، اگرییسب درست ہے تو پھر کیا جنت میں ما دی اشیا ہموجود ہیں، اگرید نیاوی سنگ ہے تو پھر ہمارے رسول اللہ علیقے نے آئی اہمیت کیوں دی؟ کوئی مسلمان اگر اس کوایک معمولی سا پھر سمجھ کر اس کابوسہ نہ لے نو اس کا حج درست ہوگایانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ممکن ہے کہ جو اہر مجر وہ میں سے رہا ہواور جب دنیا میں اتا را گیا تو متصف بالما وہ کردیا ہو، کیونکہ دنیاعالم مادیات سے ہے اور جو اہر مجر وہ کا اتصاف بالما وہ ممکن ہے، جبیبا کہ روح جو اہر مجر وہ سے ہے لیکن اس کا اتصاف با جسام الحیوان ہوتا ہے حالا تکہ اجسام کا مادی ہونا ظاہر ہے۔

خلاصہ بیہ کہ چر اسود دنیا وی سنگ نہیں ہے کہ اس کو اس کی جا ہے ہے۔ اس کیا جا وے، بلکہ بیہ جنت کی ایک محبوب و معظم شخصہ اس کے ہے، اس کے اس کو ایس اس کے اس کو ایس اور بیا یک اس کے اس کو ایس اس کے اس کو ایس اور جب اس کو ایس اور جب اس کا شئے محترم ہونا عقلاً ممکن ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں اور جب اس کا شئے محترم ہونا عقلاً ممکن ہے اور حضور علیہ نے معاملہ احترام کا حکم دیا ہے تو اس کی تحقیر کرنا رسول اللہ علیہ تھے کی اور اسل احکم الحاکمین کے حکم کی نافر مانی ہوگی، جو اپنے اندر شانِ بعنا وت رکھے گی، اس لیے بیچر کت جائز نہ ہوگی، اور اس کا نقاضا ہے شک بیہ ہے کہ ایسا کرنے سے جج بی ادانہ ہوگا۔

لکین حضور علیلیم کی ثان رحیمی کاظہور ہے کہ اس کابوسہ نہ لینے سے کفارہ جنابیت بھی لازم نہ آئے گاا)،اورفر یضہ

ا- "قال: واستلمه إن استطاع من غير أن يوذي مسلماً، لما روي أن الدي تُلَاثِ قبل الحجر الأسود ووضع شفيه عليه،
 وقال لعمر رضي الله تعالىٰ عنه إلك رجل أيد نؤذي الضعيف فلا نز احم الناس على الحجر، ولكن إن وجدت فرجة فاستلمه
 وإلا فاستقبله وهلل، وكبر، ولأن الاستلام سنة والتحوز عن أذى المسلم واجب" (أحداية مع فتح القدير، ص ٣٥٣، ١٦٦ الحج)
 (مرتب)

منتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

حج ادابهوجائے گا۔ نقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر مجحه نظام الدين اعظمي بهفتي دار العلوم ديو بندسها رنيور

### حجراسو دکے استیلام کے وقت پیرنہ موڑنا:

ججر اسود کے استیلام کے وقت حضرت مفتی سعید احمد صاحبؓ نے معلم الحجاج میں لکھا ہے کہ ہاتھ سے استیلام کے وقت صرف چہرہ اور دونوں ہاتھوں کو ججرِ اسود کی طرف کرنے پر پیرنہ موڑے کہ یہ بہت ہراہے۔

بعض الجھے علاء کا خیال میہ کہ نتا میر میں ہوہے ، اس لیے کہ پیر اس طرف نہ کرنے میں ذرالا پر وائی معلوم ہوتی ہے توضیح کیا ہے؟

۔ حضرت مفتی صاحب نے جولکھا ہے وہ سیجے ہے، یا بعض علاء کا خیال جو ہے کہ پیر بھی حجر اسود کی طرف کرے ہیسیجے ہے، ذرااس برروشنی ڈالیس مہر بانی ہوگی!

ولى الله خان (نثان ما ژارود بمبئ)

#### الجواب وبالله التوفيق:

ضابطہ کی اور اصل بات وی ہے جس کوحضرت مفتی سعید احمد صاحب نے معلم انجاج میں لکھا ہے، اس لیے کہ بیہ استیلام طواف کرتے ہوئے ضمناً کرنا ہوتا ہے۔

لہٰذاطواف کرتے ہوئے جوقدم جس طرح رہتا ہے ای طرح رہنے دیں، اس رخ سے قدم پھیرنے میں انقطاع فی الشوط کا ایہام ہوتا ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي به نفتي وار أعلوم ديو بندسها ريبود ۱۱/۱۱ م ۱۱ هـ

## عمرہ کرنے ہے جج فرض نہیں ہوگا:

کیاعمرہ کرنے سے حج فرض ہوجاتا ہے؟ میں عمرہ کرکے جب واپس ہواتو ہر شخص کی زبان پر بیکلمہ تھا کہم پر حج فرض ہوگیا، ابتم نے حج نہیں کیاتو دوزخ میں جاؤگے، پھر میں اس پر پریثان ہوا اس کا کیاتھم ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

محض عمره کرنے ہے جج نرض نہیں ہوتا ، بلکہ جج کی فرضیت لقو لہ تعالیٰ: "من استطاع إليه سبيلا" (۱) ہے ہوتی ہے کہ جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت ہونے ہے مخفق ہوتا ہے ،لقو لہ تعالیٰ: "المحیج اُشھر معلومات فمن فرض فیھن المحیج فلا دفٹ المح " (۲) جیسے نماز پڑگانہ کی نفس فرضیت عقل وبلوغ کے تحقق ہوجاتی ہے اور سبب وجوب صلوة اوتات صلوة ہے مخقق ہوتا ہے کہ جب وقت صلوة آگیا ،سبب وجوب مخقق ہوگیا کہ اگر بسبب وجوب (او تات صلوة ) پاکر نماز اوانہ کرے گاتو گنبگار ہوگا، پس اس طرح چونکہ عمرہ میں طواف وسعی ہوتا ہے ، پس جب کوئی شخص اشہر جج میں سعی وطواف بیت اللہ کرے گاتو گنبگار ہوگا، نہ کہ مض عمرہ کرنے ہے ، پس اشہر جج ہے جانے کی وجہ ہے اب جج نہ کرے گاتو گنبگار ہوگا، نہ کہ مض عمرہ کرنے ہے ، پس اشہر جج سے بالکہ کوئی عمرہ کرنے ہو بات ہیں اشہر جج سے بالکہ کوئی عمرہ کرنے و سبب وجوب جج مختق نہ ہونے ہے وجوب جے نہیں ہوگا، کیونکہ سبب وجوب کے پائے جو ب کے بات ہے وجوب نہیں ہوگا، کیونکہ سبب وجوب کے بیائی جو بے اپنے وجوب کے بیائی ہوگا۔

پس اگر اشہر جے میں محر ہ کرے گاتو تے بھی اوا کرنا ای سال فرض ہوجائے گا اور اگر اشہر تے ہے بہا محر ہ کرے گاتو وجوب کا سبب (اشہر تے) نہ پائے جانے کی وجہ ہے ای سال جے فرض نہ ہوگا ، بلکہ اصل فرضیت "فسمن حیج البیت من استطاع إلیه سبیلا" (۳) کے حکم کے مطابق جس سال بھی اوا کرے گا جے اوا ہوجائے گا ، کیونکہ اگر چیعض ائمہ کے فزویک استطاعت ہوتے ہی پہلے ہی سال اوائے گی ہوجائے گا ، جھی فرض ہوجاتی ہے ، مگر مفتیٰ بقول میں پہلے ہی سال اوائے گی لازم نہیں رہتی ، استطاعت ہوتے ہی پہلے ہی سال اوائے گی لازم نہیں رہتی ، بلکہ بعد میں بھی جس سال اواکرے گا جے ہوجائے گا ، قضا کرنا نہ کہا جائے گا ، خلاصہ بیکہ اشہر جے سے قبل محض عمر ہ کر لینے ہے ای سال جے کا اوا کرنا فرض نہ ہوگا ، پور امسئلہ ذہن میں نہ آنے ہے اس تیم کا خلط پیدا ہوجا تا ہے۔ نقط واللہ اٹلم بالصواب سال جے کا اوا کرنا فرض نہ ہوگا ، پور امسئلہ ذہن میں نہ آنے ہے اس تیم کا خلط پیدا ہوجا تا ہے۔ نقط واللہ اٹلم بالصواب

۱ -اگرہوائی جہاز کے ذریعے بغیراحرام با ندھے جدہ پہنچانو دم دیناہوگا: ہم لوگ سعودی عرب میں شہر جہاں میں کام کرتے ہیں ، ہماراارادہ ہوا کہمرہ کرکے آئیں ، ہماراایک عزیز حدہ

ا - سورة آل عمر ان: 40 -

۲- سور ديفر 🕏 💵 ا

٣- سورهآل عمران العام

نسخبات نظام الفتاوي - جلدروم كاب الحج

میں کام کرتا تھا، ہم ظہر ان سے بذر بعیہ ہوائی جہاز جدہ بغیر احرام باند ھے پہو نچے اور جدہ میں ہم اپنے عزیز کے یہاں پہنچہ وہاں تر ہم طہر ان سے بذروہ ہاں سے پھر ہم احرام وغیر دہا ندھ کرمکہ معظمہ گئے اور وہاں جا کرہم لوگوں نے عمرہ کیا ہمرہ کرنے کے بعد جب ہم لوگ جبیل آئے تو ہم نے سنا کہ چونکہ ہوائی جہاز ظہر ان سے جدہ میقات پر سے گذرتے ہوئے پہو پختا ہے، اس لیے ہم پروم واجب ہوتا ہے، جب کہ ہمارا ارادہ پہلے اپنے عزیز سے ملنے کا تھا، اس کے بعد ہم لوگوں کا عمرہ کرنے کا ارادہ تھا، اس کے بعد ہم لوگوں کا عمرہ کرنے کا ارادہ تھا، اس لیے پہلے تو ہمیں جندلوگوں نے بتایا کہ چونکہ تمہارا ارادہ اپنے عزیز سے ملنے کے بعد عمرہ کرنے کا ہے، اس لیے ہم پہلے بھی باندھ سکتے ہو۔

یدلوگ جنہوں نے ہمیں پہلے اور بعد میں یعنی عمرہ سے پہلے احرام جدہ میں بائد سے کواور عمرہ کے بعد دم واجب ہونے کوکہا یکوئی اچھے یعنی مولوی یامفتی وغیرہ نہیں تھے، اس لیے اب ذہن نے یہ طے کرلیا کہ اس کا سیح جواب معتبر علاء سے معلوم کیا جائے ، ہر ائے کرم بذر معیدڈ اک جواب دینے کی زحمت کوار دہر مائیں۔

٢- بحالت احرام اگرخود بخو دبال ٹوٹ جائے نو کیا حکم ہے؟

میں نے نِجُ قر ان کیا، جب میں عرفات کے میدان میں پہنچا توشا م کے قریب سا بجے تھے، چونکہ تکان پوری تھی اور میرے ساتھ ایک چھتری بھی تھی عرفات سے واپسی میں، یعنی نما زظہر کے وقت امام صاحب کے ساتھ ظہر اور عصر اوا کر کے ہم لوگ جبل رحمت کے قریب گئے تھے۔

(اوروہاں سے فارغ ہوکرہم لوگ واپس چلتے ہوئے میدان عرفات میں گھہر گئتا کہ وقت غروب میں ہز داغہ کے لیے روانہ ہوں، وہاں تو شام کے تربیب سو بجے تھے اور میں سرکو چھتری سے لگائے ہوئے یعنی چھتری کے سہارے اس طرح بیٹے اتھا کہ ہر میر اچھتری کی اس جگہ تھا جہاں ہاتھ لگا کر چھتری کھولتے ہیں، ہوا یہ کہ اچا تک ایک آ دمی میرے پیچھے سے گذرا اور میں چونک گیا، اس اچا تک چو تکنے پر جھے محسوں ہوا کہ میر سے ہر کے بال پچھٹوٹ گئے، اب جو چھتری کا وہ حصہ و یکھا تو اس میں ایک حصہ بال کالگا ہوا تھا، یہ بال میں نے جان کرتو ڑ آئیس، آپ اس بارے میں بھی تعین کہ اس کے لیے جھے پچھ کرنا ہوگا انہیں؟ یعنی وم یا کفارہ وغیرہ۔

### ۳- بیاری کی وجہ سے رمی میں نیابت:

میں نے جج کیامیں جبطواف زیارت یعنی ۱۰ تا ریخ کوشیطان کوئنگریاں مارنے اور تربانی کرنے کے بعد شام کو طواف زیارت کرکے آیا تو مجھے بخار ہوگیا اور میں اارتاریخ کومتیوں شیطانوں کوئنگری مارکر آیا اور پھر جب ۱۲ تاریخ آئی تو نسخبات نظام الفتاوي - جلدروم كاب الحج

چونکہ بخار کی وجہ سے میری حالت بہت خراب تھی ، مجھ سے چلنا دشوار ہورہا تھا، میر سے ساتھ میر ابھائی بھی تھا، جب میں کچھ
دور چلا اور ساتھیوں نے دیکھا کہ اس سے چلنا دشوار ہے اور رش یعنی پابک بھی نو پوری طرح ہے، انہوں نے کہا کہ اپنی
کنگریاں بڑے بھائی کو دے دویہ اپنی کنگریوں کے بعد تمہاری کنگریاں بھی مار دیں گے، انہوں نے ایسا عی کیا، پہلے انہوں
نے اپنی کنگریاں ماریں اور پھر بعد میں میر انام لے کرمیری طرف سے شیطانوں کوکنگریاں ماریں، اب کھیں کہ اس بارے
میں کفارہ وغیرہ دینا چا ہے یانہیں؟

س – کفارہ یا دم کہاں دیناضروری ہے؟

ہم بمئی جارہے تھے، اتفاق سے جدہ ایک رات کے لئے رکے، ہمارا رادہ ہوا کہ مکہ مکرمہ جا کرکم از کم طواف کرآئیں، چنانچہ ہم نے جا کرطواف کرلیا، کیا ہم نے جیچے کیا یانہیں اگرنہیں تو کیا ہم کواس صورت میں کفارہ ادا کرنا ہوگا؟

نوٹ: میں حنی ہوں اگر آپ یہ کھیں کہ ہم پر پچھے کفارہ یا دم واجب ہوتا ہے تو ہم وہ کفارہ یا دم انڈیا جا کرادا
کر سکتے ہیں یانہیں؟ یا مکہ وغیرہ میں کرنا ضروری ہے۔ جزاکم اللہ خیراً انتاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کواس کا آخرت میں اچھا بدلہ
دےگا۔

تکلیل احمد(سعودي هربیه)

### الجواب وبالله التوفيق:

ا - اگرآپ کا جہازاتی بلندی سے پر واز کرتا ہواد طِ میقاتی پر سے گذراہے کہ وہ زمین سے نظر نہیں آسکتا تو آپ پر کوئی وم دینا واجب نہیں ہے اور اگر آپ کا ہوائی جہازاتنا نیچے نیچے پر واز کر کے گیا ہے کہ زمین پر سے نظر آسکتا ہے تو ایک وم دینا واجب ہوگا، وم دینے کا مطلب سے کہ ایک بھیڑ ، یا ونبہ یا بحری خرید کر حرم شریف کی حدمیں وزع کر کے یا وزع کرا کے فقر اء حرم پر صدقہ کر دے اور اس میں خود یا خنی کو نہ دے ، ہوائی جہاز کے محکمہ سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے کہ ہوائی جہاز کتنی بلندی سے پر واز کرتا ہے (۱)۔

۲-اس صورت میں آپ پر کوئی دم دینا واجب نہیں ہوااور نہ بی کچھ صدقہ دینا واجب ہے، البتہ آپ اگر احتیاطاً سیر آ دھ یا وَ گیہوں وغیر ہ صدقہ کر دیں تو بہتر ہے۔

<sup>- &</sup>quot;فإن عليهما أي مكي ومنمنع دما لمجاوزة ميقات المكي بلا إحوائم الدرمع الثال ٢٣١، ٢٥٠)\_

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

سو-اس صورت میں بھی کوئی کفار دیا دم وغیرہ دینا لا زمنہیں ہے (۱)۔

۳ - سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ جبیل میقات سے باہر آفاق میں ہے اور وہیں سے جدہ آئے اور بغیر احرام باند سے طواف کرآئے بیغلط ہوگیا، احرام باند ھے کر جانا ضروری تھا، پھر عمرہ وطواف وغیرہ کرنا چاہیے تھا، ایک دم جنایت دینا واجب ہوگیا، یعنی ایک بھیٹر یا بکری یا دنبہ خرید کر حرم میں ذرح کرانا اور اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے، نیز ایک عمرہ بھی احرام باند ھ کر کرنا ضروری ہوگیا (۲)۔

نوے: ہم لوگ بھی سی حنی ہیں اور سب جو ابات فقہ حنی سے دیے گیے ہیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب کتر مجمد نظام الدین اعظمی ہفتی دار العلوم دیو بند سہار نپور

# دم جنایت کی ا دائیگی حدو دحرم میں ضروری ہے؟

(الف) سائل نے سابقہ نتوی (۹ ۱۳۳۳ الف) جو اب ۹۶۰ الف کا حوالہ دیا ہے نیز تحریر کیا ہے کہ ہم لو کوں کو قر بانی اعدُیا میں بھی کرنا درست ہے یا یہاں پر بی کرنا ضروری ہے جہاں پر ہم قیام پذیر ہیں مطلب صرف بیہ ہے کہ ہم یہاں حصول معاش کے لئے آئے ہوئے ہیں اگر کوئی گنجائش ہواورکوئی راستہ ہوتو تحریر کریں۔

کیوں کہ یہاں پرتر بانی کرنے سے کانی خرج آتا ہے اور انڈیا میں کم آئے گا بھر ہ کی تضاء ہم لوگوں نے کرلی ہے، مگر قربا نی ابھی تک نہیں کی ہے ، صرف آپ کی جانب سے جواب آنے کی دیر ہے ، ہراہ کرم اگر کوئی گنجائش نکل عتی ہوؤ قرآن وحدیث کی روشنی میں مطلع فرمائیں۔

(نوٹ) اوراب سے تقریباً دوماہ دیں دن کے بعد حج آرہا ہے، اہذا اس وفت تو تر بانی کرنا ہے، لہذا اگر کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی ہوتو کیا ایک ساتھ اونٹ، گائے، وغیرہ وغیرہ میں جس جانور میں سات جھتے ہوتے ہوں تو ایک ساتھ دو

ا- "ومن كان مويضا لايستطيع الومي يوضع في يده ويومي بها أو يومي عده غيره وكلما المغمى عليه، ولو رمى
 بحصائين إحداهما لنفسه والأخو ئ للآخو جاز" (الحرالرائق، ص ٣١٥، عمليب الارام) (مرتب).

٣ - "وكل شني فعله القارن فعليه دمان: دم لحجته، ودم لعموده، إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم بالعموة أو الحج فيلز مه دم واحد، لما ان المستحق عليه عدد الميقات إحرام واحد وبتاخير واجب واحد لا يجب إلا جزاء واحد" (عدايا ولين، ص ٣٣٤) من دخل مكة بلا إحرام لكل موة "(الدراقارع) عاش الثاكي، ص ٣٣٣ ج٣ "كاب الحج (مرتب).
 (مرتب).

المتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

ھتے کر سکتے ہیں، یعنی ایک تر بانی تو حج کی اور ایک تر بانی عمر ہ کی قضاء کی، آیا ان سب کی مجبوری میں گنجائش ہوگی؟ اگر کوئی گنجائش ہوتو تحریر کریں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

عمرہ میں خلطی کی وجہ سے بیتر بانی جو لا زم آئی ہے ال تربانی کودم جنایت کہتے ہیں اور دم جنایت والی تربانی کا صدود حرم میں ذرج کرنا واجب ہے، صدود سے باہر کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایسا کر سکتے ہیں کہ جج میں جوتر بانی کی جاتی ہے اس میں بجائے بکر ادنبہ کے گائے یا اونٹ (ایسا جانور جس میں سات دھتے ہوتے ہیں) خرید یں اور اس میں جتنے دھے چاہیں اس دم جنایت والی تربانی کے بھی رکھیں تو یہ جائز رہے گا(۱)، بلکہ یہ بھی کر سکتے ہیں ساتوں دھتہ دم جنایت کا سات آ دمیوں کے عمرہ کا ہواور سب مل کر ایک گائے یا ایک اونٹ خرید کر ساتوں دھتہ دم جنایت کی نبیت سے ذرج کر دیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجمه نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

# مج كقرباني كهال كي جائع؟

ریڈ یوکو بیت اور پاکتانی رسالہ'' اخبار جہاں'' ہے معلوم ہوا کہ دور ان حج قربانی منی میں نہ کر کے اپنے ملک یا گھروں میں کر سکتے ہیں۔

حافظ مبدی صن (پوسٹ بکس ۴۳ مرریاض، سعود کاعرب)

#### الجواب وبالله التوفيق:

یہ سکلہ بھی غلط بتایا اور وجہ بھی غلط بتائی یا پھر ادھوری بات بتائی ، مسکلہ اس طرح ہے کچر بانی دوطرح کی ہوتی ہے: ایک تر بانی تو وہ ہے جوصاحب نصاب تقیم پر واجب ہوتی ہے ،خواہ حج کرنے جائے یا نہ جائے ۔

ا- "لو ذبح سبعة عن أضحية منعة، وقران واحصار وجزاء الصيد والحلق والعقيقة والنطوع قإله يصح في ظاهر الأصول" (١٠ ئ ١٣٠٨ مطع ذكراً).

المتخاب العام الفتاوي - جلدروم

اگر جاجی صاحب نصاب ہے اور مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ کا مکین بھی پندرہ ون سے زیاوہ قیام کی نیت کرے تواس پر قربانی واجب ہوجائے گی ، اس کے بارے میں اختیار ہے کہ جائے قو مکہ مکرمہ میں یا مدینہ طیبہ میں یا گھر پر بی کرنے کا انتظام کرے، یا اپنے وطن میں قربانی کے لیے رقم بھیج و ہے کہ وطن کے وطن میں اس کی طرف سے کرویں اور اس قربانی کے بارے میں مذکورہ مصلحت سوچی جا سکتی ہے۔

اور دوسری تربانی حاجی پر بوجہ جے واجب ہوتی ہے، ال تربانی کامنیٰ میں کرنا واجب ہے ال میں کوشت کے اضاعت وعدم اضاعت پر نظر نہ ہوگی، بلکہ ال میں صرف اراقہ دم شرعاً مطلوب ہے، ال میں مذکورہ مصلحت بیان کرنا غیر شرق بات ہوگی، ای طرح دم احصاراور دم جنایت کا بھی حکم ہے، کہ اس کا بھی حدود حرم میں کرنا واجب ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی مذکورہ مصلحت سجے نہیں، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتبرمجر نظام الدين عظمي بمفتى واراحلوم ديو بندسها رنيور ۲۴ ۸۹ ما ه

# منی کی قربانیوں کا گوشت اور چمڑا قابل استعال بنانے کی اسکیم:

ادارہ ہذانے منی کی قربانیوں کے جانوروں کے چڑے، کوشت وغیرہ کوسائنٹنگ طریقہ پر کار آمد بنا کر اس کی آمد نی سے سلمانوں کی تعلیمی ومعاشرتی پستی کی امداد کے لیے سفارت خانہ حکومت سعودی عربید دیلی سے درخواست کی معزز سفیر نے رابطہ عالم اسلامی کانفرنس سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔

نیز حکومت ہندنے مذہبی موانعات کا جواز ظاہر کر کے اس میں حصہ لینے ہے مجبوری کا اظہار فر مایا۔

ان حالات میں ہمارے اس منصوبہ کی تکمیل وکا میابی کے لیے آپ کی اصابت رائے اور فتو ٹی کا فی اہمیت کا حامل ہے، ہراہ کرم اس تعلق سے فتو ٹی صادر فر ما کرممنون فر ما کمیں!

### الجواب وبالله التوفيق:

منتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

وصیت کے مطابق کی ہوئی تربانی یا دم جنایت)ورنہ اس کا حکم دوسرا ہوگا۔پھر وہ غنی وغریب اس کا مالک ہونے کے بعد خود استعمال کرے یا کسی کو دید ہے حتیٰ کہ چڑے کو اگر فر وخت کر کے اس کی قیمت اپنے مصرف میں صرف کر دے اس کا بھی اختیار اس کوحاصل ہے۔

ہاں تربانی کرنے والا اگر خود تحفہ مہریہ یاصد قد کرنے کے بجائے فروخت کردے تو اس پر اس کی قیمت کا تصدق
کرما لا زم ہوگا ، یہی تکم منی کی تربانی اور مناسکِ جج کے اضحیہ کا بھی ہے ، البتہ فرق بیہ ہے کہ مناسکِ جج کا اضحیۃ خالص اور اعلیٰ
شعائر اسلامیہ میں سے ہے اور اس میں محض اظہارِ تعبد بشکل ارافقہ دم ہے ، جیسا کہ حضور علیف کے کسی موقعہ پرستر اونٹ اور
کسی موقعہ پر سواونٹ کی تربانی کرنے سے ظاہر ہے ، کیونکہ نفسِ وجوبِ اضحیہ نو ایک بکری یا اونٹ کے ساتویں حصہ ہے بھی او ا

اور بیا سکیمیں اگر چہ بظاہر خوشنائ نہیں قدر ہے مفید بھی معلوم ہوتی ہیں مگر اظہار تعبد کے منانی ہیں اور اس مقصد
کونوت کرتی ہیں جومشکو ہ نبوت علی صاحبہا اُصلو ہ والسلام کے طرزعمل سے ظاہر ہور ہا ہے، کیونکہ اس طرح کاربند ہونے پر
بعد چند ہے میمل (ارافتہ وم) محض ایک سیاسی ہنجارتی ،معاشی مقصد ہوکررہ جائے گا اور اظہار تعبد فنا ہوکر قلب موضوع ،قلب
ماہیت اور شخ مذہب کا ذر معیہ وسبب بن جائے گا ، اس لیے اس اسکیم کو اختیار کرنا شریعت مطہرہ کے ایک اہم مقصد کونوت کرنا
ہے!

و وسرے بید کہ مسلمانوں کی تعلیمی و معاشی پستی کے ازالہ کی اس سے آسان اور بے کھنے دوسری بہت می صورتیں موجود ہیں اور ان میں سے بیصورت بہت ہی آسان ہے کہ ایسا نیک جذبہ رکھنے والے اگر خود صاحب نساب نہ ہوں جب بھی اپنے گردوپیش بسنے والے اغنیاء سے پوری پوری و آماز کو قادا کرنے اور اس تشم کے پریشان حالوں کی پریشانی رفع کرنے میں کرائیں اور اگر خود بھی صاحب نساب ہیں تو ان پر اور بھی تھم متوجہ ہے کہ اپنی رقم کی پوری پوری زکو قاصیح طریقہ اور ان مصارف میں صرف کرکے ایسے لوگوں کی پریشان حالی و ورکریں اور دور کروائیں اور ان کابا تاعد ہ نظم نم مائیں۔

ای طرح حکومتوں کوبھی اس طرف متو جیز مائیں کہ احوالِ باطنہ وظاہرہ وونوں کی زکوۃ کانتیجے نظم اور سیحے استعال ہونے گئے۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محجر نظام الدين اعظمي بهفتي واراحلوم ديو بندسها رئيور ۲۴ / ۹۹ ۱۳۱ ه

اخرین، ص ۴۳۴ کمآب الافعویة )(مرتب)\_

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

### بدرجه مجبوری خواتین کے لئے بحالت حیض طواف زیارت کا حکم:

ا - چین کی وجہ سے ورت طواف زیارت نہیں کر سکی یہاں تک کہ جہاز کے چلنے کا وقت آگیا اور وہ ابھی تک پاک نہیں ہوئی دور در ازمسا فت اور قلتِ نفقہ وغیر ہ کے سبب مکہ مکر مہ میں لوٹ کر آناممکن نہیں یا بہت معتقد رہے ، اور ظاہر ہے کہ اس رکن کے ترک سے حج نامکمل رہتا ہے ، یہاں تک کہ فقہا حضر ات نے لکھا ہے کہ واپس آ کر طواف کرنا عی پڑے گا۔

یہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے اور آج کے حا**لات** سفر میں ملکی قوا نین کی روسے اور زیا دہ مشکل ہو گیا ہے، چونکہ متعین تاریخ پر جہاز کی روائگی ہے اور اس کے بعد کوئی دومر اجہاز نہیں مل سکتا۔

نیز ویز ابھی نہیں مل سکتا تا کہ قیام میں ذراتا خیر ہواور پھر واپس آنا بھی مشکل ہے، بہت ہے لوکوں کو دوبارہ سفر نصیب نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو چندمہینہ یا چند سال کے بعد اتنی دراز مدت کے لیے الگ رہنا طواف رکن ادانہ کرنے ک وجہ ہے دشوار ہے، مسئلہ ہذا کے تعلق چند فتہی عبارات پیش کی جاتی ہیں:

(۱)"في الشامي نقل بعض المحشين عن مسلك ابن امير حاج: لوهم الركب على القفول ولم تطهر فاستفتت هل تطوف أم لا؟ قالوا: يقال لها: لايحل لك دخول المسجد، وإن دخلت وطفت أتممت وصح طوافك، فعليك ذبح بدنة وهذه المسئلة كثير الوقوع يتحير فيها النساء"()-

(۲) "في المبسوط السرخسي وإن كان طاف للزيارة جنباً حتى رجع إلى أهله فإنه يعود إلى مكة ليطوف طواف الزيارة وعلى الحائض مثل مكة ليطوف طواف الزيارة وعلى الحائض مثل ذالك، وليس عليها لترك الصدر شئى الخ"(۲)-

(٣) "في البحر الرائق: بعد قول الكنز: طاف للركن محدثابدنة لوجنبا ويعيد والإعادة هي الأصل مادام بمكة وأما إذا رجع إلى أهله ففي الحدث الأصغر اتفقوا إن بعث الشاة أفضل من الرجوع، واختلفوا في الحدث الأكبر فاختار في الهداية أن العود إلى الإعادة أفضل واختار في المحيط إن بعث الدم أفضل"(٣)-

۱- ځای۳/۳۵۴

۲- سبسوط المسرحتي مهراس

m- البحرارائق سر ۲۰\_

أنتخبات نظام القتاوي - جلدروم

(٣) "في الهداية: وإن لم يعد وبعث بدنة أجزأه لمابينا أنه جابرله (أي بعد أن طاف للزيارة جنباً "(١)\_

(۵)"و فیی فتح القدیر: لو طاف المر أة للزیارة حائضاً فهو کطواف الجنب الخ" (۲)۔ عبارت مرقومہ سے ظاہر ہے کہ جنبی یا حائضہ کاطواف سیح ہوسکتا ہے، کین عدم اعادہ کی صورت میں مجر بالبدنہ ہو جاتا ہے اور عدم اعادہ کی صورت یہی ہے کہ وہ وطن لوٹ آئے۔

البتہ ثامی کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اٹم کا ہونا بھی مخفق ہے کوبد نہ سے اس کا انجبار ہوجا تا ہے تو ہمارے مسئلہ میں جب ایسے قوی اعذارمو جودومخفق ہیں ، کیا پھر بھی وہ عورت گنہگار ہوگی؟ حاصل ہیہے کہ ان عبارات کے پیش نظر جوعورت مائضہ ہے اور بوقت روا تکی جہاز اب تک پاک نہیں ہوئی وہ طواف رکن کر کے بدندادا کرسکتی ہے یانہیں؟ اور اعذ ار مذکورہ کی بنایر اٹم کا گفت ہوگا یانہیں؟

کیا بھالت مجبوری رمی قربانی اور حلق کے درمیان کی ترتیب ساقط ہوجائے گی؟

عند الحفیہ متمتع اور قارن کے لیے یو منج میں تر تیب بین الرمی والذی والحلق ہے، یعنی پہلے رمی جمرہ عقبہ پھر ذی گ پھر حلق کر ائے تر تیب میں تقدیم ونا خیر یا تبدیل ہوتو وم واجب ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ سلم ہے کہ آج کے احوال کے پیشِ نظر تر تیب کابا تی رکھنا ایا م ج میں مشکل ہے بلکہ نہایت ہی معد رہے الا ماشا ءاللہ، معدد رہونے کی یہ وجو ہات ہیں:

(۱) بے عداز دحام وججوم۔

(٢) ندن كا قيام كاه سے بہت دور ہونا يعنى منى ميں ۔

(۳) گرمی کی شدت ،ان تینوں با نوں کے سبب قیام گاہ ہے مذبح تک جانا کوممکن ہے مگر بہت وشو ارہے۔

(۴) وکلاء یعنی جولوگ وکالۂ دومروں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں ، اس میں بہت بی کوتا ہیاں کرتے ہیں بہھی

رمی سے پہلے ع بربانی کردی یاحلق کے بعد عی کردی اور بعض غیر مقلد نویوم نے سے پہلے ع بربانی کر بیٹھتے ہیں۔

(۵)جہالت عامہ کی بناپر اکثر لوگ ان وکلاء پر اعتما دکرتے ہیں اور بیجھتے ہیں کہر تنیب رمی جلق وذ ک<sup>ح</sup>ے درمیان کوئی چیز عی نہیں یا ان کوخبر عی نہیں کہر تنیب ٹوٹ گئی۔

ا بزار ۲۷۳۳

١- فلح القدير ١٢ ١٣ ٣ ١٦ علي الحجيد

أستخبات نظام الفتاوي - جلدروم

(١) ضعيف وبوڙھے کے حق میں تو بیاعذ اربا قابل تر دید ہیں۔

(2) آج کل کو پن سے جو جانور خرید ہے جاتے ہیں ان میں بھی زیا وہ وثوق نہیں ، اس لیے کہ بیے حکومتِ سعو دید کی طرف سے فر وخت کئے جاتے ہیں اور غیر مقلدین کی بنار وہ بھی اس تر تنیب کالحاظ بیس رکھتے ،بعض لوگ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمار کر تربانی ہوئی ، یانہیں ہوئی اب وہ حلق کب کرے ، اگر کر لیا تو خلجان اور شبہ ضرور رہے گا۔

(۸)خود مذرج میں بیمشاہدہ ہواہے کہ لوگوں کے جوم اور جانوروں کی کثرت کی بناپر طبیعت گھبراجاتی ہے، اور چوٹ لگنے کا بھی اندیشہ ہے، اور اوپر سے نین میل گرمی میں پیدل چلناپڑتا ہے، اس موقع پر گاڑی ملنا بھی مشکل اورغریب لوگوں کے پاس کر ایہ بھی نہیں ہوتا۔

لہٰذا ان وجوہات کے ماتحت ضرورت سمجھ کر کیا کسی حنفی کوحق ہے کہ اس خاص مسئلہ میں شوافع کے مسلک پرعمل کرے کہ ان کا کتابوں سے عدم وجوبیتر تیب ظاہر ہے ، تو فدہب شوافع پرعمل کرنے سے بیہ ہولت ہوگی کہ اب کسی حاجی کو اس تر تیب کا لحاظ رکھناضر وری نہ ہوگا اور کسی تشم کا خلجان یا پریشانی نہیں ہوگی ، اگر ضروت سے تر بانی پہلے کی گئی یا حلق پہلے اور قربانی بعد میں کی تو کچھوا جے نہیں ہوگا۔

اس ضروری امر میں حضر ات علماء کر ام سے رہنمائی مطلوب ہے۔

سراع احد نغرله (جنو لي افريقه، وارشعبان/ ٨ وسايھ)

#### الجواب وبالله التوفيق:

سیجے ہے کہ اگر کوئی طواف زیارت بالکل نہ کر ہے نہ بحالت طہارت نہ بحالت غیر طہارت بلکہ بالکل ترک کرد ہے اور وطن کور جوع کرجائے اور میقات ہے باہر تک پہوٹی جائے توجب تک جدید احرام کے ساتھ واپس آکر طواف زیارت کا ارادہ نہ کرے ، احرام جے ہے باہر نہ ہوگا ، اور مدت العمر تک عورت اس پر حابال نہ ہوگی ، لیکن اگر طواف زیارت کر کے خروج عن المیقات کیا ہے خواہ حالت جنابت میں احرام جدید کے ساتھ واپس آکر اعادہ تو اُضل ضرور ہے لیکن اگر واپس نہ آئے بلکہ دم جنابت کیا ہے خواہ حالت جنابت میں احرام جدید کے ساتھ واپس آکر اعادہ تو اُضل ضرور ہے لیکن اگر واپس نہ آئے بلکہ دم جنابت (بدنہ ) بھیجے و ہے تو بھی کائی ہوجا تا ہے، اور انجبار ہوجا تا ہے یعنی واپس آکر طواف کرنا واجب نہیں رہتا ہے۔ اپنی پیش کردہ عبارت ہی سے ذرا پہلے پڑھ ہے تو اس سے یہ سکلہ واضح ہوجائے گا اور یہ بھی سیجے کہ یہ سیسکہ کیشر الوقوع ہے اور آئے کے حالات سفر وغیرہ سے واپسی بسا او قات دیموانی ہے۔

المتخاب نظام الفتاوي - جلدروم

پھرشامی کی عبارت سے مورت کے گنہ گار ہونے کا جواشکال پیش کیا ہے، اس پر بیعرض ہے کہ اس مورت کے نتویل لے لینے اور اس کا جواب لا تحل دخول المسجد مل جانے کے با وجود مکہ میں رہتے ہوئے نتویل کے خلاف کر کے مسجد حرام میں واضل ہوگئی تو یہ معصیت لازم آئے گی کما اشارالیہ قول المفتی ، و ان دخلت و طافت اثمت۔

بہر حال خلاف نتوی واخل ہوکر اگر چہ گنہگار ہوگئی تواس پر اس کا توبہ کرنا لازم ہوگالیکن اس کا پیطواف سیجے ہوجائے گا اور انجبار نقصان کے لیے فرخ بدنہ لازم ہوجائے گا اور جب توبہ و فرخ بدنہ کرے گی تو انجبار کمل ہوکر معصیت بھی ختم ہو جائے گی۔" لأن التائب من الذنب کمن لاذنب له او کما قال علیه الصلواة و السلام" (۱)۔

یتیکم ایسا ہے جیسا کہ نماز میں کسی واجب کے سہواُر ک ہوجانے پر ارتکاب معصیت ہوجاتی ہے اور جب سجد ہسہو کر لے نو اس سے انجبار ہوکر معصیت مرتفع ہوجاتی ہے، ای طرح یہاں بھی تنکم ہوگا، کیونکہ جس طرح ترک واجب سہواً میں سجدہ سہو بنجر ہوتا ہے ایسا بی بیذن کبر نہ بھی منجر ہوتا ہے۔

اورفر ق بیهوگا که نماز میں ترک واجب سہواً میں کوئی مذکر نہیں تھا، اس لیے معصیت نه ہوگی اور بیہاں فتو کی مفتی مذکر مو جود تھا، اس لیے معصیت اور اس بر تو بہ کا حکم ہوگا۔

نیز آپ کی پیش کردہ عبارت سے سے بیبات واضح ہوجاتی ہے کہ اگر حائضہ نے بحالت چین طواف زیارت کرلیا مکہ میں رہنے ہوئے تو اس پر بیچکم تھا کہ تو بہ اور اعادہ کر ہے، یعنی دوبارہ بحالت پا کی طواف کر ہے، لیکن اگر اعادہ نہ کر ہے، اور وطن لوٹ آئے تو اعادہ کے لیے لوٹ کر آنا واجب نہیں رہتا، بلکہ صاحب ہدایہ کے نزدیک اگر چیوو والی لوا عادہ اُضل ہے، لیکن صاحب محیط کے نزدیک صرف بدنہ (برائے دم جنایت) بھیجے دینا اُضل ہے، لہٰذا اگر عود والی لوا عادہ کرے گی تو نضیلت ہوگی۔

نیز البحرالرائق کی عبارت اور شامی کے سیاق وسباق سے بیبات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بحالت چیف طواف کرنے کے بعد اگر مکہ میں رہنے ہوئے پاک ہوکر طواف کرنے کاموقع نہ ملے اور پاکی کے انتظار میں مکہ میں رہنا اختیار میں نہ رہے، مثلاً قافلہ اس کا چل و سے گایا اس کا جہاز چھوٹ جائے گا اس مجبوری سے بغیر اعادہ وطن چلی گئی تو حسب ہم شرعی" لایکلف الله نفساً الا وسعها" (۲) اس کے جلے جانے برمواخذہ نہ ہوگا۔

<sup>-</sup> مشكوة المصاحح ٧٠٠\_

۱- سورة يقر ۱۹۸۵\_

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

تقریب فہم کے لیے چند فقهی عبارات پیش کی جاتی ہیں:

(۱) "وأما ترك الواجبات بعذ رفلا شئي عليه ، ثم مراد هم بالعذر مايكون من الله تعالىٰ، فلو كان من العباد فليس بعذر (إلى قوله) بخلاف ما إذا منعه خوف الازدحام فإنه من الله تعالىٰ فلا شئى عليه " (۱)-

- (٢) "وفي الشامية: إن ترك الواجب بعذر مسقط للدم" (٢).
  - (m) "و تجوز أي النيابة في الرمى عند العذر " (m) ـ
- (٣) "ولو طاف المفرد وغيره قبل الرمي والحلق لاشئي عليه ويكره لترك السنة" (٣) ـ
- (۵) 'وليس أن يبيت بمنى ليالي أيام الرمي، فلو بات بغير ها متعمدا كره و لاشئي عليه' (۵) ـ
- (۱) جو شخص کھڑے ہو کرنماز پر ٹھ سکتا ہویا جمرات تک پیدل یا سوار ہو کر آنے میں سخت تکلیف ہویا مرض بڑھ جانے کا یا مرض پیدا ہوجانے کاقوی اند میشہ ہوتو وہ معذور ہے (۱)۔
- (۷)اگر معذور کاعذر دوہر ہے ہے رمی کرانے کے بعد ایا م رمی کے رہتے ہوئے زائل ہوجائے تؤ بھی دوبارہ خود رمی کرماضر وری نہیں رہتا (۷)۔

(۸) ذرج میں نیابت کا ثبوت عام اور ثالغ ہے، جیسا کہ آپ کی پیش کردہ عبارت سے بھی اخذ ہوتا ہے۔ ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ تنیب بین الرمی والذرج والحلق اگر چہ واجب نی نفسہ ہے لیکن عذر شرق کی وجہ ہے اگر چھوٹ جائے یا ٹوٹ جائے اور اس پڑمل نہ ہو سکے تو اس پر دم جنایت وغیر دیا کوئی وزریا کفارہ وغیرہ نہ آئے گا بلکہ ادائیگی حج بلاکرا ہت کممل ہوجائے گی۔

اور جناب کے ذکر کردہ اعذ ار مذکورہ میں اے عذر کا میٹے للترک ہونا نو ظاہر عی ہے اور باقی غیروں میں بھی ایسا

ا - غزية الناسك في بغية المناسك ١٣٨٠

M- MYK+ML

ا‴− غيير ۱۹۹

٣- شرح مسلك ١٥٥ -

\_90 =25 - 0

<sup>2-</sup> زېدة المناسک ١٩٦١

أستخبات نظام الفتاوي - جلدروم

شخص جوضعیف وبوڑ صاہویا اتن کمبی مسافت تک چلنے کاعادی نہ ہوا ورشد یدگری ودھوپ میں چلنے میں ظن غالب ہوکہ بہار ہو جائے گایا مرض ہڑ ھ جائے گایا چوٹ وغیر ہ نا تابل مخل پیدا ہوجائے گی اور سواری نہ ملے گی تو اس کے قق میں بیڑتیب واجب نہ رہے گی بلکہ محض حسب استطاعت امتثال کا حکم رہے گا ، اوروہ اعذ ارکی وجہ سے اپنے نائب کے ذر معیدری وذرج دونوں کر اسکے گا ، اور نائب کے ذر معید کرانے کے بعد خودعذر مینے زائل ہوجائے جب بھی دوبا رہ خود عمل کرنا اس پر لازم نہ رہے گا۔

اور سے ، ھے ، کے میں احتیاط سے کام لینے کا حکم متو جہہوجائے گا، مثلاً اپنی جماعت وگروہ سے جومتدین اور مختاط ہو
اور اس امریز قا در ہواور اس سے بیطن غالب ہو کہ سے حکامت و نیابت انجام دے دے گانو اس سے بیکام کر الیاجائے اور اس
کو ہدایت کردی جائے کہ قربانی سے فارغ ہوکر جلد سے جلد اطلاع کرے ، پھر جب تک اچھی طرح مقررہ وقت کے ساتھ
قربانی ہوجانے کا ظن غالب نہ ہوجائے حلق نہ کرائیں ، البتة طواف وطق میں نیابت درست نہ ہوگی۔ نیز طواف زیارت کا ان
سب چیز وں کے بعد ہونا واجب نہیں ہے ، بلکہ صرف سنت ہے کہ مافی العباد ق الرابعة۔

ال لیے طواف زیارت کا ان چیز وں سے پہلے کرلیما علاء نے صرف مکروہ لکھا ہے اور کوئی دم یا صدقہ وغیرہ لا کوہونا نہیں لکھا ہے، خاص کر ایسی مجبوری کی حالت میں کراہت بھی نہ ہوگی ، لہند اایسی معذوری کی حالت میں اگر بآسانی ہوسکے تؤ خودطواف کے لیے چلا جائے اورطواف کرے، اور پھر قربانی ہوجانے کی اطلاع مل جائے تؤحلق کرائے ، حلق کرالینے کے بعد عورت بھی حلال ہوجائے گی۔

اورجب ان تمام مسائل میں بوقت معذوری فقہ خفی ہے بھی مذکورہ گنجائش نکل آتی ہے تواب تقلید حضرت امام ثا نعجی کرنے کاسوال بی ختم ہوجا تا ہے۔فقط واللہ اٹلم بالصواب

كترجير نظام الدين عظمي بمفتى وارالعلوم ويو بندسها رنبور اابره مر ٨ • ١٠١ هـ

### عمرہ میں بال قصر کرانے کی مقدار (سر کے ایک طرف کابال کٹانا درست نہیں ):

ا -جدّہ اللہ شریع میں مقیم اکثر حضر ات فرصت اور چھٹی کے دنوں میں ہیت اللہ شریف جا کر ایصال ثو اب کے لئے اپنے خاندان کے مرحومین کی طرف سے عمر ہ اوا کرتے ہیں ،عمر ہ میں طواف اور سعی کے بعد بالوں کو ترشو انے یا قصر کروانے کا شرعی تھم کیا ہے؟ کتنی مقدار میں بال نکلو انے جائے ہیں جبکہ حسب ذیل صورتیں واقع ہوں:
ا - ایک شخص کے کانی لیمے بال ہوں ۔

المتخبات نظام القتاوي - جلدروم

۲-ایک شخص کے خضر سے بال ہوں۔ ۳-ایک شخص کے کممل صاف ہوں۔

مندرجه بالاصورتون میں ایک عی حکم کا اطلاق ہوگایا علیحدہ صورتیں ہیں۔

۲-کیاایک شخص مسلسل عمر ہ کر کے ہ<mark>ے</mark> کے حساب سے جارعمر وں میں اپناسر صاف کر واسکتا ہے؟ جبکہ بعض فقہ کی کتب میں بیہ بات درج ہے کہ حضور علیقے نے اس طرح کے عمل کو سخت ناپند فز مایا ہے اور بجائے مسلسل عمر ہ کے طواف کی فضیلت بتلائی ہے، ہراہ کرم اس سلسلہ میں شرقی حکم سے مطلع فز مائیں۔

سو۔ سعودی مصر کی مسوڈانی، اور یمنی حضر ات بعد سعی کے جاروں طرف ہے خضر سے بال قینچی ہے نکال لیتے ہیں، ان میں اکثر شافعی مسلک کے ہیں، اگر ایس سہولت ووسر ہے مسلک میں ہونؤ کیا اسے حنفی مسلک والے اپنا سکتے ہیں یانہیں؟ ہر اہ کرم اس سلسلہ میں رہنمائی فر مائمیں۔

محمد نورالله شريف(بوست بکن، ۲۰ عبده معودي عرب)

### الحواب وبا لله التوفيق:

ا حتر آن پاک میں ہے: "محلقین دؤسکم و مقصرین لا تخافون "(۱) محلقیں روس پور سے رکے بال کٹانے والے کو کہتے ہیں، نیز حدیث پاک میں مثلاً مسلم شریف میں سرکا کچھ حصہ مونڈ انا اور کچھ چھوڑ دینا اس طرح کچھ حصہ کا بال کٹانا اور کچھ حصہ کا بال چھوڑ دینا منع ہے (۲)، اس لئے آیت کریمہ اوراحا دیث کی روشنی کے بعد یہی حکم دیتے ہیں کہ یا تو پورے سرکا حلق کرائے یا پورے سرکا تصرکرائے اور اگر سر پر بال عی نہ ہوں خواہ مونڈ الینے سے یا بال پیدا نہ ہونے یا جھڑ جانے سے تو سر پر جلکے ہاتھ سے محض استرا پھیروائیں اس طرح پر کہ جلد کو نقصان نہ پہنچے (۳) بخرض آیت کریمہ اور

ا - "لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لندخلن المسجد الحرام (ن شآء الله امين محلقين رء وسكم ومقصوين لانخافون ط فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فحا الريبا" (حورة الله ٢٤٠).

٣ - "افع عن ابن عمو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهى عن القزع قال : قلت لنافع وما القزع؟ قال : يحلق بعض وأس الصبى ويتوك بعض" (مطح اسح الطابع مسلم كتاب اللياس إب كرامية القزع ٢٠٣/٣٠، الن ماجة ٩٥٩، كمتيدتها ثوك) ل

٣- "فأها إذا كان لم يكن (أى الشعر) أجرى الموسىٰ على رأسه لأله إذا عجز عن تحقيق الحلق فلم يعجز عن النشبه بالحالقين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نشبه بقوم فهو منهم" (بدائع "آب الحجيزان أحمل والقصرة ٣).

احا دیث مرفوعہ کی متابعت میں تینوں صورتوں کا یہی تکم ہے البتہ عورت کو مردوں کی مشابہت جائز نہیں ہے (۱)،ال لئے عورتوں کابال مونڈ دینایا سارے بال منڈ ادینا جائز نہیں بلکہ چوٹی کی انتہاءے صرف دونین انگل بال کٹو البیا کانی ہے (۲)۔

۲ - حنفیہ کے نزدیک بیصورت جائز نہیں ہے۔ آیت کریمہ اوراحا دیث صححہ کے خلاف ہے بلکہ وہ طریقہ ہے جو اوپر مذکورہ وا، طواف وعمرہ میں کون زیا دہ افضل ہے اس میں تفصیل ہے عمرہ تو عمر میں صرف ایک مرتبہ بشر طاستطاعت و قد رت واجب ہے (۳)، اورطواف زیارت نرض عین ہے اس کئے بیطواف تو یقیناعمرہ سے افضل ہے، باقی نظی طواف اورنظی عمرہ میں بعض علاء نے کہا ہے کہ طواف افضل ہے مگر قول محقق آفاقی کے لئے یہ ہے کہم ہ میں جنتا وقت لگتا ہے اگر اس تمام وقت کو طواف نظی میں مشغول رکھے تو بیطواف ہے ورنظی ہے ورنظرہ افضل ہے اور پائچ ونوں (۹ رذی الحجنا ۱۳ اور فاقی میں منفول رکھے تو بیطواف ہے اور افضل ہے ورنظرہ انسان ہیں حفیہ کے ذری کی مرز انسان میں حفیہ کے جب موقع ملے اور جنتا موقع ملے عمرہ کرسکتا ہے اور افضل ہے، البتہ حضرت امام ما لگ کے نز کیک سال میں صرف ایک ہے جب موقع ملے اور جنتا موقع ملے عمرہ کرسکتا ہے اور افضل ہے، البتہ حضرت امام ما لگ کے نز کیک سال میں صرف ایک مرتب عمرہ کرسکتا ہے اور افضل ہے، البتہ حضرت امام ما لگ کے نز کیک سال میں عابدین بقولہ: مرتب عمرہ کرسکتا ہے اور ویگر ائمکہ کے نزد کیک بھے بحث ہے کہا اشاد الیہ ابن عابدین بقولہ:

ا - "عن ابن عباش قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنشبهات بالوجال من الدسآء والمنشبهين بالدساء من الوجال" (ترندي ابواب الاستيدان والا دب إب ماجاء في كرامية التشيمات إلرجال من الساء ١٠/٣ • ١٠ مكتبد الشرقي كمدُ بع ).

٣- "عن عائشة أن الدى صلى الله عليه وسلم لهى أن نحلق المواة وأسها" ("تذكراواب الح إب باجاء في كرامية أحلل النماء المراء)، "وعن ابن عباس قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على الدساء حلق إلما على الدساء التقصيو، وقال في البلل وقد التقصيو فإله بقد الملة. قال الشوكاني فيه دليل على أن المشروع في حقهن التقصيو وقد حكى الحافظ الاجماع على ذالك" (فرل المجود في المراء على الدائع في الدساء مغلة على ذالك" (فرل المجود في الوراؤ د كراب الح إب أخلل و أهير سم ١٨٨٠، كمتر اشرفي)، "قال في المدائع لأن الحلق في الدساء مغلة ولهذا لم نفعله واحدة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها نقصو في خل من اطواف شعوها قدر الملة لكن اصحابنا قالوا: يجب أن يزيد في التقصير على قدو الالملة لأن الواجب هذا القدو من اطواف جميع الشعو واطواف جميع الشعو لاينساوى طولها عادة بل تنفاوت، فلو قصو قدو الالملة لايصير مستوفيا قدو الالملة من جميع الشعو بل من بعضه، فوجب ان يزيد عليه حتى يستبقن باستبقاء قدو الواجب فيخوج عن العهدة بيقين" (فرائع آب الحجاب على المناه الواجب فيخوج عن العهدة بيقين" (فرائع آب الحجاب على المناه الواجب فيخوج عن العهدة بيقين" (فرائع آب الحجاب المناه المناه المناه الواجب المناه المناه

 <sup>&</sup>quot;قال أصحابنا: إنها واجبة كصدالة الفطر والأضحية والونو ومنهم من أطلق اسم السنة، وهذا الإطلاق لاينا في الواجب وشرائط وجوبها فهي شرائط وجوب الحج لأن الواجب ملحق بالفرض في حق الاحكام" (يَرابُع كَابِ الْحُ واحرة الواجب مدين عليه الله عليه المحكام" (يَرابُع كَابِ الْحُ واحرة مدين عليه عليه عليه المحكمة عليه عليه المحكمة عليه المحكمة

٣- "وعدد أبي حيفة يكوه العموة في خمسة أيام، يوم عوفة، والنحو ـ وأيام النشويق" (عمة القاري تُرح يَخاري، كآب العرقة علد١/١٠ "،مَتَد زكرا ) ـ

 <sup>&</sup>quot;وقال مالك واصحابة :يكو ه أن يعتمو في السنة الواحدة أكثو من عموة واحدة" (عمرة القارئ شرح بخاري آب العرق

المتخات نظام الفتاوي - جلدروم

ونظيره ما أجاب العلامة القاضى ابراهيم بن ظهيره المكى حيث سئل هل الأفضل الطواف او العمرة، من ان الارجح تفضيل الطواف على العمرة إذا شغل به مقدار زمن العمرة (شامى ٢ تحت مطلب العمرة أفضل من الطواف وهو أفضل من العمرة) ـ بإقى الم اوعنينه كاملك اور لكه ويا كر بإلى تذكوره ونول كعمرة مريث عمره كرنام تحب ب

سا-سعودی ہصری ،سوڈانی وغیرہ جوکرتے ہیں کہ خضر بال چاروں طرف سے کٹوالیتے ہیں ،پورےسر کا نہ نوحلق کراتے ہیں نہ تصر کراتے ہیں آبیت کریمہ اوراحا دیث کے مطابق نہیں ہے، بلکہ حنفیہ کے نز دیک وہی طریقہ ہے کہ اگر منڈانے کے بعد سریر بال نہ رہیں قوبا ربار زمی ہے استر ہ پھیر والیس اور بس۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجر فظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# اگر کوئی شخص ارکان حج کی ا دائیگی کے بعد حلق وقصر نہ کرا تا ہو؟

ا ۔ ایک صاحب چھ ۱ سال سے ریاض میں مقیم ہیں ہر سال جے بھی کرتے ہیں اور ممکن ہے دوران سال بھی عمرہ بھی کرتے ہوں برقتمتی سے طق یا تصرفہیں کرتے زیادہ سے زیادہ چار پانچ جگہ سے چنگی چنگی بال قینچی سے کا ک لئے وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے علاء کا نتوی ہے کہ پہلے جج کے بعد طق یا تصرفہر وری نہیں جج کے دونین ماہ بعد یا جب ضرورت ہو جہاں بھی ہونو بال کٹواتے ہیں اب اگروہ تا انی مکا فات پر آمادہ ہونو کیا کوئی الیمی صورت ہے کہ ان کے سابقہ چوں کی تعمیل صحیح طریقتہ پر ہوجائے اور گناہ بھی معاف ہوجائیں ، اس سال بھی جج کے لئے ایسائی کیا ، لیکن ۱۵ پندرہ ذی المجہ کو اس بات پر آمادہ ہوگئے کہ حدود حرم میں جا کرحاتی یا تصر کے بعد بحری یا بھی جے کے لئے ایسائی کیا ، لیکن ۱۵ پندرہ ذی المجہ کو ہوجائے گا ، ایسا گرصوح ہوجائے گا ، ایسا گرصوح ہوجائے گا ، ایسا گرصوح ہوجائے گا ، ایسا گرضے طبق یا تصر کے حال نہیں ہواجب احرام کی یا بندیوں سے باہم نہیں ۔

الف-نو کیا سلے ہوئے کیڑے پہنیں ، داڑھی منڈانے ، ماخن کٹوانے اورخوشبولگانے ،میل صاف کرنے ، بیوی کے پاس جانے کی وجہ سے جنایات کے ارتکاب کی بنار اس کی جز ااداکرنے کاپا بند ہے؟ بیاس جانے کی وجہ سے جنایات کے ارتکاب کی بنار اس کی جز ااداکرنے کاپا بند ہے؟ ب:۔جزاء کی مقدار (دم یاصد قد) کیا ہوگی؟

ج: - اگرصدقه واجب موقواینے وطن میں مساکین کودے سکتا ہے یا حرم شریف کے اندر دیناضر وری ہے؟

٤/١٠ ٧، مكتبه ذكريا) ب

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگرسر پربال باقی نہ رہیں توصرف استرہ پھیر لیما یا پھیرالیما بھی کانی ہوجائے گا(ا)، اور تصریح سے کا ٹاضروری خہیں رہتا بلکہ ایک آگی یا اس سے زیادہ لمبا کا ٹاکا کانی ہوجاتا ہے (۲)، سالہائے گذشتہ کی ان غلطیوں سے چھٹکارے کے لئے بیکرے کہ میقات سے احرام بائدھ کرآئے اور طواف ہیت اللہ کر کے دم دید لیعنی قربا فی کردے اور اصل تو بیہ کہ جتنی مرتبہ الیی خلطی کی ہے سب کے لئے الگ الگ دم دید ہے آگر اتنی قد رت نہ ہوتو جتنے دم کی قد رت ہوان کے دم دید بیا کہ از کم ایک دم دید کے بیا کہ انگی کے جات بیا میں ایک دم دیا داجب ہے پھر ہردم میں ایک ایک ایک کے وض میں ایک دم دینا واجب ہے پھر ہردم میں ایک کے اس میں ایک بیمیٹر یا بکری کا حرم میں قربا فی کے اس میں میقات سے احرام بائد ھکر طواف کر کے دم دینا واجب ہے پھر ہردم میں ایک بھیٹر یا بکری کا حرم میں قربا فی کرنا لازم ہے (۳)، اس طریقہ سے جے صیحے ہوجائے گا اور اگر خود جا کر ایسا نہ کرسکے تو دم کی قیمت بھیج کرحرم میں قربا فی کرا دے حرم کے باہر قربا فی کا اعتبار نہ ہوگا۔

الف: بان ان صورتوں میں جز ااد اکرنے کا یا بندہے۔

ب:جزاء کی مقدار دم ہے۔

ج:۔صد قدحرم شریف میں خود دینایا کسی کے ذر معیہ بھیج کر و ہاں بی دینا واجب ہے جنابیت کا دم یا صد قد جوبھی ہو اس کوحرم میں دینا واجب ہے، فقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتبه محمر نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

۱ – بحالت احرام بنیان پاسلی ہوئی چا در پہننے کا حکم:

کیابنیان پہن سکتا ہے، تد بندیا احرام کی چاور کہیں پھٹی ہونؤ کیاسل کرباند ھ سکتا ہے یانہیں؟

٢-اركان حجو شغياتر تيب مين تقديم وتأخير كاحكم:

کوئی نسک چھوٹ گیایاتر تیب میں تقدیم ونا خبر ہوگئ تو کیا تر ان کی حالت میں دفتر بانی کر ہے ایک کرے؟

۱- "من لم یکن علی رأسه شعر فعلیه ان یمو الموسی علی رأسه "(برایه ۱/ ۳۵۰ مکتر تحالوی دیوبند)۔

٣- "والتقصير ال يأخل من رؤس شعره مقدار الالملة " (برابر ١/ ٥٠ ٣ ، كتر تحا أولى ديوبند ) ـ

منتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

٣- بحالت احرام خون نكلنے سے كيادم واجب ہوگا؟

احرام کی حالت میں مرض کی وجہہے ڈاکٹرنے سوئی لگائی جس سے قدر بےخون نکلاتو کیا دم واجب ہوگا، ایسے بی اگر مسواک کیا جس سے دانتوں سے خون نکلاتو کیا واجب ہوگا؟

ہ قران کے حج کااحرام باند صنے والے کے لئے عمرہ کرنا:

قر ان کے جج کا احرام باند سے والا مکہ میں جا کرعمر ہ کرے گا، پھر احرام کے ساتھ مکہ میں مقیم رہے گا پھر نفلی طواف
کرتا رہے اسکے بعد آٹھ ذی المحبہ کوئن جائے پھر وہاں سے عرفات جائے پھر مز داغہ آکر رات گذار سے پھر ذی المحبہ کو آکر کنگری
مارے اور تر بانی کرے اور تجامت بنواکر زیارت کرے اور سعی صفا ومر وہ کرے پھر منی جائے اور ۱۱۔ ۱۲ ذی المحبہ کو قیام کرکے
کنگریاں مارکرواپس آئے اور طواف الود اع کر کے مکان ہندوستان آ و بے تو کیا اس صورت میں جج مکمل ہوگیا؟

### الجواب وبالله التوفيق:

ا -بنیان پہننا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں آستین ہوتی ہیں اور آستین میں ہاتھ ڈ اککر پہننامنع ہے جس پر جز الازم ہوگی، احرام کی ملی ہوئی حیادر پہننا جائز ہے کیکن ترک اولی ہے۔

۲ قر ان کی حالت میں بھی ایک جنابیت پر ایک بی دم واجب ہوگا۔

سو- دونو ں صورتوں میں کوئی جز الا زم نہیں ،خون کا نکالنا محظور احرام نہیں ،جیسے فصد لیما ،مسواک کرماہر حالت میں

منت ہے۔

سم - بيرتيب حج به ال عرج ممل بوگيا ،كوئى نسك نبيس حجونا - نقط والله اعلم بالصواب

كتيرمجمه نظام الدين أتظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

الجواب سيح محرجيل الرحمن إميد، احد على معيدنا سُب مفتى دار العلوم ديو بند ٢ ٢ م ٨ ٨ ٨ ١٣ هـ

عمرہ کے احرام کی حیا در کا کفن میں استعمال:

عمر ہ کے لئے جود و کیڑے استعال کرتے ہیں وہ کیام نے کے بعد کفن میں استعال کرسکتے ہیں یانہیں؟ محرشفی (الجزب سعود کامربیہ)

### الجواب وبالله التوفيق:

عمرہ میں جودو ۱۴رکیڑے استعال ہوتے ہیں ان کوئفن میں بلاشبہ استعال کرنا جائز ہے، بلکہ ان کائفن میں استعال کرنا انصل ہوگا۔

كتيرمجم فظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

# بإب الجعن الغير

### جج بدل کے لئے آ مرکے نفقہ اوراس کے وطن سے جانا ضروری ہے؟

ایک صاحب استطاعت اورصاحب نساب میاں ہیوی نے ۱<u>ے۹۱ء میں ج</u>ے کے لیے درخواست دی تھی ،مقدر کی بات اس سال قرعداند ازی میں مام نہیں آیا ، بینک ڈرانٹ جو جے کمیٹی بمبئی نے واپس کر دیا تھا وہ بینک میں محفوظ کر دیا۔

پھر ہوا یہ کہ ان عی کے ایک بیٹے نے والدین کے بغیرعلم واطلاع کے ایک درخواست کچے کے لیے دی تھی تا کہ کچے کے بعد ملا زمت مل جائے تو اختیار کرلیں ، بیٹے کانا مقرعہ میں آنے اور اپنانا م ندآنے پر بڑے دئے وہم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں پر کچے نرض ہے ان کانا مقرعہ میں نہیں آیا ،لیکن جو کچے کے عنوان پر ملاز مت کرنا چاہتے ہیں ان کانا م آگیا ، وہرے سال صاحب موصوف کو موتیا بند کا آپریشن ہونے والاتھا ، اس لیے آپریشن بعد آئندہ سال یعنی تیسرے سال کچے کرنے کا ارادہ کرلیا تھا ، اس عرصہ میں صاحب موصوف کی اہلی محتر مدکا انتقال ہوگیا۔

چو تھے سال وہ خود علیل رہنے لگے جس کی وجہ سے دوبارہ عجے کے لے درخواست نہیں دی جاسکی ۔

صاحب موصوف نے دوران علالت ان دوبیٹوں میں سے جومدینہ منورہ میں ملا زمت کے سلسلہ میں مقیم ہیں، ان میں سے ایک کوخط لکھا کہ میری صحت دن بدن علالت کی وجہ ہے گرتی جاری ہے،تم اپنے بھائی سے کہددو کہ وہ میری طرف سے جج بدل کرلیں اوراس کے افر اجائے تم خود اینے یاس سے اداکر دو۔

چنانچہ ایک بیٹے نے والد کی اجازت ہے جج کرلیا، صاحب موصوف کا انتقال ہوگیا ہے، اب ان کے بیٹوں کا کہنا ہے کہ مدینہ منور ہیں رہنے والے بیٹے نے جج بدل کرلیا ہے اب پھر جج بدل کرانے اور کرنے کی ضر ورت نہیں۔

لیکن دیگر عزیز وا قارب کا کہناہے کہ جس کا جج بدل ہواس کی طرف سے دومر انجے بدل کرنے والاشخص اس کے وطن سے جج بدل کو جائے ۔ اب سوال بیدر پیش ہے کہ صورت مذکورہ میں جج بدل ہوا کہ نہیں ، اگر نہیں ہوا ہے تو پھر جج بدل کرنے والاشخص صاحب موصوف کے وطن سے بی جج کے لیے سفر کرے، اور کیا بی بھی ضر وری ہے کہ صاحب موصوف کے چھوڑے

ہوئے مال عی ہے جج بدل ریخرچ کیا جائے۔

سيدامير صن (مكان۱۱ ۵ 📆 كالان جديد، جديد حيد رآباد)

#### الجواب وبالله التوفيق:

زندگی میں جج بدل کرانے کے لئے ضروری ہے کہ جس کی طرف سے جج بدل کرنا ہواں کے نفقہ سے اور ای کے وطن سے کیا جائے: ''ومن شو ائط النفقة من مال الآمو کلها أو أكثرها ، قال الشامي: قال في البحو: وبهذا علم أن اشتراطهم أن تكون النفقة من مال الامر احترازاً عن التبرع، لامطلقا الخ'()۔

صورت مسئولہ میں ایسانہیں ہواہے، اس لیے ازروئے قیاسِ جلی قویہ جج بدل جس کولڑکوں نے اپنے بیسے سے باپ کے حکم کی بناپر اور صرف مدینہ طیبہ سے کرویا کانی نہ ہوگا، البتہ از روئے انتصان وقیاس خفی اور مطابق حدیث شعمیہ رضی اللہ عنہاامیدقوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فر مالیس (۲)۔

بہر حال لڑ کے کا بید تج کر دینالغو و ہے کا رئیبیں ہوگا، بلکہ تقرب الی الا جابتہ والفولیۃ ہوگا، مرنے کے بعد مورث کے تہائی مال سے اور اس کے وطن سے حج بدل کر انا اس وقت واجب ہوتا ہے جب مرنے والے پہ حج نرض رہا ہواوروہ وصیت بھی حج بدل کروانے کی کرجائے اور یہاں بیجی نہیں ہے، یعنی موصی نے اپنے مرنے کے بعد حج بدل کرانے کی وصیت نہیں کی ہے، اس لیے وارثین پر حج بدل کرانا واجب نہیں ہے۔

البتۃ اگر وارثین اپنے طور پرخود والدین کی جانب ہے جج کردیں یا کرادیں نوبڑی فضیلت اورثو اب کا کام ہوگا اور والدین پر سے سقو طِفرض بھی ہوجائے گا (۳)۔

۱- نآونی تا ی ۳/۳۳ کیاب الجے۔

٣- "ثم ظاهر الملهب أن الحجيقع عن المحجوج عده يعني امر وبلاالك نشهد الآخبار الوارد ة في هذا الباب، فإنه صلى الله عليه وسلم قال للخثعمية: رضي الله عنها حين قالت: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يستمسك على الواحلة أفيجزيدي أن أحج عده؟ قال: لعم حجى عن أبيك واعتموى "(فع القدير، ش ١٦ ع الباب الحج عنه؟ قال: لا عم عجى عن أبيك واعتموى "(فع القدير، ش ١٦ ع الباب الحج عن أثير قان كان كل أعدها في أفرض وأوسل بالديمة ط عنه في أوادث عنه بما ل نفيه ).

 <sup>&</sup>quot;وإن لم يوص به نبوع الوارث عنه بالاحجاج أو الحج بنفسه، قال أبو حيفة رحمه الله: يجزيه إن شاء الله نعالي، لقوله على المحتفية الماء على أبيك دين؟ الخ"(ثا ئ، ٥٠٥، ٣٢، ٣٤).

حاصل کلام بینکلا کہاڑے اگر اب حج بدل نہ کرائیں تو ان پر کوئی گرفت نہیں ، البتہ جب اللہ نے موقع میسرفر مایا ہے تو والدین میں سے ہر ایک کی جانب ہے جج پھر کرڈ الیس مزید فضیلت اور اجر وثو اب کے مستحق ہوں گے(۱) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرجح نظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# هج بدل کرنے والا آمری اجازت کے بغیر تمتع کرسکتا ہے یانہیں؟

ا - جج بدل کرنے والاتمتع کرسکتا ہے یانہیں؟ اور ال مسئلہ میں باؤن لا مر اور بغیر اذبہ دونوں کا حکم یکسال ہے یا اذن کے بعد کرسکتا ہے، اگر اذن کے بغیر کرسکتا ہونو جس صورت میں جع عن المیت کیا جار ہاہو، ورثہ کی اجازت کیا اس جج کے لیے جانے والے خص کے لئے کانی ہوجائے گی یانہیں؟

۲ - اورید هج بوصیت هج با تغرع وارث ہواں مسکہ میں دونوں کا ایک حکم ہوگا یا مختلف؟ ہراہ کرم سب صورنوں کا واضح جواب مرحمت نر مایا جائے تا کہ بیجھنے میں ضلجان نہ ہو۔

### الجوارب وبالله التوفيق:

ا - مجوج عند آمر پر اگر حج نزض تھا اور بوجہ معذوری خود نہیں جاسکتا ہے بلکہ اپنی نیابت میں کسی کو حج بدل میں بھیجنا چاہتا ہے تو اس صورت میں حج بدل کے حجے ہونے کے لیے بیس سے زائد شرطیں ہیں ، جو باب المناسک وغیرہ میں تفصیل سے مذکور ہیں:

منجملہ ان کے جوشرطیں مامور جج بدل کے لیے جانے والے خص ہے تعلق ہیں وہ یہ ہیں:

الف: جب تک مجوئ عند (آمر )مامورکو حج تر ان یا تمتع کی اجازت نه دیدے، مامورکو حج تر ان یا تمتع کرنا جائز نه ہوگا، اگر کرے گا تو حج بھی آمر کا نه ہوگا بلکہ مامور کا ادا ہوگا اور اس صورت میں مامور پر ضان لازم آئے گا، جو حج بدل کے لیے گیا ہے (۲)۔

ب: اوراگر آمر مجوج عند نے تر ان اور تمتع کی اجازت دے دی ہے خواہ مجملاً بی دی ہو، مثلاً بایں طور کہتم کو اختیار

 <sup>&</sup>quot;من حج عن أب ه فقد قضى عده حجده له ولو كان له فضل عشو حجج" ( فتح القدير ١٨٠ سما ب المج عن المير ) ( مرتب ) ـ

١- "الوابع: الأموأي بالحج فلا يجوز حج غيره بغير إذله" (مثّا ي ٢/٢٣٩، إب الحج عن التير ) ـ

ہے کہ میری طرف سے جس طرح چاہو جج بدل کرآؤنوال صورت میں مامورکو جج تمتع اور قران وونوں کرنا جائز رہے گا، کین وم تران ، تمتع ، جنابت بیب بندمه ماموررہے گا، مامورکو اپنے ذاتی مال سے اواکرنا ہوگا، "کما فی الدرالمختار: ودم القران والتمتع والجناية على الحاج إن أذن له الآمر .....، وإلا فيصير مخالفا فيضمن" (۱)، معلوم ہواکہ باذن آمراور بغيراذندونوں کا حکم يك بلكدونوں كے حكم ميں فرق ہے۔

الف (۱ وس) اگر مجوج عند (آمر ) پر مج فرض تھا اور ال نے مجے بدل کی وصیت کر کے انتقال کیا ہے اور تہائی ترکہ بعد اوائیگی قرض وغیرہ حقوقِ متقدمہ مکان آمر (مجوج عنه ) ہے مجے بدل کے لیے کانی ہے تو اگر کسی متعین شخص کو ہیجنے کی وصیت نر مائی ہے تو جب تک وہ متعین کر دہ شخص اظہار معذوری یا انکار نہ کر دے یا ایسامہمل ہوکہ اس سے مجے بدل ادامی نہ ہوگا، اس وقت تک اس متعین کر دہ شخص کو بھیجنا ور نا برضر وری رہے گا، اگر کسی شخص کو آمر نے متعین نہ کیا ہوتو ور نا جس کو مناسب سمجھیں بھیج سکتے ہیں، بھیجنا ضروری رہے گا۔

ج: وصیت نونر مائی ہے مگرا تناعی حچوڑ اکہ اس کا تہائی حصہ خارج میقات ہے جج کے لیے کانی ہونو وہ رقم مکہ مکرمہ جیج کر کئی ہے جج کروانا ضروری ہوگا۔

د: اوراگر وصیت تو کی ہے لیکن بالکل کوئی تر کنہیں چھوڑ اکہ کمی جی ہے جج کر ایا جاسکے باتر کہ کائی چھوڑ اگر وصیت نہیں کی تو اگر چہ اس پر ( آمر ومجوج عنه ) پر جج نرض باقی رہا ہو گر اس صورت میں ورٹا پر کسی قسم کا جج کمی یا میتاتی کرانا ضر وری ندر ہے گا، البتة اگر ورٹا اپنی طرف ہے تیم عرد میں تو بہتر واحسن ہوگا اور اللہ نے وسعت دی ہوتو کرانا چاہیے۔
ھ: اگر مجموج عند ( آمر ) پر حج فرض نہیں تھا لیکن حج کرانے کی وصیت فر مادی اور حقوق متقدمہ کی ادائیگی کے بعد تہائی تر کہ کی مقدار اتنی ہے کہ آمر ( مجموج عنداور موصی ) کے مکان سے نہ تہی راستہ بی کے کسی حصہ سے حج بدل میتاتی کرایا

ا – الدرالخيّار ۳/۳ س\_

جاسکتاہے اور وہاں سے حج کرانا ورثا کی قدرت میں ہوتو ورثا پر وہیں سے حج کرانا ضروری ہوگا اوراس کچ بدل کرنے والے (مامور) کے لیفتر ان وتمتع کرنے کی اجازت ندرہے گی اورموصی کے ورثا کی اجازت منجانب موصی کانی وضیح نہ ہوگی۔

و: اگر مجوج عند (آمر ) پر جج نرض ندر ہا ہواور ندال نے جج کی وصیت فر مائی ہویا وصیت کی ہوگر تہائی بعد اوائیگی حقوقِ متقدمة علی الوصیت جیسے ترض وہر وغیرہ اتن مقد ارکا بھی نہ چھوڑ اہو کہ جس سے جج کی بی تہی (وہ جج جو خارج میقات سے آکر کیا جائے ) کیا جا سکے تو اس صورت میں کسی وارث پر جج بدل کرانا ضروری ندرہے گا، جج بدل کراوے تو کر اسکتا ہے بلکہ سنتھن ہے اور ایسے جج بدل میں تر ان وتنتع کر اسکتا ہے ()۔

ز: اگرصورت نمبره میں تہائی ترکہ کی اتنی مقد ارہوکہ کی جے (جواندرونِ میقات والوں پر ہوتا ہے) کرایا جا سکتا ہے اور ورثہ کی قدرت میں ایبا مجے کرانا ہے تو اس کا بھی ادا کرادینا ضروری رہے گا اور اس صورت میں جے بدل کرنے والا (مامور) تر ان تمتع ، افر اوسب کرسکتا ہے ، البتہ ومتر ان ووم جنابیت خود بذمہ مامور رہے گا مامورکو بیوم اپنے ذاتی مال سے اوا کرنا ہوگا بکذا یستفاد من جمعیع مباحث المحج عن الغیر ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرجح نظام الدين اعظمى بمفتى وادالعلوم ويوبندسها دنيور

### ۱ - جج بدل میں کس کی طرف ہے جج کی نبیت کرے؟

زید حج بدل کرنا چاہتا ہے تو حج بدل کے احرام میں نیت اس شخص کی طرف سے کرے جس کی طرف سے حج کرنے جار ہاہے یا اپنی طرف سے کرے اور اس کا ثو اب بخشے۔

۲- حج بدل کرنے والا قارن جنایت کس طرح ا دا کرے؟

مجج بدل کرنے والا جب قران کا احرام باند ھے گا تو اگر اسے جنابیت ہوجائے توبیہ ایک قربانی کرے گایا ہر جنابیت پر دفتر بانی کرے گا۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ا - جس كى طرف سے ج كرنے جار ہا ہے اس كى طرف سے ج كى نيت كرماضر ورى ہے كمانى الثامى (٢) ـ

ا- "كال: وإن لم يوص أي بالاحجاج فيوع عده الوارث وكلا من هم أهل النبوع فحج أي الوارث ولحوه بنفسه أي عدد أو غير ه جاز، والمعنى جاز عن حجه الإسلام إن شاء الله تعالى "، كما قاله في البير ( قاو لُه ثا كي، هم ٣٣ ع ١٣ إب الحج من البير ).

٣- "ويشهوط لهذا الحج عده اي عن الآمو "(الدرالخارمع الروسهر ١٥ امكتبه ذكريا) \_

۲-اگرمجوج عند نے ج افر او کے لئے مامورکیا ہے تو ج قر ان کا احرام غیر آمرکی جانب سے باند سے بیں ضامن فی ہوجائے گا آل لئے کہ "کما فی الغنیة إذا أمره غیره بافراد بحجة أو عمرة فقرن فهو مخالف ضامن فی قول أبی حنیفة وقال أبو یوسف و محمد: یجزی عن الآمر استحساناً وهذا الخلاف فیما إذا قرن عن الآمر أما لونوی بأحدهما عن شخص آخر أو عن نفسه فهو مخالف ضامن بلا خلاف" (۱)۔

مشورہ: آپ نے چند جزئیات وریافت کئے ہیں جج بدل کرنے میں ان سے یا ای طرح اور استفتاء کے محض مسائل معلوم کرنے ہے آپ کا کامنہیں چلے گا، جج بدل کرنے والاتمام امور میں اپنے آمر کی ہدایت کاپابند ہوگائی کہ اگر جج قر ان کیلئے نہیں کہا ہے اور قر ان کرلیا ہے جب بھی ضامی ہوگا کمام مفصلاً ، ای طرح جج فر اومیں اس نے میقات سے فقط عمرہ کا احرام باند ھالیا ہوگر کچھون مثلاً رمضان میں مکہ مکرمہ رہ کر پھر مکہ مکرمہ ہے جج کا احرام باند ھالیا تو معلم اند ھالیا ہوگر کچھون مثلاً رمضان میں مکہ مکرمہ رہ کر پھر مکہ مکرمہ ہے جج کا احرام باند ھالیا تو بھی غلط کیا ہے کمام غرض جج بدل ہے بہت سار سے مسائل ہیں آپ چند جزئیات کا استفتاء کر کے کہاں تک کام چلا سکتے ہیں ، اس طرح آپ کاکام نہیں چل سکتا ہے ، اگر آپ شیخ طور پر ارکان جج بدل اواکرنا چاہتے ہیں تو معلم انجاج مصنفہ فتی سعید احمد صاحب سہار نپور گیا اس کے متباول کوئی معتبر کتاب جس میں مسائل جج معتد بدور جہیں ورج ہوں خرید کر بار با رمطالعہ کر لیجئے جب کام چلے گا، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه محد نظام الدين الظمى المفتى وارالعلوم ديو بندسهار نيور ۲۹ م ۱۳۸۵ هـ الجواب ميچ محمود عفى عند اسيدا حيك سعيد على عند

١ - هجيدل كرنے والاكس فح كااحرام بإندهے؟

مجے مفر دکا احرام باند ھے یاقر ان کا اور کس طرح نیت کرے، یعنی مرنے والے کی طرف سے احرام باند سے کی نیت کرےیا اپنی طرف سے فال حج کی نیت کر کے ثواب بخشے۔

٢- هج بدل كرنے والااحرام كہاں سے باند ھے؟

کیارمضان شریف میں پلملم کے میقات سے مج بدل کا احرام بائد ھسکتا ہے یا ایام مج مثلاً شویل ، ذی تعدہ وغیرہ میں احرام مج بائد ھنا شرط ہے اور اگر رمضان میں مکہ پہنچنے کا قصد کر نے تو پھر مج بدل کا احرام مکہ شریف سے بائد ھے یا کسی دوسرے میقات سے بائد ھے۔

۱- مرابیهندی از ۳۹۳۰

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - جس تم کے احرام کا آمر نے تھم ویا تر ان یا افر او میں ہے ای کا احرام باند ہے، البت تمتع کرنا کسی حال میں ورست نہیں اگر چہ آمر نے افن ویا ہو بہتر ہے کہ آمر ( حج کرانے والا ) مامور ( حج بدل کرنے والا ) کوعام طرح اجازت وے دے کہ میری طرف ہے یا میرے فلاں عزیز کی طرف ہے جا کر جج کروجس طریقہ ہے بھی تیری مرضی ہواور تھے سہولت ہو، افر اویا قر ان یا تمتع جو بھی کر وتو اس ہے آمر کا حج جا بڑن ہوجائے گا اگر چہتے بی کرے، کیونکہ آمر کے امرکی مامور نے تالفت نہیں کی، لیکن اس اجازت عام کے با وجود احتیا طاس میں ہے کہ حج بدل میں تمتع نہ کیا جا و ہو احتیا طاس میں ہے کہ حج بدل میں تمتع نہ کیا جا و ہی احرام باند سے کے وقت نیت آمر کے حج کی کرے، اگر زبان ہے کے لیک عن فلان مثلاً تو بہتر ہے ور نہ نیت ول ہے بھی کا تی ہے بلکہ نا مب کو واحر مت به لله تعالیٰ عنه لبیک لحجتی عنه و بشوط نیة الحج عنه آی الآمو فیقول احر مت عن فلان واحر مت به لله تعالیٰ عنه لبیک لحجتی عنه و بشوط نیة الحج عنه آی الآمو فیقول احر مت عن فلان ولیست عن فلان ولو نسبی اسمه فنوی عن الآمو صح و تکفی نیة القلب" (۱)۔

۲-جس کے امرے یا جس کے لئے حج کر رہا ہے احرام اس کے میقات سے باندھے(۲)، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتير مجرفظا م الدين اعظمي المفتى دارالعلوم ديو بندسها رئيور ۲۲ م ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سيح محرجيل الرحمن اسيد المجالب علي سعيد

### جس نے ج نہیں کیااس کا جج بدل کرنا:

کوئی غریب آدمی جس کے اوپر حج فرض نہیں اور نہ اس سے قبل کوئی حج کیا، ایسا شخص اور کی طرف سے حج بدل کرسکتاہے بانہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

حنفیہ کے زویک ایسا شخص بھی حج بدل کرسکتا ہے جوخود اپنا حج نہ کئے ہو، لیکن بیان خاص نہیں ہے حج بدل ایسے خص

۱ – درځار ۲۹/۳۳ سي

۳ ' الغالى عشو ان يحوم من المبقات " (ماً كي ٣/٩٥ ٣٣).

ے کراما بہتر ہے جواپنا حج کر چکاہے (۱)، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتيه مجمد نظام الدين المظمى به نفتى وار أهلوم ديو بندسها رنپور ۱۳۴۰ م ۱۳۸۵ الته المجمد نظام الدين المخطم وعظما عند

### سعودی ہے جج بدل کرنا:

اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہوں اور جج کے لئے آنے کی انہیں استطاعت ہو، تندرست بھی ہیں پھر بھی نہیں آتے تو ان دونوں کی طرف سے ان کا کوئی بڑا اڑ کایا کوئی رشتہ داروغیرہ، جوغیر مما لک (سعو دی، قطر، بحرین، دوبئ، وغیرہ) میں ہواور وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے جج کرنا چاہے، اور اگر والدین اجازت دے دیں تو وہ جج بدل کرسکتا ہے یانہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جس شخص میں خود جج میں آنے کی استطاعت وطاقت ہواور تندرست بھی ہواں کی طرف سے جج بدل کرنے سے اس کا حج فرض ادانہ ہوگا(۲)، چاہے اس کی طرف سے حج بدل اس کالڑکا کرے یا کوئی رشتہ دار، چاہے اس کی اجازت سے کر سے یا بلاکسی اجازت کے ہرصورت میں یہی تھم ہے، البتہ یہ ہوسکتا ہے کہوئی بھی اپنا حج کر کے اس کا ثو اب ان کو پہنچا دے تو ثو اب اس کو پہنچا دے اداہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتيرمجرنطا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها دنيور سهر ۱۲ س۳ ۳ سما ه

"فجاز حج الصوور قبمهملة من لم يحج وغيرهم أولى لعدم الخلاف" ( الدرمج الروا/١١) ــ

۳- "وجود العلم قبل الإحجاج فلو أحج صحيح ثم عجز لايجزيه" (ما ئ ۳۲۹/۲۵)، "نقبل البابة عند العجز فقط لكن بشوط دوام العجز إلى الموت، لأله فوض العمو حتى نظرم الإعادة بزوال العلم" (الدر أفاركل أرد ۱۲/۳۱-۱۵، مكتبه ذكراي، ديند).

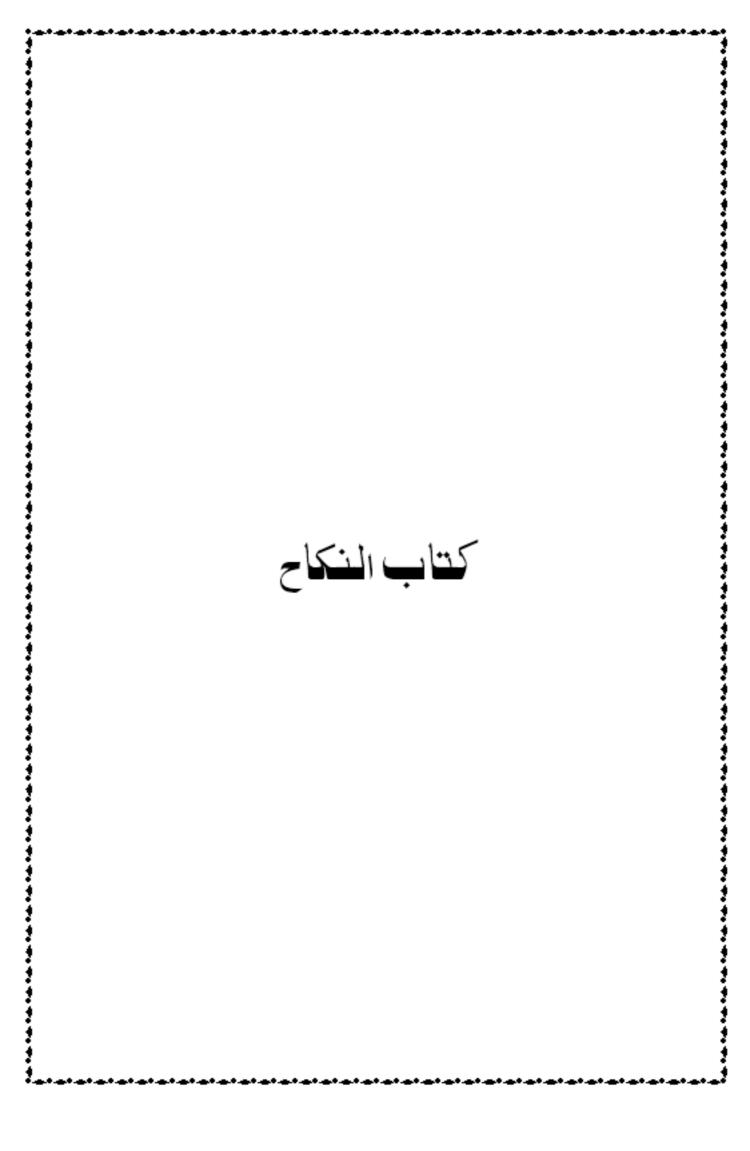

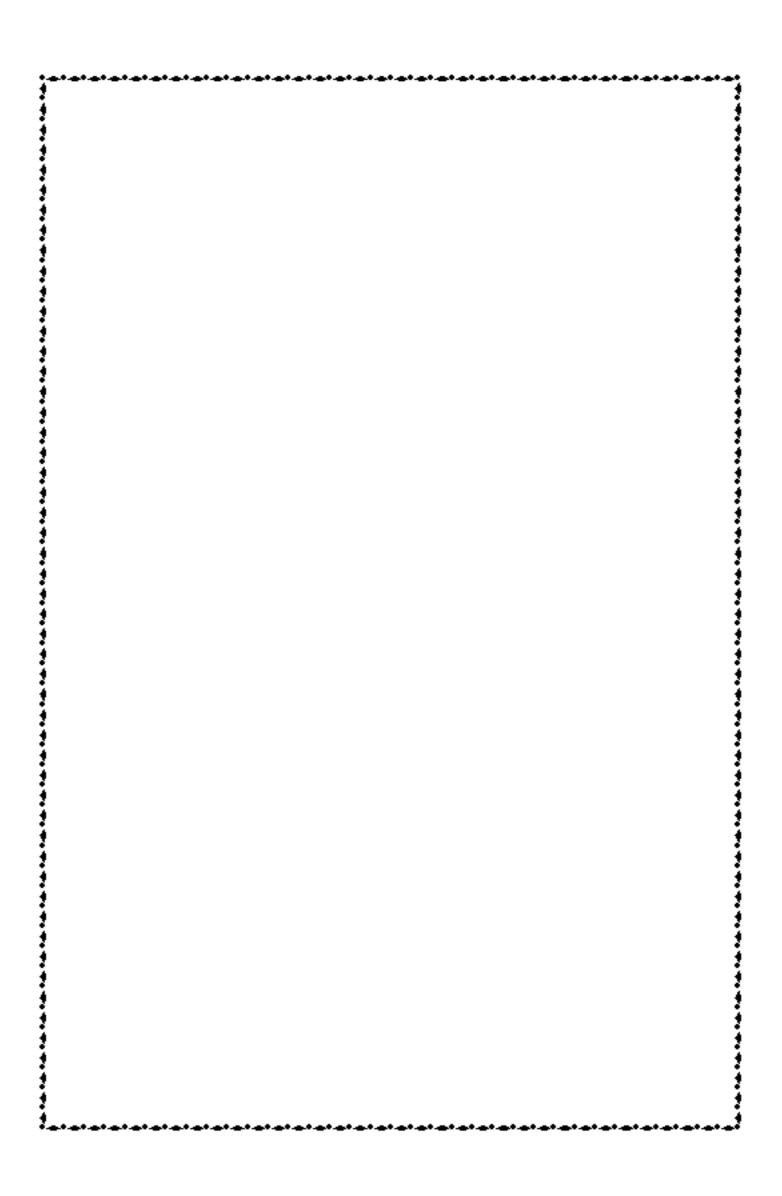

# كتاب النكاح

آپ علی ہے پہلے نکاح کاطریقتہ آپ علی کے دورے پہلے نکاح کا کیا طریقہ تھا؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جابلیت کے نکاح کی طرح رائج تھے()، شریعت نے صرف ایک طریقہ جوآج کل رائج ہے باقی رکھا اور بقیہ سب كوختم كرديا نواب ال سے كيا كام - فقط والله اللم بالصواب

كتبر مجمد نظام الدين عظمي يمفتي وار أهلوم ديو بندسها ريبور ٢١٢/١١ م ٢٠١١ ه

### ۱ -ایجاب و قبول کی ایک خاص صورت:

میں نے یہاں لندن میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ یہاں کے قانون کے مطابق سول میرج کی ،جسکا خلاصہ سے ہے: میں نے یہاں کی کورٹ میں تمیں مسلمانوں کے سامنے بیاتر ارکیا کہ میں اس لڑکی کوانی ہوی بناتا ہوں اوراہے ہوی کی طرح قبول کرتا ہوں ،ای طرح میری بیوی نے بھی ای مجلس میں بیاتر ارکیا کہوہ مجھے بحثیت شوہر قبول کرتی ہے ،مگر ابتک ہم لوكوں كا اسلامي نكاح نہيں ہوا ہے تو آيا يہ ہمارا نكاح ہوگيا ہے يانہيں؟

۲ - صرف بیوی کے بیان پر تفریق کا حکم:

اگریہ نکاح ہوگیا ہے تو اگر کسی وجہ سے یہاں کا تا نون صرف بیوی کی بات سن کر علیحد گی کر ادے (بیوی اپنی خوشی

<sup>&</sup>quot;عن عوو ة ابن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النكاح في الجاهلية كان على أربعة الحاء فعكاح منها لكاح الناص اليوم النخ" ( بخاري ٢٢ / ٢٩ مصحفي امرة يم ديوبند ) -

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

ے علیحد گی جاہے ) تو بیطلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ (جبکہ یہاں کے کورٹ میں تمام وکیل وجج غیرمسلم ہیں )۔ محد شعیب (فلیٹ ۱۹۳-۱۹۰۰ واٹ کسٹن روڈ، لندن )

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - اگرتمیں مسلمانوں کے سامنے مرد نے بیکہا کہ میں اس لڑکی کواپنی بیوی بناتا ہوں اور اسے بیوی کی طرح قبول کرتا ہوں اور پھر اس لڑکی نے بھی ای مجلس میں ان لو کوں کے سامنے بیاتر ارکرلیا کہ میں اس مرد کو بہ حیثیت شوہر قبول کرتی ہوں اور شرعاً نکاح منعقد ہوگیا اور دونوں شرعاً بھی میاں بیوی ہوگئے(۱)۔

۲-جبشرعاً بھی دونوں میاں ہیوی ہوگئے توجب تک شوہر خودطلاق ندوید ہے یا شوہر سے طلاق دینے کے الفاظ نہ کہلوائے جا کیں یا ضابطۂ شرع کے مطابق خلع یا تفریق شرق واقع ندہوجائے محض عورت کا بیان کیک طرفہ سکر تفریق واقع ندہوگا کے مطابق خلع یا تفریق شرق واقع ندہوگا بھر عادونوں حسب سابق میاں ہیوی باقی رہیں گے (۲) دفقط واللہ انعلم بالصواب کتیہ محمد نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہند سہار نیور۲/۲/۲۰۱۰ ہو۔

### دوسری شادی سے قانوناً روکنے کا کیامقصد ہے (۳)؟

### الجواب وبالله التوفيق:

اوراگر پیشلیم بھی کرلیاجائے کہ دوسری شا دی کرنے ہے فی زمانہ عموما پہلی بیوی کے ساتھا انسانی یاظلم ہونے لگتا

ا- "اللكاح يعقد بالإيجاب والقبول (براير ٢٨٥/٣)، وأما ركده فالإيجاب والقبول كلا في الكافي والايجاب ما يتلفظ به أولا من أي جالب كان والقبول جوابه هكلاا في العنايه" (ثآول) ها "ريرا/ ٣١٤)،" ولا يعقد لكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامر ألبن عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القلف" (براير ٢٨١/٣).

٣ "عن عصمة قال: جاء مملوك إلى الدي تُلاَئِكُ فقال: يا رسول الله إن مولاى زوجنى وهو يويد أن يفوق بينى وبين امو أنى قال فصعد رسول الله تُلائِكُ المدبر فقال: يا أيها الناص إلما الطلاق بيد من أخد بالساق، وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف» (مجمع الروائد ١/ ٣٣٣)، نيز زوجين كردميان عام إي قاضى كرد ريرتغريق كرك شرط كروه ملمان بول، كوفك لا ولاية لكافو على مسلم لقوله نعالى: لن يجعل الله للكافوين على المؤمنين مبيلاً "(فع القديم ٢١٢/٥).

۳- حضرت مفتی صاحب سے تعددازدواج کے نقصانات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سوال کیا گیا تھا، سوال کے مند رجات محفوظ تیں رہ سکے، اس لئے صرف جواب کو بغرض افادہ ٹاکع کیا جاریا ہے۔ شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

ہے یا ان میں ہے کی ایک کے حقوق کی اوائے گی میں کوتا جی اور حق تلفی ہونے گئی ہے، اس لئے قانوناً روک تھام کی ضرورت ہے تو پہلے بید ویکھنا ہوگا کہ اس روک تھام ہے کیا مقصد ہے؟ اگر اس ہے مقصد بیہ ہے کہ ایک سے زائد نکاح کر لیما تا نوناً ممنوع تر اردیا جائے کی تحق کی ایک بیوی رہتے ہوئے دوسر انکاح کرنے کی تانونا اجازت بی نہ ہواگر کوئی کرے، تو تانون کی خلاف ورزی کرنے والا مجرم تر اردیا جائے۔ تو بیچیز ساجی مقصد ومصالح کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ عقلاً بھی غلط اور یا تابل قبول ہوگا اور یا تابل نفاذ۔

ال لئے کہ نکاح کے اہم مقاصد میں سے بیکھی ہے کہ اس کے ذریعہ سے عورت اور مرد دونوں کو عفت وپاک دامنی اور پا کیزہ نزدگی نصیب ہو، اور ایک صالح وخوشگوار معاشرہ جنم لے اور پا کیزہ نوالد و تناسل کاسلسلہ جاری ہوکر آپس میں مودت و محبت کا خوش آئند ماحول وجود پذیر ہو۔ان مقاصد کی تحکیل کے لئے بسا او قات تعدد ازواج لازمی اور ضروری ہوگا۔ تعدد از واج کی اور خروری ہوگا۔ تعدد از واج کی اور خروری ہوگا۔ تعدد از واج کی باحث واجازت کے بغیر ان مقاصد کی تحکیل بچند وجوہ نہیں ہوگئی:

- تعددازواج ضروری ہے، ال لئے کرجورتیں اپنی خلقت کے اعتبارے عموماً مردوں کے بہنبت کمزوراور بارد المر ان واقع ہوئی ہیں، ان میں جنسی خواہشات کا ہیجان بھی مردوں کے اعتبارے کم ہوتا ہے، بالخضوص پاک نگا ہ جورتوں میں، المر ان واز ہرتتم کے مجامع میں بخلاف مردوں کے کہ یہ باعتبار خلقت کے جورتوں کی بہنبت قوی اور حار المر ان ہوتے ہیں اور ہرتتم کے مجامع میں آمدورفت کی وجہ ہے، نیز بعض دیگر وجوہ کی وجہ ہے ان میں جنسی خواہشات کا ہیجان بھی زیا وہ ہوتا ہے، تجربال پرشا ہدہ، ان باتوں کا نقاضا یہ ہے کہ کھن ایک بی عورت پر ہر مردکو محبوں نہ کیا جائے، ورنہ اس کاقدم حداعتدال ہے متجاوز ہو کر بدکاری کی طرف ہڑھ جانے کا قوی خطرہ ہے، بالخصوص طاقت ورلوگوں کے لئے، اور یہ چیز انسانیت سوز ہونے کے ساتھ ساتھ مقاصد نکاح میں بھی مخل و مضر ہوگی ۔

ای طرح ایام حمل وایا م رضاعت (بچه کود ودھ پلانے والے دن )میں صحبت کرنا بھی بھی مصر ہوتا ہے جن میں حمل

أنتخبات نظام القتاوي - جلدروم

کی حفاظت کے لئے صحبت وہمبستری سے پر ہیز کرماضر وری ہوتا ہے۔

ان حالات کے پیش نظر مردوں کو ایک پرمجبور کرنا بالحضوص قوی مردوں کو اور گرم ملک اور گرم مزاج والوں کوجن کے لئے ایک روز بھی بغیر جماع کے اپنی عفت مآنی کو محفوظ رکھنا دشو اربوقا ہے اور چین نہیں آتا ، ان پر ظلم کرنے کے متر ادف ہوگا ، بلکہ حرام کاری کے اسباب مہیا کرنے کے متر ادف ہوگا ، بیباں مرطوب اور بلغی لوکوں کا ذکر نہیں ہے ۔ پھر ان سب با توں کے ساتھ عقل وشرع کے ان احکام کو بھی پیش نظر رکھنے کہ حرام کاری ایسی گھنا وُئی بیاری ہے کہ اس سے بچنے کے لئے کسی دوسری عورت کو بری نظر سے بھی نہ کرواگر بازند آؤگے اور ملوث موجوبا و کیا ہوگا ؟ اس سے تخلید میں بات چیت بھی نہ کرواگر بازند آؤگے اور ملوث موجوبا و گئے تو برتی ہوگا ، تو اور کیا ہوگا ؟

ال النا کے کہ بعض مرتب ہورت بی با یک دومر ہے مہلک مرض میں بہتا ہوجاتی ہے اور الی کنز ورہوجاتی ہے کہ خدمت کرنے کے بجائے خود خدمت لینے کی محتاج ہوجاتی ہے اور اس کی سابقہ خدمتیں اور بھابرتا و الیا ہوتا ہے کہ طلاق دے کرعلیحدہ کردینا شوہر کی نگاہ میں انہائی با انسانی ہوتی ہے، اس کی غیرت و بحبت کسی طرح طلاق دینے کو قبول نہیں کرتی، کبھی عورت ہے سہارا کسم پری کی حالت میں ہوتی ہے کہ طلاق دے کرعلیحدہ کردینا اس کوزندہ در کورکردینے کے متر ادف ہوتا ہے، بھی عورت میں انہی موتی ہوتی ہے اور وہ بیج بھی کسی ایسی عورت کے محتاج ہوتے ہیں جو ہے، بھی کسی ایسی عورت کے محتاج ہوتے ہیں جو ان کی دکھ بھال کرے ۔ ایسی حالتوں میں عقل وانساف کا تقاضا ہوتا ہے کہ مردایک ایسی شادی کرے جس سے خود اس کی عنت ما بی بھی محفوظ رہے اور ساتھ میں اس مج بسی اور مجبور تورت کی بھی بطور حسن مکافات کے خدمت ہو سکے اور بیچوں کی بھی بھور حسن مکافات کے خدمت ہو سکے اور بیچوں کی بھی بھور حسن مکافات کے خدمت ہو سکے اور بیچوں کی بھی بطور حسن مکافات کے خدمت ہو سکے اور بیچوں کی بھی بطور حسن مکافات کے خدمت ہو سکے اور بیچوں کی بھی بھور متن و یہ داشت و یہ داخت ہو سکے۔

اور بھی ایم عورت شوہر سے خود اصر ارکرتی ہے کہ کسی عورت سے شا دی کرلو جوتمہاری اور میری دونوں کی خدمت بھی کر ہے اور گھر بھی آبا در کھے، اور ان بچوں کی پرورش بھی کر ہے، خاص کر جب عورت بمجھدار ہوتی ہے تو اکثر ایسا اصر ارکرتی ہے اور بسا او قات ان حالات میں لازم ہوجاتا ہے کہ اس قابل رحم پررحم کھا کر اس کی درخواست پوری کی جائے اور اس کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے شا دی کرلی جائے ، تا کہ پرسکون زندگی کار استہ کھلے اور صالح معاشرہ بھی نصیب ہو۔

ای طرح بمھی عورت بانجھ ہوتی ہے اور مر دکو گھر کے ناخ ہوجانے کاخطرہ ہوتا ہے اور یہ بانجھ بھی ایسی سلیقہ مند اور مناسب مزاج ہوتی ہے کہ اس کو علیحدہ بھی کرنانہیں جا ہتایا کسم پری کی حالت میں ہوتی ہے (مثلا اس کے میکہ وغیرہ میں کوئی نہیں ہوتا ) کہ اس کو علیحدہ کر دینا اس کو ہلاک کر دینے کے متر ادف ہوتا ہے یا وہ عورت خواہش کر کے شوہر کو اپنے علاوہ المتخاب نظام الفتاوي - جلدروم

ایک اورعورت سے نکاح کرنے پر مجبور کرتی ہے۔

ان حالات میں تعدد از واج کو یکسرروک دینے کا تا نون کس قد رقی کابا حث ہوگا؟ اور کس قد رعقل وو ایش سے دورہوگا؟ اس کا اندازہ کرنے کے لئے ان ملکوں کے حالات کا اور ان لوکوں کا مشاہدہ کیجئے اور جائزہ لیجئے جن ملکوں میں ، جن لوکوں میں عورت کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شا دی کرنے کا دستو زمیں ہے، بلکہ ایسی بوڑھ یابد شکل ، کی خاتی یا یہار بدوضع کو تاہ اندیش خالف مز اج ہی کو گئے باند ھے رکھنے کی تاکید ہے، ان کو کیا کیا مصائب پیش آتے ہیں ، بلکہ مطابق بیان صاحب ' تنفیہ حقانی نہیں عورت کو زم دو کے باند ھے رکھنے کی تاکید ہے، ان کو کیا کیا مصائب پیش آتے ہیں ، بلکہ مطابق بیان صاحب ' تنفیہ حقانی نہیں عورت کو زم دو کر ماراجا تا ہے ، کہیں اے بلاک کرنے کی سعی کی جاتی ہے وغیر ہو غیر ہو سیان صاحب ' تنفیہ حقانی ہے وغیر ہو غیر ہو سی سے کہ اور اس برقی آلات کے دور میں ایک معمولی جگل کے اندر بھی محض چند دنوں میں لا کھوں نوجوان کام آتے ہیں اور ان کے بے شار بنے پیتم و بے سہارا ہوجاتے میں اور ان کے بے شار بنے پیتم و بے سہارا ہوجاتے میں مشکل نہیں ہے ، سمالا ہے کی جگل معظیم سے لے کرا ہوا ہے کی متعد دنبتگوں کے اندر کام آتے ہیں جس کا اندازہ آج کی دنیا میں مشکل نہیں ہے ، سمالا ہے کی جگل معظیم سے لے کرا ہوا ہے کہ متعد دنبتگوں کے اندر کام آتے ہیں دور کی دنیا میں مشکل نہیں ہے ، سمالا ہے کہ بیاں اور اوپا تک ہوہ ہوجانے والی عورتوں کی عفت وصمت کا کیا علاج ہے؟ تعدداز دواج کے علاوہ ہو سکتا ہے ہم نے بانا کہ حکومت وقت ان بے سہاروں کے کھانے پینے رہنے ہیے ، بلکہ روزگار کا انتظام کرتی ہے ، لیکن کوئی ہو انتظام ہو سکتا ہے ؟ تعدداز دواج کے علاوہ کیا اور انتظام ہو سکتا ہے ؟

غرض تعدداز دواج کو قانونا بند کردینا اور اس کو جرم تر اردے دیناعقل سلیم کے توخلاف ہے جی ساج کے لئے بھی ہے حدم صفر اور تباہ کن ثابت ہوگا۔ تعدداز دواج کورو کناصر تکی مداخلت نی الدین ہے، رہ گئی اس مسکلہ کی شر تی حیثیت تو بیتا نونا خلاف شرع ہے، بلکہ ایسا قانون مداخلت نی الدین ہے۔ اس لئے کہ جب اللہ رب العزت نے حسب ضرورت ومسلحت چار تک نکاح کر لینے کی سہولت اور صرت کے اجازت واباحت مرحمت فرمادی تو اب اس کے خلاف تا نون بنانا مداخلت نی الدین نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

"و إن خفتم ان لاتقسطوا في اليتامي فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع، فان خفتم ان لاتعدلوا فواحدة أو ماملكت أيمانكم ذالك أدني الاتعولوا"(١)\_

اگرغور کیا جائے تو علی الاطلاق اس ہے روک دینے کا قانون بنانا مداخلت فی الدین کے ساتھ ساتھ اس میثا تی اور

<sup>-</sup> سورۇنياچەس

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

تا نون کے بھی خلاف ہوگا جس میں حکومت نے ہر مذہب کوآزادر ہے کی ضانت دی ہے، بلکہ غور کرونؤ سیکولر اسٹیٹ کے لئے بھی بیا ایک بدنماداغ ہوا۔

### شوہر کے ظلم سے بیخے کی کیاصورت ہے؟

اورا گرعدم تعدداز دواج کے اس قانون سے مقصد بیہو کہ بالکلیہ ختم نہ کیا جائے ، بلکہ پچھا ایسے قیو دوشر الط کے ساتھ اجازت دی جائے جس سے ان لوگوں کو جو متعد دنکاح کر کے پہلی بیویوں کو پریشان کرتے ہیں ، پریشان کرنے کا موقع نہ ملے ، انسداد ہوجائے تو اس کالحاظ تو خودنص میں موجود ہے ، یہی نہیں ، بلکہ بیقید مذکورہ فی اقیص اس ذات کی لگائی ہوئی ہے جو تمام جذبات انسانی کو محض جانے والی ہی نہیں ، بلکہ ان کی خالق وما لک بھی ہے اورسب اس کے قبضہ قدرت میں ہے ، اس ذات ہے ۔ اس کا خودہ مظالم کا انسداد علی وجہ خوات ہے ۔ اس مذکورہ مظالم کا انسداد علی وجہ الکمال ہوجائے گا، البتہ اس کو تحج کے کیا معنی ؟

اگر بیہا جائے کہ بھی مذکورہ قید کا فائدہ تو صرف ہے کہ تعدد دکاح کر لینے کے بعد جب پچھوں گزرجا کیں اور تجربہ جوجائے جب جا کرمعلوم ہوسکتا ہے کہ ان وونوں میں عدل ہورہا ہے یانہیں اور اگر عدل نہ ہوتا ہوتو اب روکا جائے ، جیسا کہ بعض مضمون نگاروں نے بیکھا بھی ہے تو بیا یک تھی ہوئی غلطی ہے بھی میں (و إِن حفتہ ان لا تعدلوا) ہے "ان لم تعدلوا" نہیں ہے کہ اس کے معنی ہے ئے جا کیں کہ بعد نکاح اگر عدل نہ کرنے تو نقط ایک پر قناعت کرے، بلکہ نص کا مطلب ہے کہ نکاح فافی ہے تبل میں اگر تم کو خوف غالب ہو کہ بعد نکاح عدل نہ کرسکو گے تو صرف ایک بی عورت بیا حوالت اور اس علی مطلب ہے کہ نکاح سے قبل اپنے حالات اور اس عورت کے حالات اور اپنی پہلی بیوی کے حالات پر خوب غور کرے اور پھر ان میں عدل نہ کرنے کی صورت میں ونیا میں جو رہا تھے اپنی دیا تھے اپنی دیا تھے اپنی کہ بی محضر کرے کہ عدل نہ کرنے کی صورت میں ونیا میں جو نتائج برعموں پیش آتے ہیں ان پر بھی نظر کرے اور ساتھ بی ساتھ اپنی دیا تھا اور پھر اس کی سز اسے بچاؤ کی کیا صورت میں خدا کے حضور میں جب سوال ہوگا تو کیا جواب ہوگا اور پھر اس کی سز اسے بچاؤ کی کیا صورت میں خدا کے حضور میں جب سوال ہوگا تو کیا جواب ہوگا اور پھر اس کی سز اسے بچاؤ کی کیا صورت میں عدا کے حضور میں جب سوال ہوگا تو کیا جواب ہوگا اور پھر اس کی سز انجام وہی ہوسکے گیا تہیں ، اگر نہ ہونے کا اند بشہ ان سب کے حقوق کی ادائے گی اور ان سب کے نفوق کی وادائے گی اور ان سب کے نفوق کی ادائے گی اور ان سب کے نفوق کی ادائے گی اور ان سب کے نفوق کی جائیں ہوتو نکاح نا فی پر اند ام نہ کرے۔

<sup>-</sup> سورهناه س

المتخاب نظام القتاوي - جلدروم

اگریے کہاجائے کہ جب نی زمانہ باندیوں کا وجوز نہیں ہے اور طاقتیں بھی کمزور ہوچکی ہیں، ان مذکورہ ہور میں غور وخوض کرنے میں کوتا ہی متوقع اور تربیب القوع ہے جس کالا زمی نتیجہ ہے اعتدالی اور ہے انسانی کاصد ور ہوگا، اس لئے بکسر روک دینے کے قانون کی ضرورت ہے کہ ایسے احتالات تو پہلے نکاح کوبھی بند کردینے کا حکم یا اس کو قانو ناجر مقر اردے دینے کامشورہ دیا جائے گا۔

اگر اس کاجواب نفی میں ہے اور یقینا نفی میں ہے تو پھر یہاں کیوں مشورہ دیا جاتا ہے اورایسا عمل کیوں تجویز کیا جاتا ہے جس سے نص میں تغیر وتبدیلی اور مداخلت نی الدین کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔بالخصوص ایساعمل کیوں نہیں تجویز کیا جاتا ہے جس میں نص کے اندر بغیر کسی تنبدیلی تغیر بایز میم وغیرہ کے ان کے مجاعتدالیوں اور مجانسا فیوں کا انسد او ہوسکتا ہے؟ مثلا یہ کہ ذکاح ٹانی کرنے والے سے ایک افر ارنا مہ (کابین نامہ ) نکاح ٹانی سے قبل بی تکھوالیا جائے جس کامضمون وعنو ان بیہ

### بىم ((للہ (الرحمی ((ارحمیم

### كابين نامه

لہذامیں بدرتی ہوش وحوال بلاکسی جمر واکراہ کے مندر جہذیل اثر ارنامہ لکھتا ہوں ، تا کہ میں اس کا پا بندر ہوں اور درصورت عدم پا بندی مساۃ سے نکاح کروں تو نکاح کرنے کے بعد جب بھی اس کو نکاح میں رکھتے ہوئے ، شر ا اُطاذیل (جس کو دیند ار اور بمجھدار لوگوں کے مشورہ سے مرتب کیا جائے ) میں سے کسی شرط کے خلاف کروں اور اس خلاف ہونے کو اور ہم دونوں میں علیحدگی کو مندر جہذیل اشخاص میں سے کم ہے کم دوخص تسلیم کرلیں تو اس کے بعد مساۃ ندکورہ کو اختیار ہوگا کہ خلاف شرط ہونے سے ایک ماہ کے اندر اندر جب چاہے اپنے اوپر ایک طلاق بائن واقع کر کے اس نکاح سے الگ ہوجائے اور جب بھی کسی شرط کے خلاف واقع ہو جم بار ایک ایک ماہ کے لئے بیاختیار رہے گا۔ مگر بیاختیار ایک عی نکاح تک محد ودر ہے جب بھی کسی شرط کے خلاف واقع ہو جم بار ایک ایک ماہ کے لئے بیاختیار رہے گا۔ مگر بیاختیار ایک عی نکاح تک محد ودر ہے

گا۔ اگرکسی وفت نفر فت اور علیحد گی کے بعد نکاح کا اعادہ ہوتو اس کے بعد پیافتیا راور پیٹر ائط نہیں رہیں گی، بلکہ اس وفت جو کچھ دوبارہ طے ہوجائے گا اس کے مطابق عمل درآ مد ہوگا۔

شرائط يه بي \_\_\_\_\_\_\_ ينج به يكها بو:

قائدہ: ای کابین نامہ ہے (شرطوں میں تھوڑی مناسب ترمیم کے بعد ) پہلے نکاح کے بعد جومظالم بعض شوہر وں کی جانب ہے یا جونشوز سرکشی بعض عور توں کی جانب ہے رونما ہوتی ہے اس کا انسد ادبھی ہوسکتا ہے۔

نیز کابین نامہ میں مندرجہ ذیل شرط بڑھا کراں تلوار ہے بھی حفاظت کی جاسکتی ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کے لئے نصوص قطعیہ میں تغیر وتبدیلی تک کرڈالنے کامنصوبہ گانٹھ رکھا ہے ، بلکہ اگر غور کیا جائے او اس موقع کی تعبیر شریعت مطہرہ کے ساتھ نہایت گتا خانہ اورخطر ماک نتم کی جرائت ہے ، اگر قبار مطلق کی شمشیر قبری کا تصور بھی تھے معنی میں ہوجائے تو اس کے احکام کی تعبیر اس طرح کرنے پر بھی جرائت نہ ہو، ہیر حال اضافہ کی ہوئی شرط بدالفاظ ذیل ہوگی:

" اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں گانو اس کوئین طلاق نددوں گا۔اوراگر میں نے بلاو جیٹر تی اس کوئین طلاق دے دیں نوجب تک وہ عورت اپنا نکاح کس سے نہ کر ہے گی اس کا بان وفقہ اس مقدار سے برابر دیتار ہوں گا جس مقدار پر مندر جبہ بالا دونوں فرین کے م از کم تین اشخاص متفق ہوجا کمیں گے اور دینے کا حکم کردیں گے"۔ اگر میں کسی ما دنان وفقہ نہ دوں نو ایک ماہ گز رجانے کے بعد عد الت مجاز کے ذریعیہ وصول کرسکتی ہے۔

### دوشبهات اوران كاحل:

(۱) پہلاشہ ہے کہ شریعت جب خود نکاح میں بطور کوض کے مہر کولا زم تر اردے چکی ہے اور طلاق میں عدت کا نفقہ واجب تر اردے چکی ہے اور طلاق میں عدت کا نفقہ واجب تر اردے چکی ہے تو اب مزید نفقہ کا بار شرط لگا نا اور لازم کرنا ہے تم بھی ہوگا اور تکم شرکی پر زیا دتی بھی ہوگا۔ جس کا کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ اس کا جو اب ہے ہے کہ بیشہ اس وقت ہوسکتا ہے جب حکومت کی جانب سے نا نونا ہے شرط لگا دی جائے یا کسی بھی دوسر شے خص کی جانب سے شوہر کی مرضی کے خلاف بیشرط اس پر لا زم تر اردے دی جائے ، یا عقد نکاح کی صلب حقیقت میں بیشرط واخل کرلی جائے کہ بغیر اس شرط وقید کے شرعا بھی اس نکاح کو جائے ، یا عقد نکاح کی صلب حقیقت میں بیشرط واخل کرلی جائے کہ بغیر اس شرط وقید کے شرعا بھی اس نکاح کو

المتخاب اللكاح كالروم

منعقد تصورنہ کیا جائے اور جب ایسانہیں ہے، بلکہ شوہر خود اپنی صواب دید سے اپنی مصالح کے پیش نظر نکاح سے الگ اور مستفل طور پر ازخود اس قید کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہوتو مثل دیگر اتر ار بتعلیق، عہو داورعقو دمعلقہ کے بیشر ط بھی صحیح ومعتبر ہوگی۔

(۲) و دسراشہ بیہ ہے کہ طلاق کے بعد زمانہ عدت کے علاوہ پھر کوئی نفقہ لازم کرمایہ از قبیل جرمانہ مالی ہوگا جو جائز نہیں۔ اس کا جو اب بھی وی ہے جو شبہ اول کا جو اب ہے، اس لئے کہ جرمانہ مالی یا تعزیر مالی لازم کرنے کا حق کسی دوسر کے خص کونو مے شک نہیں ہوسکتا صرح نص کے خلاف ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے:

"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" (١) ـ

لیکن ای نص کے استثناء کے مطابق ہم خص کوخود اپنے اوپر جمہ مانہ مالی اور تعزیر مالی اس حد تک کہ اس سے دوسر سے کے حق کا تلف نہ ہوجائز ہے، جیسا کہ حالتِ چیض میں بیوی سے مباشرت کر لینے کی صورت میں صدقہ کی ایک مقد ارا داکر دینا روایات میں ماتا ہے اور مثلا اگر کوئی شخص نماز قضاء ہوجانے کے جم میں بطور جمہ مانہ اپنے اوپر ایک روپیہ کا صدقہ کر دینایا ایک دن کاروزہ رکھ لیما لازم کر سے قویہ بلاشہ جائز ہے۔

آخر میں پیرض ہے کہ اس طویل گفتگو سے صرف پی بتلانا مقصود ہے کہ جس ترمیم یانا م نہا واصلاح سے کس تعکم شرق میں تغیریا تبدیلی یا کسی اطلاق میں تقبید لازم آتی ہواس کا پیش کرنا، یا قبول کرنا بلکہ اس کا سوچنا بھی کسی مسلمان کے لئے جائر نہیں ہے، بلکہ قطعۂ حرام ونا جائز ہے، نقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور ۱ ار ۱۸ ۹۳ ۱۳ هـ

نکاح سے قبل لڑ کالڑ کی کے لئے ایک دوسرے کود کھنا:

کیا نکاح کرنے کے بل مروغورت کواورغورت مروکود مکھ سکتی ہے اور کس قدر اگریہ جائز ہے تو سند میں حدیث حضور سیلیقیہ اور امام اعظم کا قول تحریر کریں۔

ا - وارقطنی سهر ۲۹، سرماب الربیع عاصد بیشه ۹۱ عن الس بن ما لک م

المتخاب نظام الفتاوي - جلدروم

#### الجواب وبالله التوفيق:

تنهائی میں بالکل ایک دوسر سے کونہیں و کیھ سکتے ہیں ، البتہ دوسر سے لوگ بھی و ہاں موجود ہوں نو صرف چہرہ و کیھ سکتے ہیں (۱)، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتبه محمد نظام الدين عظمي بهفتي وار أحلوم ديو بندسها رنيور ١٣٨٠ وار ٨٥٠ ١٣ هـ

## نصرانی اور یہودی لڑکیوں سے نکاح کرنا اوران کا نکاح بر مانا:

کنیڈا اورامریکہ میں اکثر مسلمان لڑ کے نصر انی اور یہودی لڑکیوں سے شا دی کررہے ہیں، بیلڑ کیاں اکثر اپنے دین پڑمل نہیں کرتی ہیں بعض دفعہ اللہ بی کے وجود سے انکار کرتی ہیں، نو کیا ایسی صورت میں ہم ان کی شا دی کراسکتے ہیں؟ ملا کہ بینزاف عرب، کناڈا

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر بیلا کیاں اللہ کی وجود سے انکار کرتی ہیں یا اپنے وین (نصر انبیت ویہودیت) سے منکر ہیں تو پھر بیا الک کتاب بی نہیں ہیں بلکہ دہری ہیں اور ان سے نکاح قطعاً جائز نہیں ہے (۲) اور اگر ایسانہیں ہے بلکہ وہ انجیل یا توریت کوآسانی کتاب مانتی ہیں اور خدا کی تاکل ہیں تو وہ اہل کتاب میں سے شار ہوگی اور فی نفسہ ان کے ساتھ اباحت نکاح میں کلام نہیں ہوگا، البتہ ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بچوں اور نسل کی حفاظت اور ان کی صحیح تعلیم وزبیت کی خاطر نکاح نہ کرنا جائے، اس عمل کی

ا- "قال رسول الله نَائِكُ إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى مايدعوه إلى لكاحها فليفعل" (رواه احمد ورجاله ثقات وصححه الحاكم بلوغ المرام مع السبل ٩٤٩٠، ولو أراد أن ينزوج المرأة فلا بأس أن ينظر إليها (رد المحنة ٥٣٢/٥).
 المحنة ٥٣٢/٥).

٣- دراقارش عند الوثارش عند "وحوم لكاح الوثابة بالإجماع وصح لكاح كتابية وإن كوه تنزيها"، الى كرفت علامراً ئ اللح السبة إلى عبادة الوثن..... وفي الفتح: ويدخل في عبدة الأوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسوها والمعطلة والزنادقة والباطبة والإباحية وفي شوح الوجيز: وكل ملهب يكفو به معتقده" (رواكارائ الدراقار ١٢٥ /١٢٥)، "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم..." (موره إفراد المنابق ١٢٥٠).

تا ئىيەخىنىرت عمر فاروق كى رجحانات سے بھى ہوتى ہے (١) ـ فقط والله اعلم بالصواب كىتەمجەنظام الدين اعظى ہفتى دارالعلوم ديوبندسها رئيور ١٣٧٩م ١٠ ١٠ ١٠ هـ

### اہل کتاب عورتوں سے نکاح:

اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے یا نہیں ، اور کیا آج کل کے عیسائی یہودی اہل کتاب میں واخل ہیں یا نہیں؟

دینی معاملات میں بیوی کی تنبیه کا حکم:

اپنی بیوی کودین یا دنیوی معاملات میں ماراجا سکتا ہے یا نہیں ، اور کس حد تک مارنے کی اجازت ہے؟ نابا لغہاولا دکو مارنے کی حد:

> اپنی اولا دکونا با لغہ ہو یا بالغہ مارنے میں شریعت نے کتنی صدمقر رفر مائی ہے؟ میں میں

متعه کا حکم شرعی:

متعه کے بارے میں اگر تر آنی آیات ہوں تو تحریر ناکرمشکور فر مائیں!

پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شا دی کرنے سے دوسری بیوی مستحق وراثت ہوگی یانہیں؟

ایک شخص نے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرلی کچھ عرصہ کے بعد شوہر کا انتقال ہوگیا، پہلی بیوی کا وعویٰ ہے کہ مرحوم نے میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کی تھی ، اس لئے دوسری بیوی قبِ ور اثت سے محروم ہوگی ۔ سوال میہ ہے کہ دونوں بیویوں کو پوری ور اثت ملے گی یا صرف پہلی کو؟

حافظ محرصغدرخال

#### الجواب وبالله التوفيق:

كتابي ورت سےخواہ نصر انبيهو يا يبود بيسلمان مردے نكاح كى اجازت نص قرآنى سےمعلوم ہوتى ہے اوركتابى

سے مرادیہ ہے کہ اپنے نبی مرسل اور کتاب منزل من السماء (تورات وانجیل) پر ان کا اعتقاد ہوتو ان سے نکاح درست ہے، لیکن فقہائے کرام نے دوسرے دلائل سے حربی کتابیہ سے نکاح کرنے کو مکروہ (تحریجی) فر مایا ہے، اس لئے کہ اس سے فتنہ کے دروازے کھلنے کا خوف ہے، اس لئے اگر ہوسکے تومسلمہ بنا کرنکاح کرے، ورنداحتیا ط کرنا اولی ہے۔

قر آن کریم ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی اگر سرکشی کر ہے یا نافر مانی کر ہے اول طریقہ وعظ وقصیحت کا ہے، اگر وہ محض وعظ وقصیحت سے ہا زند آئے توبستر سے الگ کر دے، شاید اس علیحدگی سے شوہر کی نار اُصلی کا احساس کر کے این فعل پر ناوم ہوا ورعبرت پکڑے، اس کے با وجو دبھی راہ راست پر ند آئے تو پھر مارنے کی اجازت دی ہے، لیکن حدیث شریف میں اس کا بیان ہے کہ چیرہ وفد اکیر پر جائز نہیں ہے، نداس طرح مارے کہ بدن کہیں سے الگ ہوجائے یا کہیں کی بڑی ٹوٹ جائے یا سیارجس کا اثر قلب پر پر اتا ہو یہ بھی نا جائز ہوگا۔

بس ضرورت کے وقت اعتدال کے ساتھ مارے، نیز ہاتھ ہے مارے حضرت ابن عبال فر ماتے ہیں کہ مسواک وغیرہ جیسی چیز سے مارے، "عن ابن عباس أنه المضوب بالسواک و نحوہ" (۱) اگر حد مذکورے تجاوز کر کے مارا، ما چیرہ یا مذاکیریر ماراخواہ ایک بی ہاتھ سے کیوں نہ ماراہو گئہگار ہوگا۔

اگرشوہر نے بیوی کو مارا (خواہ ترک نماز کے سبب ہویا گھرے بلااجازت باہر نکلنے پر اور کسی وجہے مارا )اوروہ اس ہے مرگئی توشوہر اس کاضامن ہوگا۔'' عالمگیر ہی' میں ہے:

'' اگر شوہر نے اپنی بیوی کو بسبب ترک نماز کے ،یا بسبب مے مرضی شوہر کے گھرے باہر نکلنے کے تعزیر دی۔ پس وہ عورت ال تعزیر سے مرکئی توشوہر اس کا ضامن ہوگا'' (r)۔

بعض علاء کے نزویک عورت کور ک نماز پر بھی مارہا جائز نہیں۔ شامی میں ہے: "و ذکر الحاکم الا یضر ب امر آته علی ترک الصلواة" (٣)۔

سواہتد ائی دومز ائیں وعظ ونصیحت اوربستر سے کا الگ کرناملحو ظ رہے کہ جدائی صرف بستر میں ہوم کان کی جدائی نہ کر ہے، یعنی اس کو گھر سے باہر نکا لیے، بلکہ خودعورت کو تنہا مکان میں چھوڑ کر چلا جائے بیشر یفانہ سز ائیں ہیں، گرتیسر ی سز امار پیٹ کو (اجازت کے باوجود) حضور علیاتی نے ناپندفر مایا ہے۔

۱ – روح المعالي مهر ۳۷ ـ

r - نآويل عالگيريه سرر ۲۸ س

\_rYr/~(5tb -r

آپ علیقی کاار ثنا دے بنولن یصوب حیاد کم" (یعنی ایتھے مرد بیمار پیٹ کی سز انورتوں کو نددیں گے)۔ ضرب انصبیان کا بھی وی تھم ہے جونمبر سپر گذرا کہ چہرہ و فدا کیر کے سوابدن پر مارے، زیا وہ نہ مارے، نہ ککڑی سے مارے، اور بیٹھی نماز کے ترک پر آیا ہے اور عمروس سال یا اس کے تربیب ہو ہثامی میں ہے:

"والممواد ضوب به بیده لابخشبه"حدیث میں جوآیا ہے کہ پچکونماز پر مارے تو اسے مراد ہاتھ ہے۔ مارنا ہے، ککڑی یا ڈنڈے سے نہیں، باقی امور دینیہ اور دنیو یہ کے لئے مارنا درست نہیں، زبانی کلام پر اکتفاء کیا جائے اور اگر لڑکی بالغہ ہوتو با ہے کا اس کو مارنا درست نہیں۔

حرمت متعدرِتر آن كريم كل بيآيت كريم هررج عن "واللين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذالك فأولئك هم العدون" (١)\_

(اورجواپنی شہوت کی جگہ کو تھامے ہیں، مگر اپنی از واج پر یا اپنے ہاتھ کے مال باند یوں پر سوان پر پچھ الزام نہیں، پھر جوکوئی اس کے سواڈ ھونڈ ہے سووجی ہے حد سے تجاوز کرنے والا)۔

حضرت عبدالله بن عبال عنه متعد كا مسئله يو جها كيا نو آپ في ما حرام ب اوريس نواس كى حرمت كوصر تك قر آن كريم سے يا تا ہوں، پھر مذكور مبالا آيت تا اوت كى " تفسيو مواهب الوحمن" (٢)۔

ال كعلاوه حضرت المام الكموطا مين حضرت على عدروايت كرتے بين كى: "أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء يوم خيبو (انتهى)" (٣) ـ اى طرح فرقه المريك ايك معتركاب" الاستبصار" مين حضرت على عدروايت كرتے بين كى: "قال حوم رسول الله عليه الحوم الحمر الأهلية و نكاح المتعة"، نيز شيعوں كام علامه احفاق الحق لكھے بين كم تعد كرام ہونے پرائم اربعه كاكوئى افتال في بين \_

اں سے پیۃ چلا کہ متعہ کے حرام ہونے پر اہل سنت کے علاوہ شیعہ کی کتابوں میں بھی اس کے شو اہد موجود ہیں ، اس کے باوجوداگر اس میں کوئی کلام کر بے قواس کی بدہختی اور بذھیبی کی انتہا ہے۔

ا - شوہر کے تکاح تانی کے لئے پہلی ہوی کی اجازت لازی اور فرض نہیں ۔ کما آشار إليه قوله تعالىٰ:

<sup>-</sup> سوره مومتون ۵ – ک

۲- ص۲پ۸اپ

m - موطاً بإب ثمّاح المعينة حديث: ١٩٢٦ عن على بن طالب ٢ \_

منتخبات نظام القتاوي - جلدروم

"فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنیٰ وثلاث ورباع "(۱) دوسری بیوی شرعاً اس کی بیوی ہے، اس کے انتقال کے بعد دوسری بیوی کوبھی پہلی کی طرح پوراپور احق وراثت ملے گا۔ فقط واللہ انکم بالصواب کتیر مجمد نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہندسہار نپور

# شا دی کے موقع پرعورتوں کا گیت گانایانظم پڑھنا:

ا بعض جگہ ثنا دی بیاہ میں بیرواج ہے کئورتیں جمع ہوکر گیت گاتی ہیں اورایسے لوگ جمع ہوتے ہیں کہ جن میں اکثر غیر تحرم مرد ہوتے ہیں۔

' البعض جگدالیا ہے کہ گیت وغیر ہ تو نہیں گاتے ، لیکن غیر محرم مردوں کے مجمع میں خصوصاً جبکہ بارات آتی ہے تو بارات کے سامنے مکان کے اور پورٹیں کھڑی ہوجاتی ہیں اور نعت اور نظمیں وغیر ہ خوش الحانی سے اور خوب سریلی آواز سے پر مصتی ہیں ، ہرمصر کے بعد لااِ لداِ لا اللہ وغیرہ الفاظ کہتی ہیں اس کوجائز بلکہ باعث ثو اب سمجھ کر پر مصاحاتا ہے۔

سدایسے بی مجالس میں اکثر ایسے الفاظ پڑھتی ہیں جسنؓ کے لئے میں نے منہدی منگائی مہندی لگالو، جناب رسول الله علیانی یاحسنؓ کے لئے میں نے گانا بنایا گانا گانا کہن لوجنا برسول الله علیانیم، اس تسم کے اشعار وغیر ہ پڑھتی ہیں اور تمام مجمع کو سناتی ہیں اورگر ماتی ہیں ۔

دریافت ہے کہ ایسے امور جائز ہیں یا کنہیں اور حضور علیہ کی طرف مہندی گانا اور گانا وغیرہ کا اس طرح انتساب اور ثنا دی وغیرہ کے مجمع میں پڑھنا آیا بیانو ہیں نبوت ہے کنہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا ۔ ہر گانا بجانا جو محض کھیل وتماشہ کے لئے کیا جاتا ہے شرعاً جائز نہیں ہے، ان الملاھی کلہا حرام اور پھر جوطریقہ آپنے عورتوں کے گانے کابیان کیا ہے بیتوبالکل حدے گذرا ہواہے بیاگیت گانا اورانکوشوق سے سننا اوراس سے لذت حاصل کرنا سب حرام ہے۔

"قال ابن مسعوداً" وصوت اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء النبات، قلت وفي

<sup>-</sup> سورونياء اس

البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلوة والسلام: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر بالنعمة" (١) ـ

۲- نذكوره طريقه برغير تحرم مردول كرجمع كرسامنه چا وه برات بهويا غير برات بلندمقام برمع زيب و زينت كے جوان عورتوں كا بلا پرده كامل كے كھڑا مونا يا گانا اور نعيس وغيره يا لا اله الا الله نذكوره طريقه برخوش الحانى كيما تھ برخوسانا اور ان كاسنا تمام قطعاً حرام ہے، كيونكه بي خلاف شرع طريقه ہے اور شادى ميں اختياركر نا وائى الى الفتنه بھى ہے جوشر عا جائز نہيں ہے اور آزاد مسلمان عورتوں كو بلا ضرورت شرعيه كے بلند آوازكر نا بھى جائز نہيں ہے، كيونكه عورت كى آواز ميں بھى فتنه ہے: "صوت المو أة عورة بلا ضرورة شرعية تمنع المو أة الشابة عن كشف الوجه بين الوجال، لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة "(٢)، لقوله تعالىٰ: "ولا تبر جن تبر ج الجاهلية الاولىٰ" ولقوله تعالىٰ: "ولا تبر جن تبر ج الجاهلية الاولىٰ" ولقوله تعالىٰ: "ولا تبر جن تبر ج الجاهلية الاولىٰ"

ندکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ جوان عورتوں کو بلاپر دہ کامل غیرتحرم کے سامنے آنا یا غیرتحرم کے مجمع میں مذکورہ طریقہ پرگانے وغیرہ کا اختیار کرنا قطعاً حرام ہے، غیرتحرم عورتوں سے تو تر آن بھی غیرتحرم مردوں کو سننا جائز نہیں ہے، تو سریلی آواز سے نظم میں لا الد الا اللہ غیرتحرموں کو سنانا کیسے جائز ہوسکتا ہے، جو بیہ کہتم ثواب سمجھ کر سنتے ہیں یا سناتے ہیں بیا غلط کہتے ہیں می تحص اپنے نفس کو تباہی کے گڑھے میں ڈالنا ہے، مسلمان عورتوں کے لئے تو اللہ تعالی نے بینر مایا ہے کہ وہ اپنی زیدت کو ظاہر نہ کریں، اکو زمین پر زور سے چلنے کی بھی مما نعت ہے۔

"كما قال الله تعالى : "ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن" (۵) قال تعالى : "يدنين عليهن من جلابيبهن "(۱) ،وقال ابن عباس وابو عبيدة: " امرت النساء المومنات ان يغطين رؤسهن ووجوهن بالجلابيب الاعيناً ليعلم انها حرائر".

ا – ور**ځ**ار ۲۸ ∕۳۸\_

۲ - درمخگار پ

m – سورة النور ۱۸ ام ۲۰ س

۳- سورة النور ۱۸ مراس

۵ – سورة النور ۱۸ / ۳۱ س

۲ - سورة الافز اب ۵۹/۳۲ -

مندرجه بالاعبارات معلوم ہوتا ہے كبورتوں كو مذكوره طريقه اختيا ركر نا اور مردوں كو بيطريقه اختيار كرنا جائز نہيں ہے عورتوں كو برده ميں رہنا جائے حضوراكرم عليہ في نے فرمايا: "الممواة عورة فاذا خوجت استشوفها الشيطان" (۱)۔

سوحضور علی کی طرف سمرا گنگا وغیره کی نمبت کر کے گانا گناه ہے مسلمانوں کی شان بنہیں ہے، کیونکہ بیشعار کفارکا ہے، جومسلمان بیرتم اواکر ہے گایا اسکواچھا جانے گاوہ رسم کفارکی تا ئیدکرتا ہے اور پھر ان رسموں کوحضور علیہ کی طرف نمبت کرنا سر امر نو بین نبوت ہے، مسلمانوں کوالی حرکتوں سے قطعاً باز ربنا چاہئے، نیز اور لوکوں کو بھی باز رکھنا چاہئے، قال علیه الصلوة و السلام: "من و أى منكم منكواً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، الله فين لم

كتبه محجد نظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور ۲ امر ۱۸۵ سار ۵ ساره

### قرآن كريم كى تلاوت سے رو كنے اوراس كى بحرمتى كرنے والے شوہر كے ساتھ بيوى كاسلوك:

ایک لڑکی ہمیشہ نے قبی نماز اوا کرتی ہے اور تر آن شریف فجر کی نماز کے بعد تلاوت کیا کرتی ہے، ایک دومر تبدا پنے شوہر کے مکان گئی بھی اور آئی بھی ہے، اس کے شوہر کا اخلاق اچھانہیں ہے، امسال رمضان شریف میں اپنے شوہر کے گھرتھی، ایک روزلڑ کی بعد نماز قر آن شریف کی تلاوت کرری تھی اس کا شوہر آیا اور اس نے کہا جو پوتھی تم پڑھ روبا رو بولا بند کردوا آگر ہاتھ میں مارکر تو رُدوں گا اور اس پوتھی کو پھاڑ ڈالوں گا ،لڑکی نے تر آن شریف کا پڑھنا منا بند نہیں کیا، پھر دوبا روبولا بند کردوا آگر ہنا بند نہیں کرتی تو میں آگ لگا کرجلا دوں گا اور کلام پاک کی بڑی ہے جو متی کی اور کلام پاک و گائی دیکر کہا کہ میں اس کوجلا دوں گا تو رکھا میں کہ بھر ہوسکتا ہے؟

شهاب الدين خال (اسلاميه اسكول چيوا پوست برشي منخ صلع برناپ گڑھ يولي)

#### الجواب وبالله التوفيق:

سوال کے سیاق وسباق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خرابی میں اڑک کے بھی سخت رویکو دخل ہے، جیسا کہ سوال کے اس

۳ - مسلم ابرا۵، مکتبه رشید رید و فل۔

المنتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

خط کشیدہ جملہ (پھر دوبارہ ہو لا بند کر واگر پڑ ھنابند نہیں کرتی توالخ) ہے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی شوہر نے تا اوت بند کرنے کا عظم دیا ہوگا اور نہا نے پر اس تشدد پر اتر آیا ہے ، حالا تکہ بعید ای وقت تا اوت کرنا واجب شرکی نہیں تھا، بہت ہے بہت مباح یا مستحب تھا اور شوہر کے تھم کی تھیل کر لیتی اور پھر بعد میں شوہر کا خصہ جب اتر جاتا تو اسکو سمجھا لیتی بغرض دونوں کی خلطی کو اس جرم میں وظل ہوگیا ، اور دونوں بی (میاں بیوی) اس گنا ہ کے کم کا خصہ جب اتر جاتا تو اسکو سمجھا لیتی بغرض دونوں کی خلطی کو اس جرم میں وظل ہوگیا ، اور دونوں بی (میاں بیوی) اس گنا ہ کے کم ویش سبب بن گئے ، اس لئے دونوں بی کوئل جل کرنیا ہ کرنے کی تلقین کرنی اور مسائل کیھنے کی اہمیت اور تر آن پاک کی عظمت و مزت کے بتلا نے کی ضرورت ہے ، اگر دونوں تا تب ہوکر اپنے حالات سد صارلیں تو التنائب من اللذنب کسن لا ذنب لا أو کہما قال علیہ المسلام (۲) کی نضیلت و ثواب کے عند اللہ مستحق ہوجا کیں گے ۔ فقط و اللہ انام بالصواب

# مباشرت ہے بل ولیمہ:

بعض لوکوں کا بیدومویٰ ہے کہ ولیمہ کا کھانا تب تک درست نہیں ہونا جب تک کے پیچیلی رات دلہا دلہن آپس میں مباشرت نہ کرلیں، بیدموی شرع ہے کس حد تک قریب ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

بعض لوکوں کا بیکہنا کہ جب تک زوجین مباشرت نہ کرلیں دعوت ولیمہ کا کھانا درست نہیں ہوتا ہے، بیربالکل غلط اور لغو ہے، بلکہ دعوت ولیمہ کا مطلب بیہ ہے کہ زوجین کی پہلی شب کی ملا قات کے بعد جودعوت کی جاتی ہے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے، جبیبا کہ ایک روایت میں ہے:

"قال أولم رسول الله عَلَيْكُ حين بني زينب بنت جحش فأشبع الناس خبزاً ولحما" رواه

ا- حديث ش يه "لو كنت آمواً أحداً أن يسجد الأحد الأموت النساء أن يسجدن الأزواجهن لماجعل الله لهم عليهن من الحق" (سنن ايوداؤ ١٦٥ / ١٣٣٥ / ١٦٠ الكارب في حق الروج على الرأة عديث ١٣٥٠ )، "وعن النبي تُلَجُّ إذا دعا الوجل اموائده إلى فواشه فأبت فلم نأنه فبات غضبان عليها لعنها الملائكة حنى نصبح" (عوالرمائق عديث ١٣١٣).

٣ - سنن ابن ماجه ٢٢ ١٣٠٠ سمّاب الزمبّراب وكر التوبيعة يه ٣٥٠ س

نتخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب المكاح

البخارى(١)، نقظ والله أملم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها ريبود ١٧٤ مرا ٠ ١٠١ ه

# شا دى وبارات مين شركت كاشر عى حكم:

۱ - آج کل جو ہمارے یہاں شا دیا ں ہوتی ہیں اس میں شرکت کرنا کیسا ہے؟

۲-زید کہتا ہے بارات میں شرکت حرام ہے ، کیونکہ بارات ہنو د کی رسم ہے ۔بارات نکلاہے ہری ہے اور ہری کہتے ہیں ہندو نی رسم کو ، دلیل میں بہشتی زیور پیش کرنا ہے ۔ کیا زید کا فدکورہ بیا ن صحیح ہے ، اگرنہیں نؤ پھر حکم کیا ہے؟

س-بارات میں جانا کیسا ہے اگرلڑ کی والا بارات لانے کی اجازت دینو کیا حکم ہے اوراس کے اندر باجا وغیرہ خہیں ہے؟

ہ - زید کہتا ہے کہ لڑکیوں کی شا دی میں اعزہ و قارب کو کھلانا درست نہیں ہے اورد **کیل میں ح**ضور اکرم علیہ کے گئے۔ صاحبز ادی حضرت فاطمہ زہر ؓ رضی اللہ عنہا کی شا دی کو پیش کرتا ہے تو کیازید کا مذکورہ بیان اوراستد**لا**ل صحیح ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

۱ – اگر وہ شا دی منکرات ورسومات ہے پاک ہواورطر ایق مسنون پر ہور بی ہوتو اس میں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ نکاح میں شرکت باعث ثو اب ہے۔

۲ - بارات ہری سے افلا ہے بیٹے تین اگر زید کی ہے تو اس کی دلیل مطلوب ہے۔ اورا گرمولانا تھا نوگ کی نقل کی ہے تو حوالہ درکار ہے، کیونکہ مولانا تھا نوگ نے بہتی زیور یا اصلاح الرسوم میں شاوی کے رسوم کا تذکرہ کیا ہے وہاں بیبات کہیں نہیں ہے کہ بارات ہری سے افلا ہے اور بیا الل ہنو دکی رسم ہے، صرف اتنی بات ہے کہ 'ہری'' با رات کا اصل مقصد اور اہم رکن ہے، جس کو اہل زمانہ نے خواہ مخواہ اپنے ذمہ لا زم کر لیا اور اس سے پہلے بیبات کہی ہے کہ کسی زمانے میں چورڈ اکو کے خطر سے سے فلات کے لئے اس بات کی ضر ورت محسوں کی گئی ہوگی کہ دولہا کے ساتھ اورلوگ بھی رہیں، لہذا اس زمانے میں خطر سے سے فلا کے مات کی صد تک میں تو کوئی حرج نہیں ہے جس سے لڑکی والوں پر با رنہ پڑے اور جب بھی باراتیوں کی تعداد ضرورت واستطاعت کی صد تک میں تو کوئی حرج نہیں ہے جس سے لڑکی والوں پر با رنہ پڑے اور جب

<sup>-</sup> صبيح بخارى مع فنح البارى ٨٨ ٥ من آب النفير، بإب لا مدّ خلوايوت النبي ... الخ حديث مه ٧٥ س

المتخاب نظام الفتاوي - جلدروم

# لازى رجير يشن نكاح كاشرى حكم:

حکومت یو پی نے مرکزی حکومت سے درخواست کی ہے کہ ایک مرکزی نکاح رجٹریشن ایکٹ بنادیا جائے تا کہ
اس قانون کے مطابق پورے ملک میں ہونے والے نکاحوں کا اندراج وغیرہ کممل ہو سکے، حکومت یو پی نے خیال ظاہر کیا ہے
کہ نکاح کے رجٹریشن کو ابھی تک حکومت نے لازم قر ارئیس دیا ہے، جس کی وجہ سے حکومت عدلیہ اورعوام کے پاس کسی بھی
نکاح کاموثق ریکارڈ کاموجودر بناضروری نہیں ہے، جس کا نقصان بیہوتا ہے کہ بعض دفعہ جبزن وشوہر میں تعلقات خراب
ہوتے ہیں اور معاملات کی تحقیق کی نوبت آتی ہے تو اظمینان بخش کوائی نہیں مل پاتی، اکثر و بیشتر و بین مرکا مسکلہ بہت اختلائی

المتخاب نظام الفتاوي - جلدروم

بن جاتا ہے اور سیجے طور رپر دین مہر نہ کواہوں کو یا در ہتا ہے یا دوسر ہے حاضر پن مجلسِ نکاح کو، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کواہ اکثر بوڑ **ھےلوگ** بنائے جاتے ہیں جن کے دنیاہے گز رجانے کے بعد کواہی اورمہر کے ثبوت کا مسئلہ قانو نی لحاظ ہے زیا وہ پیچیدہ ہوجاتا ہے۔حکومت یو بی کا خیال ہے کہان دشواریوں کو دورکرنے اور نکاح کے ممل ریکا رڈ کومحفوظ رکھنے کے لئے نکاح کے اندراج کولا زی قر اردیا جانا جاہیے ،تا کہ ہر ایک نکاح کی تفصیلات کا معتمدعلیہ وثیقہ موجود رہے بیجی معلوم ہوا کہ مرکزی حکومت کو بیمشورہ دیا گیا ہے کہ نکاح رجٹریشن ایکٹ ایبا بنایا جائے کہ رجٹریشن کی حیثیت نکاح کے لئے شرط کی ی ہو جائے اور اس قانون سازی کے بعد ہونے والا وہی نکاح حکومت اورعد لیہ کی نگا ہ میںمعتبر ہوجس کے اندر اجات حکومت کے تا نون کےمطابق کرائے جاچکے ہوں اورنفا ذیانون کے بعد وہ سارے نکاح جورجٹریشن کے بغیر ہوں حکومت اورعد لیہ کی نگاہ میں غیرمعتبر سمجھے جائیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ حکومت کوایک دوسر امشورہ بھی دیا گیا ہے کہ نکاح رجسٹریشن قانون اس طور پر بنایا جائے اگر اس قانون کے نفاذ کے بعد کوئی شخص رجٹریشن کے بغیر نکاح کر لیے نو وہ نکاح نوضیح اور حکومت اور عدلیہ کے نز دیک قابل قبول ہوگا،کین رجٹریشن نہ کرانے کوایک جرم تر ار دیا جائے اور جوبھی اس جرم کامرتکب ہواں کے لئے جرمانہ یا جیل کی سز انجویز کردی جائے ، کویا اس طور پر رجٹریشن نہیں کرانے سے نکاح نؤمتار نہیں ہوگا،کیکن نکاح کی تفصیلات کے اندراج اورکسی بھی اٹھنے والے اختلاف کے لئے شہا دت وثبوت کی خاطر رجٹریشن کا نہ کر لٹا ایک مستقل جرم تر اردیا جائے گا جس کی سز اکی جاسکے گی ، ان تفصیلات ہے انداز ہ ہوگا کہ نکاح کے رجٹریشن کے سلسلہ میں حکومت یو بی کس انداز برغور وفکر کر رہی ہے اور حکومت میں موجود ہ کچھاور**لو** کوں کانقطہ نظر کیا ہے ، ایسی حالت میں ضروری ہے کہ معاملہ کاسنجیدگی کے ساتھ جائز ہلیاجائے اور فیصلہ کیاجائے کہ رجٹریشن کو اگر نکاح کے لئے شرطتر اردیا جائے اور رجٹریشن کے بغیر نکاح کا تعدم سمجھا جائے تو فتہی لحاظ سے بید جسٹریشن قا**بل** قبول ہوگا ،رجسٹریشن کواگر نکاح کیلئے شرط قر ارنہیں بنایا جائے ،کیکن شہادت اور ثبوت کی خاطر رجسٹریشن نہیں کرانے کوتعزیری جرم قر اردیا جائے اور اس کے لئے کوئی سز اتجویز کی جائے نوفقہی لحاظے ایسے رجسٹریشن کی اجازت دی جاسکتی ہے۔مسئلہ کی نزاکت واہمیت کے پیش نظر آپ سے جلد سے جلد جو اب دینے کی درخو است ہے 7ردمبر 1941ء کوئی دیلی میں آل انڈیامسلم رسٹل لابورڈ کے اجلاس میں مسئلہ کی قانونی اور فقہی جہتوں برغور ہوگا اس لئے ہر اہ کرم ماہ ۲۵ رنومبر تک اپنی رائے ضرورارسال فر مائیں تا کے فکر و بحث میں آپ کی گر انقذررائے سے استفادہ کیا جا سکے۔ منت الله (يمز ل سكريثري، آل الدُّيامسلم برسل لا يوردُ خانقاه مؤلَّكبر، ٢ رجرم ٢ • ١٣ هـ ٣ رنومبر ١ ٨٩ ١ ء )

#### الجواب وبالله التوفيق:

## نا قابل مجامعت لركي سے زكاح كا حكم:

ہندہ کولیڈی ڈاکڑ نے جواب دیا تھا کہ بیاڑی شادی کے قابل نہیں ہے، پھر بھی اس کے ماں باپ نے اس کی شادی زید کے ساتھ کردی، جب ہندہ سر لل آئی توراز کھلا کہ بیجبت کے لائق نہیں ہے وہ دوبارہ اپنے میکہ چلی گئی ہندہ کے باپ زید سے طلاق ما تیکتے ہیں اور زیورات وغیرہ زید کا لے لیا ہے، زید کے کسی سامان کو واپس نہیں کرنا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں کیا تھم ہے کہ ان کا نکاح ہوا ہے یا کنہیں اگر نکاح کرنا تھے ہے تو زید طلاق دینے میں گنہگارتو نہیں ہوگا، اگر نکاح درست نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایسا نکاح پر معنار معامل اور مجلس کی شرکت کا کیا تھم ہے؟۔ بینواتو جروا

### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں نکاح منعقد ہوگیا ہے، اگر مقصد زوجیت کے قابل نہیں ہے تو طلاق دید سے میں زید گنہگار نہ ہوگا، ہندہ کے والد کو چاہئے کہ زید کے زیورات وغیرہ سب واپس کردے، اس لئے کہ قصور ہندہ کی طرف ہے ہے، بلکہ ہندہ کے والد کو مناسب ہے کہ مہر بھی معاف کرادے بالحضوص جب خودی طلاق چاہتا ہے بیجو اب اس تقدیر پر ہے کہ لیڈی ڈاکٹر نے والد کو مناسب ہے کہ مہر کھی معاف کرادے بالحضوص جب خودی طلاق میں مونث عورت نہ ہو بلکہ خنثی مشکل ہوتو اس کا تکم دوسر اللہ کی عورت نہ ہو بلکہ خنثی مشکل ہوتو اس کا تکم دوسر اللہ کی ڈاکٹر سے تحقیق کی جائے اگر وہ خنشی مشکل بتائے تو پھر لکھ کر تھم معلوم سے جے۔

كتر مجر نظام الدين أعظمي «مُفتى وارالعلوم ديوبندسها رئيور ٢٨ م ٨٥ ١٣٠ هـ الجواب سيح سيدا حديث محدود على عند

النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبو بهما عن الماضي "(براير ٢٨٥/٣).

٣- "وفي العناية محله الموأة لم يمنع من لكاحها مالع شوعي فخوج المذكو والخنثي مطلقا" (رواكمًا ر ١٠ ٨٠، كمتبدزكريا)

بلاا جازت نکاح ہوا اورلڑ کی رخصت ہو کرسسرال چلی گئی تو کیا نکاح ہو گیا؟

#### الجواب وبا لله التوفيق :

حسب تحریر سوال ایں وفت لڑکی کی عمر ۲۴ بریں ہے،۸ سال قبل شا دی ہوئی تو بوفت نکاح ۱۶ سال کی با لغہ غیر شا دی شدہ با کرہ تھی ۔اور نکاح باپ نے کیا۔

لہٰذاصورت مسئولہ میں بوفت عقد نکاح اجازت لیتے ہوئے لڑی نے سکوت کیا تھا اس وفت انکار نہیں کیا تھا یا انکار کیا تھا گر باپ نے زورز پر دکتی نکاح پر مصاویا تھا، اس وفت انکار نہیں کیا اور رخصت کر دی گئی اور وہ خاموشی کے ساتھ رخصت ہوگئ ان دونوں صورتوں میں نکاح ہوگیا ہے بلڑ کی کاشا دی ہے پہلے بوفت تذکرہ اپنی نا رضامندی کا ظاہر کرنا اس پر اثر اندازنہ ہوگا۔ المنتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

لڑکی اگر اس شوہر کے ساتھ رہنائہیں چاہتی ہے، اپنا دوہر انکاح کرنا چاہتی ہے تو بلاوہ بیٹر تی ایبا کرنا سخت گناہ اور
باعث عذاب خداوندی ہے، الی عورت پر ہڑی سخت وعیدیں وارد ہیں اور سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ عورت پر ہھی لکھی ہے،
ایک عزت وار گھر انے کی ہے، چال چلی بھی اچھا ہے تو شاید مسئلہ مسائل بھی جانتی ہو پھر اس کو ایبائہیں کرنا چاہتے، بلکہ ای
شوہر کے ساتھ ربکر اسلامی زندگی گذار نی چاہتے اور اگر وہ شرعی وجہہ کے ساتھ تفریق کرانا چاہتی ہے تو شوہر سے طلاق حاصل کر
لے یامہر معاف کر کے یا بچھاور بھی مال دینا پڑے دیکر ضلع کرالے اور عدت ( نین چیش ) گذار کر اپنا دوہر انکاح کر بیغیر
اس کے ٹیس، اور جب صورت حال ایس ہے تو شوہر کے لئے خود می مناسب ہے کہ وہ اس کو طلاق و میکر اپنی وہر می شاوی
حسب منشاء کر ہے وہ اس میں گنجگار نہ ہوگا، ور نہ موجودہ صورت میں منصد از دوائ ( خوشگوار زندگی ) نصیب ہونا و شوار ہے،
علاوہ ازیں ویگر طرح طرح کے مفاسد میں ابتلاء کا سخت اند بیشہ ہے جس سے بچنا واجب ہے، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتيه محجد نظام الدين اعظمى بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رينور ۸۸ م ۸ ۱۳۸ه. الجواب سيح محمود على عند

لڑ کااورلڑ کی کے بالغ ہونے کی عمر کیا ہے؟

ایک پندرہ سالہ لڑ کی بالغ ہے یا نابالغ ہے شرعاً و قانوناً لڑ کی سعمر میں اورلڑ کا سعمر میں بالغ ہوتا ہے۔ بالغہ ہونے کے بعد نکاح کے لئے ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے :

ا۔ایک پنتیماٹو کی جسکا حقیقی باپ نہیں سو تیلا ہے اب لڑکی کا جائز وارث لڑکی کا حقیقی بھائی ہے یا پتچایا حقیقی ماں کیابا لغہ ہونے کی صورت میں کون لڑکی مذکور کے عقد کی اجازت وے گااور اس کے بغیر اذن کے نکاح نہ ہوگا یعنی وارث کی اجازت کی کیابا لغہ ہونے پر بھی ضرورت پڑے گی؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا ۔ اگر پندرہ سال کی ہوچک ہے توبا کغ ہے معیار بلوخت شریعت مطہرہ میں ہے کہ لڑک کواگر پندرہ سال سے پہلے جیش آجائے یا حمل تھہر جائے تو پندرہ سال کی عمر سے پہلے بھی بالغ قر اردی جائے گی ورنہ پندرہ سال پورے ہونے پر حکم بلوغت ہوجائے گا، اورلا کے (مذکر ) کواگر پندرہ سال کی عمر سے قبل احتلام ہوجائے یا عورت کو حاملہ بنادے تو پندرہ سال کی عمر سے قبل بھی بالغ شار ہوگا، ''و بلوغ الغلام بالاحتلام و الإحبال عمر سے قبل بھی بالغ قر اردیں گے ورنہ پندرہ سال ہو چینے پر بالغ شار ہوگا، ''و بلوغ الغلام بالاحتلام و الإحبال و الإنزال و الجارية بالاحتلام و الحيض و الحبل ....فإن لم يوجد فيهما شئ فحتى يتم لکل منهما خمس عشوة سنة به يفتى''(۱)۔

۲- اس يتيم لڑكى كا ولى عقد نكاح كے لئے اسكا حقيقى بھائى ہوگا، بھائى كے ہوتے ہوئے پچپايا اس نہ ہوگى، لڑكى كے بالغ ہوجانے كامگر اوليا ، کوحق ہوگا كہ وہ فنخ نكاح بالغ ہوجانے كامگر اوليا ، کوحق ہوگا كہ وہ فنخ نكاح كراليس اور كفؤ ميں اور مهرمثل كے مطابق نكاح كر لينے ميں ولى سے نكاح كى اجازت ليما ضرورى نہيں ہے خود كر كتى ہے ، نفنفذ نكاح حرة مكلفة بلاد ضا ولى " (۲)، ليكن اجازت ليما بہتر ہے۔ فقط واللہ اللم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمى به فتى داد العلوم ديو بندسها رينور الجواب سيح محمود على عند ١٢ م ٨٥ ٨ ١٥ هـ الد

۱ - الد دالخمّا و کاب الحجر ۹۸ م ۲۳۵ – ۳۲۲

٣ - الدرالخيَّا رسم ١٥٥٥ ال

الرك نے كہا: ميں نے تم سے نكاح كرايا الركى نے كہا: منظور بے تو كيا نكاح ہوگيا؟

زید نے ہندہ کو دوباً لغ مخص سیح العقل صورۃ متشرع مسلم کے سامنے کہا کہ میں نے تم سے نکاح کیا تمکو منظور ہے، ہندہ جوایک بیوہ عورت تھی اس نے زبانی اقر ارکرلیا کہ جھے منظور ہے، اس طرح تین بارزبان سے اقر ارکرلیا ہے، بیواتعہ ان دونوں نے ارادۃ اور هیقة کیا ہے تو کیا اس فعل سے از روئے شرع ان دونوں کا نکاح سیحے ہوجائے گا۔ بینوا توجہ وا

#### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں بشر طصحت سوال اگر اس بیوہ کی عدت وفات مہماہ دس دن گذر چکی تھی نو نکاح شرعاً منعقد اور لا زم ہوگیا اورد ونوں عنداللہ اورعند الشرع میاں بیوی ہوگئے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتير محمد نظام الدين عظمى الفتى وار أهلوم ديو بندسها رئيور • ار ٥ م ٨ ٥ ١٣ هـ الجواب سيح سيد احد على سعيد ما سب الفتى وار العلوم ديو بند محمود على احد

# نکاح سیح ہونے کے لئے سر کاری کاغذات میں اندراج ضروری ہیں ہے:

زید اور ہندہ زن وہوہ شرق ہیں زید کا بیان ہے کہ ہندہ برچلن ہے، چنانچہ ایک رشتہ کے بھائی سے پکڑی گئی ، بدنام ہوگئی تھی جس سے زید لا علم تھا ہندہ ال عمل کو نباہ کے لئے متعلقین ہندہ پدر وغیر ہ نے زید کو ورغلا کر اور اکھتر الک رو پیدیا لا کی جوڑے کا دیکر ہندہ کی شا دی زید سے کر دی اور کسی تم کا چیز وغیرہ نہیں دیا گیا ہے، زید درس وقد رلیس کا کام کرتا ہے، پدر ہندہ اپنی سابقہ بیوی کے نوت ہونے پر بیدوہر اعقد کرلیا، پدر ہندہ ہندہ کے ساتھ اپنی سابقہ بیوی کے نیچے فالدہ اور فر زند نابا لخ کو بھی جیجو اویا ہے، اب زید اس ہندہ کو طلاق دیر فالدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو عندالشرع کرسکتا ہے یا کہ نہیں اور چند کو اہوں کی موجودگی میں عقد بھی فالدہ سے کرلیا ہے، لیکن یہ عقد بھی فالدہ سے کرلیا ہے، لیکن یہ عقد بھی فالدہ سے کرلیا ہے، لیکن یہ عقد بھی فالدہ سے کرلیا

المنتخبات نظام القتاوي - جلدروم

#### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں زید نے کم از کم دو کواہوں کے سامنے ہندہ کو واقعی طلاق دینے کے بعد اس کی عدت گذر نے کے بعد اس کی عدت گذر نے کے بعد خالدہ سے نکاح کیا ہے تو خواہ سر کاری کاغذات میں درج نہیں کرایا ہے، بیز کاح خالدہ کاشر عاً درست اور جائز ہے اور خالدہ اور زید دونوں زن وشوہر کی طرح رہ سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب کینہ وروں زن وشوہر کی طرح رہ سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

# بیوی کابیہ کہنا کہ مسلدملاؤں کی ڈھونگ ہے، سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا:

مریم نے شوہر زید سے معلوم کیا کہ چھازا دبھائی کا نکاح چھازاد بہن کیساتھ درست ہے؟ زید نے جواب دیا کہ درست ہے، مریم نے کہا کہ آج دنیا میں نئے نئے مسئلہ چل گئے ہیں جوسب ملاؤں کی ڈھونگ ہیں، مریم کا پیے تقیدہ آس کے شعور کے بعدی سے ہے تؤمریم اور زید کا نکاح درست ہولیا کنہیں؟

#### الجواب وبا الله التوفيق:

نکاح قائم اور درست ہے بیجملہ شریعت ہے انکارنہیں ہے بلکہ اپنی جہالت کیوجہ ہے اس مسلہ کو غلط مولویوں کا ڈھکو سلہ بازی مجھتی ہے ۔فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى به نقى دارالعلوم ديو بندسها رينور ۱۹ م ۸۵ م ۱۳ م الجواب سيح سيداحية كي سعيديا سَب مفتى دارالعلوم ديو بند

بالغه کی اجازت کے بغیر نکاح:

بالغ لڑكى كا نكاح بلااس كے دريا فت كئے اور اجازت لئے بغير كواہ كے جائز ہوايا كنہيں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

بغیر دوکواہوں کے کوئی نکاح سیجے نہیں ہوتا ہے (۱)، اور کواہوں کے ساتھ بالغ لڑکی کا نکاح اس سے بغیر پو چھے

 <sup>&</sup>quot;وشوط حضور شاهدین" (الدرمع الرو۱۲/۸۵)ی

المتخاب نظام الفتاوي - جلدروم

پڑھائے تو اس کی اجازت پرموقو ف ہوگا (۱)، اگر چاہے تو قبول کرے بشرطیکہ کفومیں ہواور اگر غیر کفومیں ہوا ہوتو دوکواہوں کے سامنے بغیر اجازت ولی افر بصحیح نہیں ہوتا ہے خواہ لڑکی بغیر اجازت ولی خود اجازت کیوں نہ دیدے (۲)، فقط واللہ اٹلم بالصواب

کتبه محرفظا م الدین اعظمی «فتی دار العلوم دیو بندسهار نپور ۱۳۸۸ مار ۸۵ ۱۳۱۵ هد الجواب سیج محمود علی اعشه

# زانیہ کو نکاح میں رکھ سکتا ہے یانہیں؟

ایک عورت جوشا دی شدہ ہے جس کا دما ٹی توازن کانی عرصہ سے ٹھیک نہیں ہے، جس کے تین بچ بھی ہیں اس کے ساتھ ایک غیر مرد نے زما کرلیا ہے جس کی شاہد ایک اور عورت ہے اور وہ شا دی شدہ عورت خود بھی اتر ارکرتی ہے، اب سوال میہ ہے کہ اے اپنے نکاح میں اس کور کھ لیا تو میں گنہ گارند ہوں گا؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

شوہر اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے (۳)، البتہ ایک حیض آنے تک اس کے پاس نہ جائے اس کو نکاح میں رکھ لینے سے شوہر پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فقط واللہ اٹلم بالصواب

عمر درازعورت سے نکاح:

کسی بڑی عمر کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں یانہیں؟ واضح فر ما کمیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ہاں! کر سکتے ہیں۔ بلاشبہ جائز ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها ريور سهر ١٣٠٣ • ١١١ ه

ا - "ولانجبر البالغة البكر على المكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ" (الدريّ الروسم ١٥٩٠) ـ

۳ - ویکھئےرداکٹار سر۲۰۹۔

٣ - "الايجب على الزوج بطليق الفاجوة" (الدرالخمار ٣ / ١٣٣١ إب الحر مات).

المتخاب نظام الفتاوي - جلدروم

خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دیکر پھر آٹھ روز کے اندر نکاح کرلیا صحیح ہوایا نہیں؟ سال شخص نے خص نے جس بہلای بیوی کوئین طلاق دی در آٹھ وز سران پھر نکاح ہوگیا ہے،

ا ۔ایک شخص نے زخصتی ہے پہلے اپنی ہیوی کو نین طلاق دی اور آٹھ روز کے اندر پھر نکاح ہوگیا ہے ،تو نکاح ہولیا کہ نہیں؟ (ای مرد ہے )۔

۲- اس کے بعد مرد نے پھر ساس کے سامنے طلاق دی اور پاپٹی آ دمیوں کے سامنے مرد نے خود بیان کیا کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق دیدی جب لڑکی کے نکاح کے تعلق دوسری جگہ بات ہونے لگی تو مرد کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے۔

سو۔ وہ خص اپنی سسر ال میں آتا جاتا تھااور کئی گئے گھنٹے رہتا تھالیکن خلوت صیحہ کی بھی نوبت نہیں آئی ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

(او ۲ و س) اگر میاں بیوی میں خلوت صحیح نہیں ہوئی تھی اور تین طلاق تین لفظ ہے دی تھی تو ایک طلاق بائن سے عورت مطلقہ ہوئی اور وہرا انکاح جو محض آٹھ روز بعد ہواوہ تھے ہوااور پھر جب مرد نے اپنی ساس کے ساسنے خلوۃ صحیح کرنے سے پہلے پہلے طلاق دیدی تو عورت طلاق بائن ہے ہی مطلقہ ہوگئی اور چونکہ ابھی خلوت سے خیبیں ہوئی تھی ، اس لئے اس پر عدت بھی نہیں ہے ، بلکہ جب چاہے کی دوسر مرد سے اپنا انکاح کرسکتی ہے اور مرد کا یہ کہنا ہے کہ بیس نے طلاق نہیں دی ہے صحیح نہیں ہے ، اگر یدونوں آپس میں تعلق زن وشوئی آنائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر سے جدید انکاح کرسکتے ہیں طلالہ کی ضروت نہیں اور اگر تینوں طلاقی واقع ہوکر حرمت معلظہ ہوگئی اور اگر تینوں طلاقی واقع ہوکر حرمت معلظہ ہوگئی اور دوسر انکاح سے خیس مرد سے چاہے کرسکتی ہے ، شوہر اول کا خلال اور دوسر انکاح سے خیس مرد سے چاہے کرسکتی ہے ، شوہر اول کا خلال قط والنہ اغلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمى به نقى وارالعلوم ويوبندسها رينور سهر ۸۸ ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سيح سيد احمد على معيد نائب نفتى وارالعلوم ديوبند

ا- "إذا طلق الرجل امرأنه ثلاثا قبل الدخول بها وقعن عليها فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم نقع الثانية والثالثة " (بندير ١٣٧٣)\_

## كسى كومحض بيني كہنے سے حقیقتاً وہ بیٹی نہ ہوگی اور زكاح اس سے درست ہوگا:

زید کی ممانی کی بھینجی کوٹر کی لڑکی با نوکوزید نے اپنے چھوٹے بھائی سلیم کی شادی کے لئے منتخب کر کے سلیم اور با نو کے رشتہ کا پیغام دے ڈالا اور بیجھی کہا کہ اگر لڑکا ولڑکی ایک دوسر ہے کو پہند کر لیس نو رشتہ کر لیا جائے۔ زید اپنے ماموں کے یہاں پہلے سے دس سال ہے آتا جاتا ہے، جب کہ زید کی والدہ وماموں ایک دوسر ہے سے بھی ملنے جلنے ہیں جاتے۔

کیونکہ زیدگی ہوں کی بیاری اور بچہ زند ہ نہ رہنے کی وجہ سے اور سلیم کے چھوٹا بھائی ہونے کے نا طہ زید سلیم سے مجت

کرتا ہے، اہذا زید نے سلیم اور با نو کے دشتہ کا فرکر کرتے وقت بات چیت کے درمیان یہ کہا کہ اگر با نوکاسلیم سے دشتہ ہوا تو

با نوا یک دشتہ سے بھائمی ہونے کی اطریقی کے ہرا ہر ہے اور پھر اگر چھوٹے بھائی کی وہن بن گئی تو اس نا طے بھی بیٹی کے

ہرا ہر ہوگی ، اور کیونکہ میری اولا وہبیں ہے ، اس لئے اس کی بیٹی کی طرح شا دی کروں گا اور با نوکو بیٹی کہ کر پچا رہا اور بات چیت

کر ما شروع کر دیا ، با نوکوسلیم نے و کیھنے کے بعد ما پہند کر دیا اور اس پیغام کے چلنے کے دوران صرف عرصہ ۱۱۱۲ ماہ میں با نو

وزید ایک دوسر کے کو اتنا پہند کرنے گئے کہ ایک دوسر نے کی علیحد گی ہر واشت نہیں کرتے ہیں ۔ زید کی بیوی صفیہ پچھلے دوسال

اولا د کی خواہش کے ساتھ اپنی جسمانی ضروریا سے کے لئے اپنی دوسری شا دی کے لئے تیاری کر رکھی ہے ، با نوکو جب کہ سلیم

اولا د کی خواہش کے ساتھ اپنی جسمانی ضروریا سے کے لئے اپنی دوسری شا دی کے لئے تیاری کر رکھی ہے ، با نوکو جب کہ سلیم

شادی ضروری ہے اور با نوکی زید کے ساتھ بے تکفی اور مجب کو دیکھ کر زید کی بیوی صفیہ نے زید کومشورہ دیا کہ جب دوسری

شادی ضروری ہے اور با نوکی زید کے ساتھ بے تکلی اور مجب کو دیکھ کر زید کی بیوی صفیہ نے زید کومشورہ دیا کہ جب دوسری

مانی فاطمہ کا کہا تہ ہے کہ جب زید نے با نوکو بیٹی کہا ہے تو بیٹی سے تو بیٹی سے دیم کر ایس ، با نوکا جھکا تو بھی زید کی جب زید نے با نوکو بیٹی کہا ہے تو بیٹی ہے تکاح حرام ہے ۔

ان سب حالات کومدنظر رکھتے ہوئے زید کابا نو سے نکاح جائز ہے یانہیں؟ وہ بھی اس صورت میں کہ زید نے اس با نوکو بار ہابھائی ، بہن اور بار ہابٹی کہ کہ کر خاطب کیا ہے اور خطوں میں بیٹی کھا ہے اور با نوکا اپنے چھوٹے بھائی سلیم سے رشتہ کرنا چاہے ، سلیم کے انکار کا سبب بھی یہی لگتا ہے کہ زید کی با نو سے بے حد بے تکلفی ہے ۔ اس صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ اور احکام خداوندی کا کیافیصلہ ہے؟

#### الحوارب وبالله التوفيو:

صورت مسئوله میں زید کا نکاح بلا کراہت اور بلاشہ جائز ہے، بلکہ دونوں کی محبت کا بیحال ہے توبیہ نکاح کر دینا بہتر

ے۔ فاطمہ کا یہ کہنا کہ زیر کا نکاح با نوے حرام ہے، اس لئے کہ اس کو بیٹی کہہ چکا ہے بالکل غلط ہے اور شریعت کے حکم ومنشاء کے خلاف ہے، کی کومنہ بولا بیٹا کہہ دینے سے مقیقة وہ بیٹا ، یا بیٹی یا بہن نہیں ہو جاتا ہے۔ اس سے نہ تو ترکہ کا اشخقاتی ہوتا ہے اور نہ نکاح ومصابرت کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ چنا نچہ اکیسویں پارہ سور ہوتا ہے۔ اس سے نہ تو ترکہ کا اشخقاتی ہوتا ہے اور نہ نکاح ومصابرت کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ چنا نچہ اکیسویں پارہ سور ہوتا ہے۔ اس سے نہ تو ترکہ کہا تھا تی بیان اللہ تعالیٰ: ''و ما جعل آزوا جکہ اللہ تظہرون منہ ن ام اللہ تعالیٰ: ''و ما جعل آزوا جکہ اللہ تظہرون منہ ن ام محتکم و ما جعل آدعیاء کم آبنا نکہ ذالکم قولکم بافوا ہکم و اللہ یقول الحق و ھو بھدی السبیل آدعو ھم لآبائھم ھو آفسط عند اللہ فان لم تعلموا آبائھم فیا خوانکم فی الدین'' (۱)۔

پس فاطمہ کو بہن ،زید کو بھائی ،با نو کو بیٹی وغیرہ کہنے ہے ہر گز اس نکاح کے جواز میں اور حلال ہونے میں کوئی شبہ نہ کیا جائے ، ای طرح کسی نتم کا اور کوئی شبہ ان دنیا وی معاملات ورسوم کے تعلق سے ہر گزنہ کیا جائے۔

نوف: صفیہ کامشورہ بالکل درست ہے، زیدکو با نوسے نکاح کرلیما انسب وہمتر ہے۔ با نوکو بھانچی، بیٹی وغیرہ کہنے سے یا لکھنے سے بینکاح ہر گز مکروہ بھی ندہوگا۔ تفصیلی جواب اوپرصفحہ پر گز رچکا ہے وہ دیکھئے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب کنٹے سے یا لکھنے سے بینکاح ہر گز مکروہ بھی ندہوگا۔ تفصیلی جواب اوپرصفحہ پر گز رچکا ہے وہ دیکھئے دارالعلوم دیو بندہ ہار ہوں اور مرم موساح

# حامله بالزنائے نکاح اوراس کے ریٹھانے والے کا حکم:

ہندہ زنا سے حاملہ ہوگئ اوراپیے حمل کا الزام نین آ دمیوں پرلگائی ، انکوچھوڑ کر ہندہ کا نکاح اور آ دمیوں سے پر موادیا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ نکاح پر مصابتے وقت امام نے دولھا سے دریا فت کیا کہ بیے حمل تمہارا ہے دولھانے علیحدگی میں امام صاحب سے کہا ہاں میر اہے ، امام نے ایک زانی اور زانیہ کا نکاح پر معوادیا ہے۔

ان کوکوئی شرق میز اوغیر فہیں دی گئ ہے، کیا اما مصاحب کا پیغل گناہ ہے کہبیں اگر امام کا پیغل گناہ ہے تو امام کے لئے شرق کیا حکم ہے، کیا بیڈ کاح سیجے ہے یا کہبیں اور امام کی امامت درست ہے یا کہبیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں ہندہ کا جونکاح پر مصاویا گیاہے وہ بالکل سیجے ہے، اگر بیمل زنا کا اس شخص کا ہے جس سے نکاح ہوانو وضع حمل سے پہلے بھی ہندہ کے پاس وہ جا سکتا ہے اور اگر حمل اس کانہیں ہے تو وضع حمل سے قبل ہندہ کے پاس اس نکاح

ا - سورهٔ الآراب: ۳ - ۵ ـ

را طانسداد ہوگیا ہے(۱) کوئی گرفت نہیں جب تک کہ چار مینی شہادت یا خود انکو اتر ارنہ ہواور یہاں دونوں با نیس نہیں اور اب انکا کا انسداد ہوگیا ہے(۱) کوئی گرفت نہیں جب تک کہ چار مینی شہادت یا خود انکو اتر ارنہ ہواور یہاں دونوں با نیس نہیں اور اب اگر وہ سب اتر اربھی کریں تو نکاح میں فرق نہیں آئے گا، زانی اور زائید پر لازم ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے نہایت مدامت اور بجز ونیاز کے ساتھ تو بدو استغفار اور آئندہ اس گنا ہ کے مرتکب نہ ہونے کا عہد کرتے ہوئے اپنے گنا ہوں کی معانی عواییں اور آئندہ اپنارو پیطور طریقہ تھے کہ گومت اسلامی ہوتو ایسے تجرم کی سز اشادی شدہ ہوتو سنگسار کر ڈالنا ہے ورنہ سو کوڑے لگانا، مگریہ جن محض حکومت کو ہے دوسروں کوئیس، قہذ الیسی صورت میں تو بدو استغفار بدرگاہ رب العزت ضروری ہے کوڑے کا ماتھ تو بدو استغفار کے لئے ضروری نہیں ہے ، عوام کیلئے ضروری ہے کہ وہ بھی خوا ہانہ اور باصحانہ اند از سے دونوں کی اصلاح مجمع عام تو بدو استغفار کے لئے ضروری نہیں ہے ، عوام کیلئے ضروری ہے کہ وہ بھی خوا ہانہ اور باصحانہ اند از سے دونوں کی اصلاح کی اس طرح کوشش کریں کہ وہ دونوں اپنے گذشتہ گناہ سے واقعی نا دم وتا تب ہوکر سید ھے راستہ پر جم جائیں اور بس ۔

عوام الناس کوحدشر ع کے اندر رہنا جا ہے جذبات سے شتعل ہوکر حد سے تجاوز نہیں کرنا جا ہے ، ہاں اگریہ نکاح نہ ہوگیا ہوتا بلکہ وہ سب اس زنا کے مرتکب رہنے توعوام کوخق ہوتا کہ جہاں تک ممکن ہو بلاکسی فساد اور فتنہ کے دباؤ ڈالکر باز رکھنے کی کوشش کرتے ۔اب سب مرحلے ختم ہوگئے اب کسی پر کوئی تھم نہیں ۔فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمى به نقتى دار العلوم ديو بندسها رينور سهر ٨٥ ١٣٠ه هـ الجواب سيج محمود على

## حامله بالزناسے نکاح اور بچہ کے نسب سے متعلق:

ایک شخص مرتکب زیا ہے اور اس سے علوق ہوگیا ہے ، اہل خاند ان نے مذکورہ شخص کومجبور کر کے نکاح کر دیا ہے ، اہل خاند ان نے مذکورہ شخص کومجبور کر کے نکاح کر دیا ہے ۔ اکاح رضامندی سے ہوا ہے ، طرفیین رضامند ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بحالت حمل نکاح سیحے ہوا ہے کہ ہیں یہ بات ثابت ہے کہ ای آدمی کا حمل ہے ، عزت کے واسطے اہل خاند ان نے جلدی سے نکاح کر دیا ہے ، بینکاح سیحے ہوا ہے کہ ہیں اور لڑکا اس کے ذانی باب سے تا بت ہوگا کہ ہیں اور لڑکے کومرامی کہنا کیسا ہے ؟

تنفیق احد (بوست بکس ۲۰۲، اخبر سعود ریز بیه )

ا- "وقال أبو حيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: يجوز ان ينزوج اموأة حاملا من الزنا ولايطأها حتى نضع ..... وفي مجموع النوازل: اذا نزوج اموأة قد زنا هو بها وظهر بها حمل فالنكاح جائز عند الكل وله ان يطأها عند الكل" (البندية ٣٨٠ ١٨٥٠ داراكتاب ديوبند).

#### الجواب وبالله التوفيق:

(١) في الدر المختار على رد المحتار:" صح نكاح حبلي من رَّوَّا)\_

(٢) "وتحته في الرد أي عندهما وقال أبويوسف لا يصح و الفتوى على قولهما" (٢)\_

(٣) "و في صفحة (٢٩٢) تحته في المر: لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا" (٣)\_

ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ جب کنواری غیرشا دی شدہ کوحمل تھہر جائے تو چونکہ وہ یقینا زما کاحمل ہوگا اور ایسی حالت میں انکا نکاح کر دینا بلاشبہ جائز: ودرست ہوگا اور وہ نکاح صبحے ہوگامفتی بقول یہی ہے۔

اور بیجی معلوم ہوا کہ جس کاحمل ہے اگر ای کے ساتھ نکاح ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ صحبت فمر بت بھی کرسکتا ہے اور میاں بیوی کی طرح رہ بھی سکتا ہے، پھر اس نکاح سے نقط چھ ماہ پورے ہونے پر بھی بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھی حلال اور ٹا بت النسب ہوجائے گااور اس کوحرامی کہنا جائز نہ ہوگا اور باپ وداد اوغیرہ کے ترکہ سے در اثت بھی یائے گا۔

اگرنکاح کے بعد چھاہ گذرنے سے پہلے عی وہ حمل پیدا ہوجائے اور شوہر کے کہ بیمبر سے نطفہ سے نہیں ہے تو اس کو ٹابت النسب نہیں قر اردیں گے بلکہ اس کو منسوب الی امہ کہیں گے اور باپ وا داسے وراثت بھی نہ بائے گا بلکہ صرف ماں نانی کی جانب سے دراثت یائے گا۔

اوراگر چھاہ کے اندری پیدا ہوا گرباپ نے اپنالڑکا ہونے سے انکارنہیں کیا بلکہ اپنا بی لڑکا بتایا تو اس کواس صورت میں بھی ثابت النسب بی کہا جائے گا اورمنسوب الی امنہیں کہیں گے ، البتہ باپ داداسے وراثت نہیں پائے گابا تی حرامی وغیرہ اس انداز سے کہنا جس میں طنزیا تو بین کایا ایذ ارسانی کا پہلو نگلے جائز نہ ہوگا، بلکمنع رہے گا (م)، فقط واللہ اللم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي بهفتي وارالطوم ديو بندسها رنيور ١/٢/٢٢ • ١٠ هـ

ا - الدراخيّا رمع رواكتيّا رسم راسا ـ

۳ - رواکتا رکلی الدرالخیّا رسهر ۱۳۱۱

m - الدر الخمّار مع روالحمّار ١٣٧٨ ساب

 <sup>&</sup>quot;ولو زنى بامرأة فحملت ثم نزوجها فولدت، إن جانت به لمئة أشهر فصاعداً ثبت لمسه، وإن جانت به لأقل من
 مئة أشهر لم يثبت لمسه إلا أن يدعيه ولم يقل إنه من الزناء أما إن قال إنه منى من الزنا فلا يثبت لمسه ولا يوث منه كلما فى البنابيع" (قاً وكيما لكيريه ١٠٠١).

# جس لڑی نے غیر مسلم لڑ کے سے شا دی کر لی ہواس سے تعلق رکھنا:

آج ہے لگ بھگ دل ۱۰ رہارہ سال قبل میری ایک لاکی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ہماری شخت مخالفت اور اظہار ما رہنا مندی کے با وجود ایک غیر مسلم لا کے سے شا دی سول میرج کر کے جھے کو اور پور سے خاند ان کو ہڑی پریشانی اور برما می میں ڈال دی ہے، اگر چیلا کی اپنے مذہب پر قائم ہے اس کا خاوند اس کو بیاجازت و بتا ہے کہ اپنے مذہب پر قائم رہ کر زندگی ہر کر سمتی ہے، لڑکی کی بیچرکت اپنے مذہب میں ما جائز اور زما ہے، اس وجہ سے ہم نے لڑکی کے ساتھ چند سال سے قطع تعلق کر لیا ہے، تا کہ لڑکی راہ راست پر آجائے اور لڑکے کے ساتھ ازدواجی رشتہ توڑ و سے، اب ان دونوں کے درمیان نین چار ہے۔ ہیں، اس لئے بظاہر اب ان دونوں کا بیما جائز رشتہ ٹوٹر الی کھیا ممکن ساہے۔

اس دوران لا کی ہمارے باس چلی آئی اور بیخواہش ظاہر کرتی ربی کہ ہم اس کے ساتھ کچھ تعلقات رکھیں، اب ہمارے سامنے خدشہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ قطع تعلق کررکھا ہے اور اس کو کسی صورت میں اپنے گھر آنے کی اجازت نددی تو نگ آکر یا مجبور ہو کر تبدیل ند ہب کر کے پوری طرح مرتد ندہوجائے، اس صورت میں ہمارے لئے زیا دہ پر بیثانی کا باعث ہوسکتا ہے ہمارے چندرشتہ دار بیمشورہ دیتے ہیں کہلا کی کے ساتھ قطع تعلق کرواس کے ساتھ تعلق رکھنا اور اس کو اپنے گھر آنے کی اجازت وینا شرعانا جائز ہے، میں اور میرے گھر کے دوسرے افر او ذہنی پریشانی میں بیتا ہیں، اس وقت ہمارا لوک کے ساتھ تعلق رکھنا صرف مجبوری سے تالیف قلب کے پیش نظر ہے ورندلاکی کی موجودہ زندگی کو ہم نا جائز ہجھتے ہیں۔ طاقی عہد الحق تعلق رکھنا صرف مجبوری سے تالیف قلب کے پیش نظر ہے ورندلاکی کی موجودہ زندگی کو ہم نا جائز ہجھتے ہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ہندوستان چونکہ دارغیر اسلامی ہے، اس لئے مجبوری ومعذوری کے درجہ میں بیتکم شرعاً دیا جائے گا کہاؤی اوراؤی والے انتہائی کوشش وسعی بذر معیہ ترغیب وتح یض کریں کہاڑکا مسلمان ہوکر شرقی ضابطہ کے مطابق نکاح کرلے جب تو اس ک اصلاح و تبلیغ کے درجہ میں تعلق ضروری رکھنے کی اجازت ہوگی اورائلی بات پھر بھی یہی ہے کہاڑی اپنے بیدائش شدہ بچوں کو بھی قربان کر کے اگر وہ مختص مسلمان نہ ہوتو اس سے علیحدہ ہوجائے اور با لاخر جب اس کے مسلمان ہونے سے ما بوتی ہوجائے تو لاک کے لئے یہی تھم متعین رہے گا۔ نقط واللہ اعلم بالصواب

کتیرمجرنظام الدین اعظی بهفتی دارالعلوم دیوبندسها رئیور الجواب سیح : محرظهیر الدین شقی دارالعلوم دیو بند ۲۲ ۱۱ / ۲۲ ۰ ۱۳ ه

بيوه ممانى سے نکاح:

زید کاسگاہمانجامحمود بعد وفات زیدمحمود کا نکاح سائر ہے ہوسکتا ہے یا کہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

سول میں مرادسائر ہے اگر زید کی بیوی ہے تو سائر ہمجود کی ممانی ہوئی اور اس سے زید کے انتقال کے بعد محمود کا نکاح ہوسکتا ہے، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتر مجر نظام الدين عظمي بنفتي دار العلوم ديو بندسبار نيوره مر ١٥ م ١٣ هـ الجواب سيح محرجيل الرحمن لا سب نفتي دار العلوم دار العلوم ديو بند

# مسلم لڑی نے غیرمسلم لڑ کے سے زکاح کیانو نکاح اور اولا دکا حکم:

ہندہ نے ایک ہندومر دے ساتھ شاوی کی ہے اور اس سے اس کو اولا دبھی ہوئی ہے، اب ان اولا دسے کوئی مرجا و بے نواس کی تجمیز و تکفین مسلمانوں جیسی ہویا کنہیں اور مسلمانوں کے قبرستان میں ونن کر سکتے ہیں یانہیں اور ان بچوں کی شادی مسلمان کے یہاں کر سکتے ہیں یا کنہیں وہ ورت اب تک اسلام پر بی قائم ہے۔

صن شهاب الدين

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - "ذمى نزوج مسلمة يفوق" (البندية اسلمة) والولدينيع خبو الابوين دينا" (الدرمع الروسم ٣٥٠ مكتبه ذكرا) وقال الثالية يشعو النعبيو بالابوين ولد الزنا (رواكتار سم ٣٤٠)

المتخاب نظام الفتاوي - جلددوم

ا - بیوی کے لڑ کے کا نکاح اپنی لڑ کی ہے:

اپنی زوجہ کے بیٹے ہے اپنی لڑکی کاعقد نکاح کرسکتے ہیں یانہیں؟

۲-مطلقه بائنه سے نکاح:

جس عورت کوطلاق بائنہ دی گئی ہوان کو اپنے نکاح میں واپس لانے کے لئے نکاح کی ضرورت ہے کیا؟ اب ووسر ی مرتبہ مہر دینا پڑے گایا نہیں۔

ايرائيم بن محمصالح جي افريقي

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - اپنی زوجہ کالڑ کا جو دوسر سے شوہر سے ہواور اس کوساتھ لیکر آئے اس کا نکاح اپنی اس لڑ کی سے جو دوسر ی بیوی ہے ہوجائز ہے۔

قر آن پاکپ سم کے اخیر میں مذکور ہے کہ صرف سمارر شنتے ایسے ہیں جن سے نکاح حرام ہے اور اس کے علاوہ جور شنتے ہیں ان سے نکاح حلال ہے چنانچہ اخیر آیت میں ارشاد ہے: ''واحل لکم ما و راء ذلکم''، چونکہ بیرشتہ ان (۱۴)رشتوں کے علاوہ ہے، اس لئے بلاشبہ جائز ہے(۱)۔

۲- اپنی جس عورت کو صرف طلاق بائنده یا ہوتین طلاق نددیا ہو، اس کو پھر اپنے نکاح میں لانا ہوتو محض عورت کی اجازت ومرضی سے خواہ عدت کے اندر ہویا عدت کے بعد بغیر حلالہ کے صرف دوکو اہوں کے سامنے جدید نکاح پڑھا کر لاسکتا ہے، البتہ اس جدید نکاح کامپر جو آپس کے مشورے سے بوقت نکاح طے ہوجائے دینا ہوگا،" ھیکڈا فی الرد والبحر

۱- "حومت عليكم أمهانكم وبنانكم وأخوانكم وخالانكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهانكم اللاتي أرضعتكم وأخوانكم من الوضاعة وأمهات لسائكم وربائيكم اللاتي في حجوركم من لسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكولوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم اللين من أصلابكم وأن نجمعوا بين الأختين إلا ما قدسلف إن الله كان غفوراً رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمالكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن نبتعوا بأموالكم محصين غير مسافحين، فما استمنعتم به منهن قانوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما نواضيتم به منهن قانوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما نواضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيماً "(الدرائقاً مع روأتار ١٠٥/٣)" واما بنت زوجة ابه أو ابنه فحلال "(الدرائقاً مع روأتار ١٠٥/٣)".

وغيرهما في باب ايقاع الطلاق"(١)\_

كتير مجمد نظام الدين عظمي بهفتي واراطوم ديو بندسبار نيور ١٧٩/٢٨ • ١١٠ هـ

مرحوم بھائی کی بیوہ سے نکاح:

مسلمان کا کوئی بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی فوت ہوجائے تو ان کی بیوہ بیوی سے نکاح کرسکتے ہیں یانہیں؟ واضح فرمائیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

بڑا ابھائی ہویا چھوٹا بھائی اس کے انتقال کے بعد اس کی ہیوہ سے نکاح کر سکتے ہیں جائز ہے، بشرطیکہ رضاعت وغیرہ کاکوئی ایسارشتہ نہ ہوجس سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ کتبرمجمد نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہندسہا رئیور سمر ۲۳ سر ۳۸ ساھ

> دو سکے بھائیوں کا دوسگی بہنوں سے نکاح: دوبھائی، دوسگی بہنوں سے نکاح کر سکتے ہیں یانہیں؟ واضح فر ماویں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ہاں! دوسکے بھائیوں کا نکاح دوسگی بہنوں سے جائز ہے، فقط واللہ انکم بالصواب کتر مجھ نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیوبند سہار نبور سہر ۲۴ س ۳۰ ساھ

مزنیه کی بهن سے نکاح:

ایک شخص کسی عورت کے ساتھ زنا کامر تکب رہاہے، اب اس عورت کی سگی بہن کی شا دی زانی کے ساتھ ہور ہی ہے

ا- (وينكح مبائنه في العدة وبعدها أي المبائة بما دون الثلاث لأن المحلية بالإقراء الرأق ٣/٣، الدر أقرار والرد عليه ٣٠/٥)

كناب المكاح

#### الجواب وبالله التوفيق:

إلى يرشاوى جائز ٢٠٠٠ قال في البحر: أراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع حرمة المرأة على الزانى وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة أصولها وفروعها على الزانى نسبا ورضاعا كما في الوطء الحلال ويحل الأصول الزانى وفروعه أصول المزنى بها وفروعها ....وتقييده بالحرمات الأربع مخرج بما عداها (١)-

كتبر محمد نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور ١٩ م ٨٥ ١٣ هـ

### عیسائی مجسٹریٹ کے کرائے ہوئے نکاح کی شرعی حیثیت:

عد التی کورٹ میں عیسائی مجسٹریٹ کے سامنے نکاح ہو، اور مجسٹریٹ ایجاب وقبول کرائے اور دوکو اہسلمان موجود ہوں ، ایک مر دکی طرف سے اور دوسر اعورت کی طرف سے تو بینکاح شرعاً منعقد سمجھاجائے گایانہیں؟ مع ولائل جواب سے مشرف فر مائیں ۔

نوے: ایجاب وقبول کے الفاظ انگریزی میں ہوتے ہیں جس کار جمہ حسب ذیل ہے:

تم زید ابن عمر کہ سکتے ہو کہ تہاری وانست میں کسی طرح سے با قاعد و تہا را نکاح مسمیٰ بندہ بنت بکر کے ساتھ ہوا جو

یہاں حاضر ہے تو اس میں کسی تشم کی رکاوٹ نہیں ہے اور تم ان کواہوں کے اور حاضر بن کے روبر وجو یہاں موجود ہیں ، با قاعدہ

ہندہ بنت بکرکوا پنی ہیوی کے طور پر قبول کرتے ہو۔ پھر مجسٹر بیٹ نکاح کرنے کے لئے جو کورت و ہاں حاضر ہے اس سے سوال

کرتا ہے کہ " تو ہندہ بنت بکر کہ پہ کتی ہے کہ تیری وانست میں کسی طرح سے با قاعدہ تیرا نکاح مسمیٰ زید بن عمر کے ساتھ ہوجو

یہاں موجود ہے تو اس میں کسی تشم کی رکاوٹ نہیں ، تو ان کواہوں اور حاضر بن کے روبر وجو یہاں موجود ہیں با قاعدہ زید بن عمر کوا پنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہے ۔ مجسٹر بیٹ کے اس سوال کے جواب میں کورت کہتی ہے کہ" ہاں "میں زید بن عمر کوا پنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہوں ۔ پھر نو را اس ایجاب وقبول کے بعد مجسٹر بیٹ دونوں مرداور کورت کے داہنے ہا تھ طلب کرتا ہوں کہ زید ابن عمر اور ہندہ بنت بکر جو ہوں کی ملا قات کرادیتا ہے اور ان الفاظ میں نکاح کرادیتا ہے: "میں ظاہر کرتا ہوں کہ زید ابن عمر اور ہندہ بنت بکر جو

ا – رواکتار ۱۸۷۳ ا

المتخاب نظام الفتاوي - جلدروم

یہاں حاضر ہیں دونوں نے با تاعدہ نکاح کر لئے'' منزید وضات کے لئے کورٹ کا جویہاں پرطریقہ رائج ہے، اس کی انگریز ی فقل ارسال ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال جب عقد نکاح کی مجلس میں زوجین (مردوعورت) دونوں خودموجود تھے، تو اگر چہ عیسائی مجسٹریٹ کے کہنے سے یا پوچھنے سے مرد نے کہا: '' میں قبول کرتا ہوں'' اورعورت نے کہا: '' میں قبول کرتی ہوں'' تو چونکہ '' میں قبول کرتی ہوں'' یدونوں قول وفعل حال کے صینے ہیں جوعقود میں مثل صیغہ ماضی کے یکساں مفید اور باعث انعقاد عقد ہوتے ہیں، خواہ کسی زبان میں ہوں، جیسا کہ آس عبارت سے معلوم ہوتا ہے: "و هما (آی الایجاب و القبول) عبارة عن کل لفظین ینبئان عن معنی التملیک ماضیین أو حالین'' (۱)۔

لہذا پہلاقول ایجاب اور دوسر اقول قبول بن گیا اور عقد نکاح کا ایجاب وقبول دونوں جورکن نکاح ہیں پائے گئے اور بید دونوں (میاں بیوی) خود عاقد نکاح اور مباشر نکاح (خود اینے نکاح کا عقد کرنے والے) ہوگئے اور جب بیا بیجاب وقبول دونوں دوسلمان کواہوں کے روہر و ہوا تو نکاح بلاشبہ منعقد ہوکر لازم بھی ہوگیا ۔اور مجسٹر بیٹ محض واسطہ ونگر ال کے درجہ میں رہ گیا تا کہ بوقت انکار ثبوت ہو سکے جیسا کہ مندر جہذیل فتھی عبار توں سے واضح ہوتا ہے:

الف: "ويصح (النكاح) بلفظ تزويج ونكاح .....وبكل ما يملك به الرقاب" (٢) ـ

ب: "إذاكان المؤكل حاضراً كان مباشراً الخ، لأن العبارة منتقل إليه و هو في المجلس(٣)\_

 ج: "قوله: إنها تجعل عاقده الخ لانتقال عبارة الوكيل إليها وهي في المجلس فكانت مباشرة ضرورة" (٣)-

د: "قوله: وينعقد متلبسا بإيجاب احمدهما الخ أشار إلى أن المتقدم من كلام العاقدين إيجاب،
 سواء كان المتقدم من كلام الزوج أو من كلام الزوجة والمتاخر قبول" (۵)\_

۱- تؤبر لاً بصارب

۲- ئاىسراداكاب لكارد

<sup>-</sup> ئاى سرەء كاب لكانىـ

٣ - حوله رابق ٥ - مصدر رابق

« وتقبل شهادة المامور عند التجاحدو إرادة الإظهار، وأما من حيث الانعقاد الذي الكلام فيه فهي مقبولة مطلقا كما لا يخفي" (١)-

اور جب مردو تورت (زوجین) دونوں نے مجلس عقد نکاح میں خود موجود رہتے ہوئے ایجاب وقبول کے الفاظ کہہ دیئے تو اب مجسٹریٹ کومندر جہ بالاعبارت کی بناء پرشر عا تاضی نکاح اور عاقد نکاح نہیں تر اردیا جائے گا، ای طرح نطبہ نکاح ، نکاح کے شرائط وواجبات میں سے نہیں ہے، بلکسنن نکاح میں سے ہے اور سنن کے ترک ہوجانے سے اصل شکی ختم یا باطل نہیں ہوتی، بیش از بیش اگر خود کی جبر واکر اہ کے اور بغیر کسی قانونی مجبوری کے خض اپنی مرضی سے ایسا عقد ( یعنی بغیر خطبہ و بغیر نظر کہم کے ) کیا جائے تو خلاف سنت کے ارتکاب کا گناہ ہوگا، اور اگر قانونی مجبوری سے یا کسی جبر واکر اہ و دباؤے ایسا کر ایسانوں کی جبوری سے یا کسی جبر واکر اہ و دباؤے ایسا کر ایسانوں کی کیا موقا ہے:

- (٢) "أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده" (٢)\_
- "في الحليث: إن الله تجاوز عن أمتى الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه، وفي شرحه أي
   وما طلب منهم من المعاصى على وجه الإكراه" (٣)-

ای طرح تذکر کم مرنه ہونے ہے بھی اس عقد میں کوئی خرابی یا فساد کہیں آیا (۳)" ویصبح النکاح و إن لم يسم فيه مهراً" وحكذانی الدروالردوغيرها۔

خلاصہ بیکہ صورت مسئولہ میں حسب تحریر سول اس عقد نکاح کے سیجے ولا زم ہوجانے میں کوئی شبہ ہیں، بلاشبہ بالکل صیح ہوکر لا زم ونا نذ ہوجا تا ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كترجيرنطا م الدين اعظمي بنفتي وادالعلوم ويوبندسها دينور ٢٢٨ م١٢٨ ١١١ ه

بیوی کے مرنے کے فورابعد دوسرا نکاح کرنا:

کیام دا پنی عورت کے مرتے بی سالی کے علاوہ دوسری عورت سے نکاح کرسکتا ہے، اس میں عورت کی عدت پوری

۱ - مصددتقسه.

۳ سٹا ی ۱۸۲۸ سټاب الا کراه، دارالکتب احلميه پيروت ـ

۳- مشکوة، ص ۵۸۳، ترتاب المناقب عدیث: ۱۹۲۹س

٣- مدايه ١٣/ ١٣ بإب الممر ١٣-

نتخبات نظام القتاوی - جلد دوم ہونے کا انتظار کیا جا و بے یا کنہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

جی ہاں بیوی کے مرنے کے بعد یا زندگی میں بھی کرسکتا تھا مرنے کے بعد بھی نو را کرسکتا ہے ،بشرطیکہ وہ بیوی کی بہن یا بیوی کی اور محربات میں جیسے خالہ پھوپھی وغیر ہنہ ہو بلکہ اجنبی ہو، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى به نقى دار العلوم ديو بندسها ريبورا ۱۲ و ۱۸ م ۱۳ م ۱۵ ساره الجواب سيج محمود على اعتب

## ممتدة الطهر مطلقہ کے نکاح ثانی کے لئے جواز کی ایک صورت:

ہندہ کے ساتھ بکر کی شا دی ہوئی ہ شا دی ہونے کے بعد پگی پیدا ہوئی، بکرنے اپنی منکوحہ کوطلاق بائن دیدی، بکر کی پیدا ہوئی، بکر نے اپنی منکوحہ کوطلاق بائن دیدی، بکر کی پی تقریباً پونے دوسال کی ہے، اب تک ہندہ کو پیدائش کے بعد سے چیش نہیں آیا ہے، ہندہ اب ایک دوسر ہے خص سے شا دی کرنا چاہتی ہے، مگر چیش نہ آنے کی وجہ سے عدت پوری نہیں ہوری ہے، اس کولوگوں نے چیش جاری کرنے کے لئے علاج کا مشورہ دیا ہے، ایک ماہ تک علاج ہوا، مگر چیش جاری نہیں ہورہا ہے، اگر کوئی صورت شا دی کرنے کی ہواؤ تحریر نر مائی جائے ،یا اس سلسلہ میں کوئی مشورہ تحریر نر مایا جائے ۔شا دی کی سخت ضرورت ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق :

ایی عورت کو دوہر شخص سے نکاح کے لئے ، حنفیہ کا مسلک مختار تو یہی ہے کہ مدت ایاس تک جس کی کم سے کم مدت تمیں برس کی عمر بھر جو کر تین ماہ عدت گز ارکر مدت تمیں برس کی عمر بھر جو جانے تک ہے ، انتظار کر ہے ، اگر تمیں سال کی عمر تک چیف نہ آئے تو آئسہ سمجھ کر تین ماہ عدت گز ارکر دوسر انکاح کرے ، اس لئے اگر اس کونکاح کی ضر ورت ہے تو بہتر یہی ہے کہ ای سابق شو ہر سے نکاح کرے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی عدت گز ارنے کی ضرورت نہیں ہے۔

لیکن اگر سابق شوہر پھرنکاح کرنے پر تیار نہ ہو، اور بیٹورت بےسہار اہو، مان ونفقہ کا کوئی نظم نہ ہویا حالات ایسے ہوں کہ بغیر دوسر انکاح کئے باعصمت زندگی گز ارما دشوار ہوتو اس کو اختیار ہے کہ جماعت مسلمین (شرعی پنچابیت ) بنا کرجس المنتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

میں کم از کم نین دیندار بااثر معاملہ فہم معز زمسلمان ہوں ، اس شرقی پنچایت کے سامنے درخواست دے کر بغیر دوسر انکاح کئے ہوئے اپنی عصمت زندگی دشوار ہونے کو، نیز مان ونفقہ وغیر ہ کی اگرمجبوری ہومے سہارا ہو، ان با توں کو ٹابت کر کے دوسر انکاح کر لینے کی احازت کا مطالبہ کرے۔

پس جماعت مسلمین (شرق پنچابیت) اگر اس کے مطالبہ کومپنی برحقیقت وصحت سجھتے ہوئے حیلہ ناجزہ میں لکھے ہوئے ان وجوہ وعلل کے مطابق جومو جب ہوتے ہیں حضرت امام مالک کے مسلک کے مطابق زوجہ مفقو دومتعت وغیرہ میں فنخ نکاح کے فیصلہ کے لئے ،اگر اس عورت کو بھی حضرت امام مالک کے مسلک کے مطابق ہر ماہ یا ایک سال مزید چیف کے انتظار کے بعد ختم عدت کا حکم و بے کر دومرا نکاح کر لینے کی اجازت دے دے دے ہتو اس عورت کو جماعت مسلمین کے اس فیصلہ کے مطابق عمل کرلیما اور دومرا انکاح کرلیما درست رہے گا۔

اس فیصلہ کے جواز ونفاذ کے دلائل ثنا می (۸۲۹/۲)، اور حیلہ ناجزہ (ص ۰۵، و ۱۳۳) سے بھی مستنبط ہوتے ہیں اور بیمسکلہ زوجیہ مفقو دیا معصت کی نظیر بن سکے گا، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیر محمد نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہند سہار نپور ۱۵ اس ۱۳ سر ۹۳ سا ھ

# شوہر کے مرتد ہونے سے نکاح فٹنح ہوگیا:

زید نے جواہل سنت مسلمان تھایا اپنے آپ کوئی مسلمان ظاہر کرتا تھا، کی سال پہلے ایک ٹی لڑک سے شا دی کی ،

تکاح حفی المذہب عالم نے پر صایا، پچھ عرصہ کے بعد مختلف اثر ات کے ماتحت زید پکامرز ائی تا دیا تی ہوگیا ۔ اس عرصہ بیں

اس کی اولا دبھی ہوئی جس بیں دولڑ کے اورلڑ کیاں بقید حیات ہیں ۔ اس کی بیوی برستور ٹی رعی اور ہے ، کی وفعہ اسے ربوہ
جاکرم زائی خلیفہ سے بیعت کرانے پر مجبور کیا ، مگر اس نے انکار کردیا ۔ اب ملک کی نمائندہ جماعت اور جمہور اہل اسلام کے
جاکرم زائی خلیفہ سے بیعت کرانے پر مجبور کیا ، مگر اس نے انکار کردیا ۔ اب ملک کی نمائندہ جماعت اور جمہور اہل اسلام کے
فیصلہ کے بعد جب مرزائیوں کوغیر مسلم قر اردیا جا چکا ہے زید کو تو بہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ، مگر وہ اپنے مرتد رہنے پر مصر ہے ۔ کیا
اس کے بعد زید کا نکاح مسلمان خاتون سے قائم رہے گا اور کیا بیضر وری ہے کہ زید اسے طلاق دے یا طلاق خود بخو دواقع
ہوجائے گی ۔

#### الجواب وبالله التوفيق :

حاصل سوال یہ ہے کہ بوقت نکاح زوجین مسلمان سے بعد میں شوہر قادیانی ہوکر مرتد ہوگیا ، اس کا حکم شرق اسلام میں یہ ہے کہ شوہر کے مرتد ہوتے بی اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور منکوحہ مسلمہ اس کے نکاح سے خود بخو دبالکل خارج ہوگئ ، طلاق وغیرہ کے دبیت کی حاجت یا شرطنہیں رہی ، بلکہ منکوحہ اس کے نکاح سے نکل کرآز ادہوگئ اور نفقہ عدت اور کامل مہرکی بھی مستحق ربی " ارتداد أحدهما فسیخ عاجل بلا قضاء فلموطوئة کل مهرها ولغیرها نصفه لو ارتد و علیه نفقة العدة " (۱)، بالخصوص جب کہ مجھانے اور تو بہ کا مشورہ و بینے کے بعد بھی وہ مرتد (تا دیائی) رہنے پرمصرر ہاتو ہے کم اور بھی واضح ہوگیا۔ نظو واللہ اللم بالصواب

كتبرمجر فطام الدين اعظمى بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

#### مطلقة عورت سے زکاح:

رہنماعلی اپنے تریب کے ایک گاؤں میں ایک لائی جس کا مام انوری پیگم ہے، سے شاوی کی کچھ دن بعد ان دونوں میں با اتفاقی پیدا ہوگئی جس سے وہ دونوں لا چھ گرکر کے ایک دوسر سے سے جدا ہوگئے اور دونوں اپنے گھر جدا ہوکرر ہنے گئی۔

اس کے بعد گاؤں والوں نے دونوں کے معالمے کافیصلہ کرنے کی غرض سے ایک میٹنگ بلائی اس میں دونوں لزیت نے گاؤں کی پنچا مُت کو حکم بنایا کہ وہ جوفیصلہ کریں گے ہم دونوں قبول کریں گے، اس پر پنچا مُت نے دونوں کی زبان بندی لی، اس میں انوری پیگم نے کہا کہ میر اشو ہر میر سے دل کے مطابق نہیں ہوں اس لئے میں اس سے الگ ہوجانا چاہتی ہوں، پنچا مُت سے التجا ہے کہ میر اسامان دلواکر اس سے طابق دلواد ہے۔ اس کے بعد پنچا مُت نے رہنماعلی کی زبان بندی لی تو اس نے کہا کہ میری عزت پر دھبہ لگانے والی عورت کی مجھے ضرورت نہیں ہے میں اس کے جیز کے تمام سامان دائیس کردینا چاہتا ہوں، بنچا مُت نے ایک فیصلہ مواند کے بعد دونوں کو الگ کردیا اور انوری بیگم کوعدت گذار نے کے لئے حکم دونوں کی چاہت کے مطابق سامان کافیصلہ کرنے کے بعد دونوں کو الگ کردیا اور انوری بیگم کوعدت گذار نے کے لئے حکم دونوں کی چاہت کے مطابق نے دوسری لاکی سے شادی کردیا اور انوری بیگم کوعدت گذار نے کے لئے حکم دونوں کو الگ کردیا اور انوری بیگم کوعدت گذار نے میں رہنماعلی نے کہا کہ میں اپنی پہلی ہوی جومطابقہ ہے جس کا نام انوری بیگم کے میں اورخور اکی بابت فیصلہ ہونے کے زبانے میں رہنماعلی نے کہا کہ میں اپنی پہلی ہوی جومطابقہ ہے جس کا نام انوری بیگم

<sup>-</sup> الدرالخلاركل هامش ردالختار ۲ م ۳۹۳\_

شخبات نظام القتاوي - جلدروم

ہے سے پھر دوبارہ نکاح کروںگا، بیبات انہوں نے گاؤں کے پنچائت سے کبی ، پنچائت نے کہا کہ ایک مرتبہ وہ تمہیں تھکرا پچکی ہے اورتم اسے طلاق دے چکے ہو، پھر کیسے اسے لا وُگ؟ اسے نہ لا وَ، پھرتم دوسری بیوی کاحق اب تک نہ دے سکے ہو، اسے پوراکر وتب گاوں والوں کے دستور کے مطابق ہم دونوں گاؤں کے پنچائت کے آدمی بیٹھ کراس کا نکاح کردیں گے، مگر رہنماعلی نے بہت بی ہے چینی کا اظہار کیا اور پنچائت سے الگ ہوکر گاؤں کے طور طریقے کو چھوڑ کرالگ ایک جگہ کو جاکروہاں اپنی پہلی بیوی انوری بیگم سے دوبارہ نکاح کرلیا، لہذا اب آپ سے ہم تمام لوکوں کی التجاہے کہ آپ اس معاملہ پر پوری تو جہ سے غور فر مائیں اور ہر ایک کا جو اب تشفی بخش عنایت فر مائیں۔

ا ۔ مطلقہ مورت سے کیا دوبارہ ثنا دی کی جاسکتی ہے، رہنماعلی کی انوری بیگم سے بید دمری ثنا دی شیخے ہے یا نہیں؟ اگر صحیح ہے نوطلاق کے کون تشم سے ہے جو اس کے لئے شیخے طریقہ ہو، اوراگر شیخے نہیں ہے نو بھی وجو ہات کی وضاحت نر مائیں۔ ۲۔ گاؤں والوں کے مشورے کونہ مان کران کو اور گاؤں والوں کے دستور کو چھوڑ کر الگ جگہ ثنا دی کرلیما کیا درست ہے؟ اگر نہیں نواس کے اپنے لئے کیاسز اہے اگر ہے نوجواز کے وجو ہات بیان فر مائیں۔

روثن على

### الجواب وبالله التوفيق:

ا مسئولہ میں حسب تحریر سوال ، پہلی ہوی کو فقط ایک طلاق بائن واقع ہوئی ، اس لئے کہ سوال کا خط شدہ جملہ طلاق کنائی کا ہے ، اور بہنیت طلاق کہا ہے اور بہنیت طلاق کہنے سے ایسے جملہ سے سرف ایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے اور طلاق بائن میں عدت کے اندر ہویا بعد عدت و فوں کی آ بسی رضا مندی سے بغیر طلالہ نکاح درست ہے کما صرحت بہ افتا ہا ء عامة (۱) ، پس بینکاح جورہنما علی نے کیا ہے ، شرعا صحیح ہے ، اگر چہر اور ی کے خلاف کیا ہے اس خلاف مرضی کر لینے سے نکاح میں شرعا کوئی خرائی نہیں آئی ، البنہ گاؤں والوں کے مشورے کے مطابق عمل کرنا اس کے لئے بہتر تھا۔

 المتخاب نظام الفتاوي - جلدروم

دبا وَ وَال سَتَى ہے، باقی ان بانوں سے پہلی مطلقہ بیوی سے جونکاح کرلیا ہے اس میں خرابی نہ آئے گی، فقط واللہ اہلم بالصواب کتبہ محرفظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیو بندسہار نبور ۱۳/۱۲/۱۸ سام

## منكوحة الغير سے نكاح:

ا - گذارش ہے کہ سائل من میں ہے ہے انگریز ی حکومت میں نوج میں تھا، نیاز مند کی بیوی گھر پر موجودتھی جس سے ایک پچی تھی، نیاز مند میں 19 کے دوران پاکستان چلا گیا، نیاز مند کی نوکری کی پنشن جوتھی نیاز مندنے اپنی بیوی کے مام کی تھی جو نیاز مند کی بیوی کو ماتی رہی ۔

۲-نیازمندنے پاکستان سے خط وکتا ہت بھی جاری رکھی ، اس کے بعد نیازمند حج کے لئے مکہ مدینہ چاا گیا اور وہاں ایک سال رہا، اس کے بعد نیازمند سید صاابینے ملک یعنی اپنے گھر چلا آیا نیازمند عرصة میں سال کے بعد گھر آیا۔

سا-یہ کہمیر سے پاکستان جانے کے ۲ سال کے بعد میری ہیوی نے ایک اور شخص کے ساتھ عقد کر لیا، جس کانا م چو دھری خان ہے جو کہ حلقہ پلیانگر کار ہنے والا ہے، چو دھری خان کے عقد سے میری ہیوی کے چھ بچے بچیاں ہوئی ہیں، جنگی شا دی ہوچکی ہے۔

۳-مسئلہ ام ابوطنیقہ کے نزویک ہے ہے کہ ۹۰ سال تک بیوی خاوند کا انتظار کر کے دوسری شاوی کرسکتی ہے لیکن عرصة میں ۹ سال میں میری بیوی نے دوسر اخاوند اختیار کیا ہے جبکہ نیاز مندگم بھی نہیں تھا، بلکہ ایک دوسر سے خطوط بھی جاری رہے بعنی خطوط میر سے بھائی کی طرف سے جھے آتے جاتے رہے اب جناب حضرات سے گذارش ہے کہ شرع محمدی کے مطابق کیامیری بیوی کو دوسر اخاوند کرنے کا حق تھایا کہ بیس؟ اگر جناب کے مسئلہ میں حق بنتا ہوتو نیاز مند کو خلع مل سکتا ہے یا نہیں؟ مطابق مسائل نیاز مند کو فتو کر بتا تمیں کہ وہ میری بیوی مبتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ نیاز مند کی زندگی میں اس نے دوسرے آدمی سے عقد کیا جائز؟

حاجی دل مند چودهری ( سکنیڈیاں ڈ اکنانہ ریکساں صلع راجوری)

#### الجواب بالله التوفيق:

حسب تحریر سوال جب آپ کے بھائی کی آپ سے خط و کتابت تھی اور پھرعورت نے آپ کے پاکستان جانے کے بعد دوسر مے خص سے عقد کیا اور آ کیے بھائی نے نہ خود اعتر اس کیا اور نہ آپ کومطلع کیا ترینہ ہے کہ طلاق ہو چکی تھی ۔غرض میہ شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

تحریر مدی کوشکوک اور کمزور بناتی ہے اور ایسی صورت میں بالحضوص اتی مدت کے بعد جبکہ دوسر سے شوہر سے چھے بچیاں ہو کر بالغ ہو گئے اور شا دی شدہ بھی ہو گئے اور کنبہ وخاند ان میں بھی کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا یہ بھی ترینہ ہے کہ نکاح فنخ ہو چکا تھا وہ مورت مطاقہ ہو چکی تھی ، اور بعد طلاق عدت گذار کر دوسر شے خص سے عقد کیا ہے اور اس کے خلاف ہونے کی صورت میں سارے کنبہ وخاند ان والے بھی متہم ہوں گے۔

الیی صورت میں اب اتنے زمانے کے بعد اس دوسر مے خص سے نکاح کر لینے کوغلط وباطل قر ارنہیں ویا جا سکتا، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتيرمجرنطام الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور الجواب سيح كفيل احمدنا سُرِه مفتى وادالعلوم ويوبند بهفتى محرظفير الدين مقاحى

## دوسرے کی بیوی سے نکاح:

بلاطلاق حاصل کئے ہوئے سائر ہ عورت کے ساتھ زید کا نکاح ہواہے بعد نکاح (ہیت اللہ ) اول شوہر نے طلاق دیا طلاق دینے کے قبل کا نکاح صحیح ہولیا کہ نکاح اونا یا جا وے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

طلاق دینے کے قبل کا نکاح سیجے نہیں ہواہے طلاق کے بعد نکاح لونا یا جاوے نکاح لونا نا واجب ہے جب تک پھر سے نیا نکاح وونوں میں نہ ہوئے وونوں بالکل الگ الگ رہیں تعلقات زن وشوئی ہر گز ندر کھیں (۱)، فقط واللہ اہلم بالصواب۔

كتير مجمد نظام الدين المنظمي بهفتي دار العلوم ديو بندسهار نيوره مردر ۸۵ سارهد الجواب صحيح محرجيل الرحمن ما سب مفتى دار العلوم دار العلوم ديو بند

زوجه غائب کی عورت کا نکاح دوسری جگه کب صحیح ہوگا؟

زینب کاشوہر اسلم برضا وخوشی اپنے گھرے ۱۹۶۲ء کی بارہ مئی میں ملا زمت برراوڑ کیلا کے اطراف میں چلا گیا ۱۶

اولايجوز لوجل أن ينزوج زوجة غيره وكلاا المعندة "(البديرا/ ٢٨٠).

المتخاب نظام القتاوي - جلدروم

ستہر ۱۲ ہے تک مراسلہ کاسلسلہ جاری رہا، اس کے بعد ہے اب تک کوئی خبر نہیں مل ہے خبر گیری کے لئے کوئی آ دی تو نہیں گیا الکین خط و کتابت وغیرہ کے ذریعہ پتد لگایا جارہا تھا کہ ۱۲ ہے کہ ارج میں وہاں نمز قد وارانہ فسادہ وگیا اس کے بعد ہفتہ تک اخباروں میں ثالغ بھی کرلیا گیا ، لیکن کئیں ہے کوئی خبر نہیں مل ہے 18 ہے کہ افر وری میں اسلم کی تلاش میں خود اس کی والدہ اور ماموں راور کیلا گئے اور اس کے گروؤں تر کے علاوہ ویگر مقامات بھی گئے مگرکوئی سر اغ نہیں ملا وہ واپس آ کر انہوں نے بیان دیا کہ وریا فت کرنے پر اکثر لوگوں نے اس کے بلاک ہوجانے کاخیال ظاہر کیا ہے، اس لئے ہم کواہلم کے شہید ہونے کا لیکن دیا کہ وریا فت کرنے پر اکثر لوگوں نے اس کے بلاک ہوجانے کاخیال ظاہر کیا ہے، اس لئے ہم کواہلم کے شہید ہونے کا لیکن دیا ہوگیا ہے، جن غیر رشتہ وارب کی والدہ نے اکثر تر آن خوائی کے رسومات انجام دیئے جس میں رشتہ وارب تی والوگ اس کے سر ال والے شریک ہوئے واران نقلہ سے خروم اپنے میکہ میں بیوہ ماں کیسا تھ نہا ہیت مصیبت کی زندگی گذار رہی تھی نا چار مینے دی روزہ ویت کی عدت پوری کر کے 13 گذار رہی تھی نا چار مینے دی روزہ ویت کی عدت پوری کر کے 13 گئر ار رہی تھی نا چار میں دورہ رے سے عقد کرلیا جائز اور درست ہے یا کنہیں جہاں حاکم شری یا تاضی موجوز بین کیا گئر اس کیا کورہ میں زینب کا دومر سے عقد کرلیا جائز اور درست ہے یا کنہیں جہاں حاکم شری

#### الجواب وبالله التوفيق:

جب شوہر (اسلم) کی والدہ اور ماموں نے خود بھی تلاش کرلیا اور واپس آ کریے بیان کیا کہ اسلم کے شہید ہوجانے کا ہم کویقین ہوگیا ہے اور زینب کے اعز ہ واٹر با ءاور پاس پڑوین والوں کو بھی اسلم کے شہید ہوجانے کا یقین ہوگیا نو زینب کا یہ عقد کرلیما درست و جائز ہوگیا ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجر فطام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

## بالغه كا إلى مرضى سے كئے ہوئے نكاح نيز طلاق نامه برجبر انشان الكوشا لينے كا حكم:

لڑکی اورلڑکا دونوں جوان ہیں ،لڑکی لڑ کے سے ملکر کہیں چلی جاوے اور پھر اس سے نکاح کر بے تو کیا نکاح ہوگیا کچھ دن بعد اس لڑ کے کے والدین لڑکی کو اپنے گھر لے آئیں اور پنچائت کر کے اس لڑکی کے شوہر سے زہر دئی طلاق کے خواہاں ہیں اورلڑکی کی بھی یہی مرضی ہے کہ جھے طلاق ملجائے اورلڑ کا طلاق ویتانہیں ، زہر دئی لڑکے سے نشان انگشت فارغ نتخبات نظام الفتاوي - جلدروم محمل من المستحد على المستحد المس

خطى پر پنچايت واللِلكوائين نو كيايينكاح توث كيا اورطلاق مونى يا كنبين، بينواونو جروا

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر دونوں ہم کفویں اور مہر مثل پر شرق کو اہوں کے سامنے نکاح ہوا ہے تو بینکاح سیح ہوگا ایسی صورت میں بلاوجہ شرق زیر دی طلاق لینایا لڑی کاطلاق چا بنادونوں بہت براہے ، اور زیر دی محض نثان انگوشا فارغ خطی پر لگوا لینے سے نکاح نہ توٹے گا اور نہ طلاق میں واقع ہوگی جب تک لڑکا زبان سے بھی طلاق نہ دید ہے ، ''وفی البحر آن المواد الا کو اہ علی التلفظ بالطلاق فلو آکرہ علی آن یک تب طلاق امر آنہ فکتب لا تطلق ، لأن الکتابة اقیمت مقام العبارة باعتبار الحاجة و لاحاجة هنا''(۱) ، فقط واللہ المم بالصواب

كتير محرفظا م الدين المظمى بهفتى دار العلوم ديو بندسها دينود ۱۸ م ۸۵ ساره الجواب سيح سيداح يمكي سعيد بحمود عنى عنها سَب مفتى دار أعلوم ديو بند

- دواکتار کتاب المطواق سره ۳۰۰

كتاب النكاح

نتخبات نظام الفتاوي - جلددوم

### ا بابا محر مات

بیوی کے کم عقل ہونے کی وجہ سے سالی سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟

زید کی بیوی بہت کم عقل ہے ،عقل ہے کوئی کام یا کوئی بات بھی کرنا دشوار ہے اور اس کے تین چھوٹے ہے ہیں ، زید کی بڑی سالی کے بھی چھوٹے چھوٹے ہی سسرال میں کوئی نہیں ہے ،سالی کے بچوں کی پرورش کا کوئی ذر معینہیں ہے ، ایسی صورت میں سالی بہنوئی ہے نکاح کرنے کی آرز ومند ہے ، کیازید اپنی سالی ہے نکاح کرسکتا ہے یا کنہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

بیوی کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کی بہن ہے کسی طرح آپ کا نکاح نہیں ہوسکتا ہے، کلام اللہ شریف میں آگی صرح مما لعت وارد ہے، "و أن تجمعوا بين الا حتين إلا ما قلد سلف"(۱)، سالی ہے نکاح کرنے کی خواہش میں بیوی کوطلاق دیدینا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے تو ی خطرہ ہے کہ عندالشرع با عث غضب وہلاکت نہ ہوجا و ہے، صبر کیجئے جیسے نبا ہا آئندہ بھی ناو دیجے ، اس میں آپ کے درجات بلند ہول گے اور اللہ خوش ہوگا، سالی کا نکاح کسی دوسر ہے ہے کہ اس کی زندگی باعصمت وعزت گذرے اور اپنی موجودہ بیوی جب بے عقل و کم سمجھ ہے اور آپ اس کوطلاق دیدین آو دوسر ااس سے نکاح بھی نہ کرے گا در بدر ٹھوکریں کھائے گی اور اس کا دل دیھے گا اور آپ پر اس کی آہ پڑے گی جو بہت ڈرنے کی بات ہے، نظے واللہ الم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى به نقى دارالعلوم ديو بندسها ريور الجواب منج محرجيل الرحمان ناسب مفتى دار أعلوم ديو بند

ا- سورۇنيا چە ۱۳۳

### بیوی اوراس کی ماں کورکھنا:

زیدنے اپنی بیوی کورکھتے ہوئے بیوی کی ماں کوبھی رکھ لیا ہے اور دونوں کو حمل بھی رہ گیا ہے، آیا بیوی کا ٹکاح باق رہلیا کنہیں ، اوراگر باقی نہیں تو پھر کس طرح ہے اس سے ٹکاح کیا جاوے اور پچھیر اوری اس کے ساتھ کھائی رہی ہے اور بر اوری اس سے جد اہے، تو اس کے ساتھ کھانا کیسا ہے اور جو ہر اوری اس کے ساتھ ہے اس کے لئے مسئلہ کیا کہتا ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسؤلہ میں زید کی بی بی ہمیشہ کے لئے زید پرحرام ہوگئی زید پر واجب میکہ وہ اپنی بیوی کونو را طلاق دیکر اپنے نکاح سے الگ کروے اور ہرگز اس کے تربیب بھی نہ جائے ، اب ان دونوں میں نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے جس طرح زید کی ساس زید پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی (۱)، جب تک زید اپنی بیوی نید کی ساس زید پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی (۱)، جب تک زید اپنی بیوی سے متا رکت نہ کرے اور طلاق نہ دے ہر ادری کو چاہئے کہ اس کے ساتھ متا رکت کرے ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب کیتہ مجھ نظا مالدین اعظمی ہفتی دار احلوم دیو ہند سہار نپور ۱۳۸۵ مروم ۱۳۸۵ ہ

الجواب محيح: جب تك زيد اپنى بيوى اور ساس كوئليحده نه كرير اورى ال سير ك تعاون كريجوال كساته تعاون كري بيوى اور ساس كوئليحده نه كرير اورى ال سير ك تعاون الله تعالى: "ولا تعاونوا على الاثم والعدوان "(٢)، فقط والله أنام بالصواب تعاون كري كالته تعالى: "ولا تعاونوا على الاثم والعدوان "ميده على معيد ٣٨٥ مره مر٥٨٥ هـ سيده على معيد ٣٨٥ مره مر٥٨٥ هـ

### بیوی کوطلاق دینے یااس کے انقال کرجانے کے بعد اس کی بہن سے زکاح:

ایک مرد نے اپنی عورت کوطلاق دیدی یا اس مرد کی عورت کا انتقال ہوگیا تو اب ہر دوصورت میں بیمر داپنی سالی سے نکاح کرسکتا ہے یا کنہیں اگر کرسکتا ہے تو کب کرسکتا ہے اور اس مرد کوایا معدت کے پوری ہونے کا انتظار کرنا پڑیگا یا زوجہ کے مرتے ہی اس کی دوسری بہن ہے ثا دی کرلے۔

 <sup>&</sup>quot; وحوم ايضا بالصهوية اصل مزلية" (الدرمع الروس/١٠٤).

٣- سورۇبامكرە ٣-

#### الجواب وبالله التوفيق:

بیوی کوطلاق دیا پھر تو بیوی کی عدت گذرنے کے بعد بیوی کی بہن سے نکاح جائز ہوگا، اس کی عدت کے اندر آسکی بہن سے نکاح جائز نہیں ہے، ہاں اگر بیوی مرگئی ہے تو عدت گذار نی کوئی شئی نہیں ہے ،مر دیر عدت نہیں ہوتی جب جا ہے اس کی بہن سے نکاح کرسکتا ہے کمانی الشامی (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير مجرفظا م الدين أعظمي بنفتي دار العلوم ديو بندسها رئيورا ۱۲ • ام ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سيح محمود على اعتد

## دوسرے کی مطلقہ سے بغیر عدت گذارے نکاح:

ہماراایک عزیز ایک لڑی ہے شا دی کرنا چاہتا ہے، کیکن لڑی شا دی شدہ تھی اب اس کی طلاق ہوگئ ہے، لڑی ہے سہارہ ہے اسکا نہ کہیں رہنے کا اور نہ کہیں پیٹ پالنے کا ٹھکانہ ہے، نہ تو اس کے والدین ہیں اور نہ گھر ہے ، لڑکے کے گھر والے کہ درج ہیں کہ جب تک نین مہین نہ ساا دن گذر نہ جا کیں گے ہم اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے اور رشتہ وار بھی کہ درج ہیں کہ جب تک نکاح نہیں ہوجائے گا تب تک ہم بھی اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے آخر اس کا کوئی نتوی ہے کہ بغیر عدت پورا سے ہوئے نکاح ہوجائے ، اس مے سہارے لڑکی کا گھر بس جائے نہیں تو بیلڑکی میں عوصت مرجائے گی بشر تی تھم کا نتوی لکھ کر روانہ کرد یجئے۔

### الجواب وبا لله التوفيق:

ال لڑی کوجب سے طلاق ہوئی ہے اس وقت سے جب تین چیش آجا کیں اسکا ووسر انکاح کیا جا سکتا ہے جائز ہے، خواہ یہ تین چیش تین مہینے ہیں آجا کیں مہینے ہیں ہے بلکہ میں ،جس عورت کوچش (ماہواری) آتی ہے آسکی عدت تین مہینے ہیں ہے بلکہ میں ،جس عورت کوچش تین میں نہیں ہے اسکی عدت تین مہینے ہیں ہے بلکہ میں ہے ورنہ حیث ہے ہیں تو نوراً اب اینے عزیز سے اس کا نکاح کرد بھے ورنہ میں ہے ہیں تو نوراً اب اینے عزیز سے اس کا نکاح کرد بھے ورنہ

۱- دیکھئے رواکتا ر2/ ۱۷۸

٣- ''وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا باتنا أو رجعيا أو ثلاثا أو وقعت الفرقة بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعنتها ثلاثه أقراء"( البندير ا/٣٢٥).

جب تک تین حیض نہ آ جا ئیں کسی محفوظ جگہ جہاں اس کی عزت و آبر ومحفوظ رہے رکھیں ،خواہ اپنے گھر میں خواہ کسی معتبر آ دمی کے گھر میں بنا جائز ہے ، بلکہ ایسی لا وارث لڑکی کی عزت و آبر و بچانے کی نیت سے ایسا کرنا تو اب کا باعث ہے ، فقط واللہ انکم بالصواب

كتير مجر نظام الدين اعظى المفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ١١٠ م ١٨٥ ١١٠ هـ الجواب صحيح محمود عني اعند

### شوہر کے انقال کے بعد ہیوہ کا تین ماہ کے بعد نکاح کر دینا:

زید کے انتقال کے تین ماہ بعد زید کی ہیوی ہندہ کے ولی نے عدم علم کی بناء پر ایام عدت طلاق پر قیاس کرتے ہوئے نکاح تین ماہ کے بعد بکرے کر دیا ہے، بیزکاح باعتبار شریعت کے کیا ہوا اگر نکاح فاسد ہوا تو کس طرح ہوااور بیہ بتا کیس کہ اگر ہندہ کو پھر دوبارہ بکر کے نکاح میں دیا جائے تو اسکی کیا صورت ہوگی؟

### الجواب وبالله التوفيق:

و فات کی عدت چار ماہ دی دن ہے(۱)اورعدت کے اندر نکاح کرنا درست نہیں جو نکاح عدت کے اندر ہوتا ہےوہ فاسد ہوتا ہے، اس لئے بیز کاح فاسد ہوا (۲)،للہذا دونوں نوراً علیحدہ علیحدہ ہوجا ویں اوراگر آپس میں تعلق زن وشوئی رکھنا جاہتے ہیں تو جارما ہ دیں دن گز ارنے کے بعد پھر سے نکاح پڑھالیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محرفظام الدين اعظمى «مفتى وارالعلوم ويو بندسها رينور ١١٧٥ م ١١٠ هـ ١٣٠٥ ما هـ الجواب ميم محمود عني اعند

سوتلى خاله سے نکاح:

ا پنی سو تیلی خالہ سے نکاح کرنا جائز ہے یانہیں؟ واضحفر مائیں۔

 <sup>&</sup>quot;والعدة للموت باربعة اشهر بالاهلة لوفي الغرة وعشرة من الايام" (الدراح أرده/ ١٨٨).

٣ - "الايجوز للوجل ان يتزوج زوجة غيره ولا المعندة سواء كالت العدة من طلاق او وفاة" (البديرا/٣٣٨).

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا پنی سوتیلی خالہ سے مثل سکی خالہ (حقیقی خالہ ) کے نکاح جائز نہیں قطعی حرام (۱) ہے، فقط واللہ اٹلم بالصواب کتیر محمد نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہند سہار نیور سهر ۲۲ سر ۱۳۰۳ ھ

### شوېر کوم ده بتلا کرنګاح کرلینا:

ا - خدیجہ بی مامی ایک عورت نے جومنکو حہ تھی قاضی صاحب کے پاس بیہ ظاہر کرکے کہ میر اشوہر نوت ہو گیا، عبدالرحمٰن مامی ایک شخص سے جو ملازم سر کا رتھا عقد کر لیا، حالا تکہ اس کا شوہر عبدالہجیب زندہ تھا وہ پاکستان چلا گیا تھالیکن عبدالرحمٰن کو اسکاعلم نہ تھا۔

۲ - عبد الرحمٰن شوہر نانی بعد عقد تنین سال تک زندہ رہا اس کے بعد نوت ہوگیا ہے۔

۳-اس کا شوہر اول عبد المجیب بعد و فات شوہر فافی عبد الرحمٰن فائریر آیا اور اس نے اس نکاح فافی پر این احب اورشتہ داروں سے شکایت کی ، مگر اس کے متعلق کوئی کاروائی سرکاری نہیں کی ،عبد الرحمٰن شوہر فافی کی وفات پر چونکہ عبد الرحمٰن مارکار تھا منجانب اس کی زوجہ اولی سے ایک لڑکا اور دولڑکیاں بابا لغ تھیں خدیجہ بی نے اس وظیفہ اور انعام کے روپیہ سے عبد الرحمٰن کی اولا دکو کچھ نہیں دیا ہے ، اس لئے انہوں نے اس کے مقابلہ میں ایک بالش عد الت و یوانی میں کردی کہ وہ عبد الرحمٰن کی زوجہ شرق نہیں ہے ، اس لئے وظیفہ وانعام کی مستحق نہیں ہے ، وریافت طلب امر میہ کہ عبد المجیب عبد الرحمٰن کی زوجہ شرق نہیں ہے با جائز ہے ، اس لئے وظیفہ وانعام کی مستحق نہیں ہے ، وریافت طلب امر میہ کہ عبد المجیب شوہر اول جو بعد وفات شوہر فافی آیا تھا ، اس نے کوئی اعتر اس اس نکاح پر نہیں کیا ہے ، تو کیا ایسا نکاح جائز متصور ہوگا یا نہیں؟ وریہ عبد کے کو نقصان ورنہ عبد الرحمٰن کو بیتن حاصل ہے کہ وہ اس نکاح پر اعتر اش کریں اور اس کونا جائز فتر ار دلائیں جس سے خدیجہ کو نقصان پہنچتا ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

حسب تحرير سوال خديجه بي كاشو هر اول زند ه تها، عام ال سے كہيں چلا گيا تھايا مفقو دائخبر تھا اور خديجه بي نے تفريق

ا- "حومت عليكم امهانكم واخوانكم وعمانكم وخالانكم الخ"(مورة ثما ية ٢٣)، "للنص الصويح ودخل فيه الاخوات المنفو قات وبنانهن ..... والعمات والخالات المنفوقات" (البحرالرأتن سم ٩٣، كتبدرتُيد برياكتان) ــ

شرق حاصل کئے بغیر دھوکہ ویگر اپ شوہر کونوت شدہ بتلا کر عبدالرحمٰن سے اپنا عقد کر لیا تھا گرچو تکہ عبدالرحمٰن کوشوہر اول (عبدالہجیب) کی زندگی کاعلم نہیں تھا بلکہ اس نے اس کونوت شدہ ہجھ کر اور نکاح جائز ہجھ کر عقد کیا تھا، اس لئے اس کی بیہ وطی بالھ بہ ہوئی اور بیڈکاح حقیقت واقعہ پر نظر کر کے فاسد ہوا اور ایسی صورت میں عبدالرحمٰن کے نطفہ سے جو اولا و یں خدیجہ بی کے ہوں گی وہ فا بت النسب ہوں گی ، "و قد ب المعدة بعد اللوطء ….. ویشبت النسب "(۱)، اور مستحق وراثت ہوں گی اور خدیج بی کاچونکہ نکاح فاسد ہے وراثت نہیں ملے گی، البتہ ہم مسمی اگر مہم شل کے ہر ابر یا کم ہے فو ملے گا اور ہم مسمی مہم شل سے اور خدیج بی کا بچونکہ نکاح فاسد ہے وراثت نہیں میا گی ، البتہ ہم مسمی اگر مہم شل کے ہر ابر یا کم ہوفی ایوں گی اور مہم مشل سے لیادہ وہوں گی ہوں گی اور وہ ہوگی زوجہ اولی کی اولا دوں کی طرح جوعبد الرحمٰن سے جیں وارث ہوں گی اور حسب تاعدہ تخریج شرعی سبوحہ سے گا تنہا عبدالرحمٰن کی زوجہ اولی کی اولا دکونییں البتہ رقم پنشن یا انعام جو وارث ہوں گی اور حسب تاعدہ تخریج بی کا ہے وہ نہا خدیج بی کا ہے بقیم اس کے مواجومتر و کے عبدالرحمٰن کی اولا دکونییں البتہ رقم پنشن یا انعام جو دارث ہوں گی اور حسب تاعدہ تخریج بی کا ہے وہ نہا خدیج بی کا ہے بقیم اس کی اوالا دکونییں البتہ رقم پنشن یا انعام جو در جو بی الرحمٰن کی خور کی اولا دکونیں البتہ رقم پنشن یا انعام جو در جو بی کا ہے بقیم اس کے مواجومتر و کی عبدالرحمٰن کا ہوگا اس میں تمام ورثہ کی تو ہو بی کا ہے بقیم اس کی مواجومتر و کی عبدالرحمٰن کا ہوگا اس میں تمام ورثہ کی تور میں منتظ وائد الم المواب

كتير محد نظام الدين اعظمي بنفتي دار العلوم ديو بندسها رئيور ۱۵ م ۸ م ۱۳ م ۱۳ هـ الجواب سيح سيداح على سعيد محمود على عندنا سَب مفتى دار أهلوم ديو بند

### مفقو دالخبر كى بيوى سے نكاح:

مریم کاشوہر اب ہے ۱۸ رسال قبل ٹریونگ کے زمانہ میں بندوستان سے پاکستان جانے کے ارادہ ہے مکان سے گیا ، اس کے بعد سے اس کی کوئی خرنہیں ملی کہ وہ راستہ میں بی مرگیا یا پاکستان چلاگیا وہ تنہا تھا کوئی اسکے ساتھ نہیں تھا ، اس وقت سے اب تک مریم کو پہلے شوہر کی کوئی خرنہیں ہے ، اس کی ماں نے کلکٹر کی اجازت کیکر دومرا نکاح کر دیا اتفاق سے اس کے بچے ہوئے اور دومرا شوہر بھی مرگیا ہے ، آج تک پہلے شوہر کی کوئی خبرنہیں ہے ، مریم نے دومرا شوہر مرنے کے بعد اور اس کی عدت گذار نے کے بعد خالد سے نکاح کرلیا ، اب بیتیسرا نکاح مریم کا تھے ہے یا کہ نہیں ، خالد کے لئے مریم حال ہے یا کہ نہیں ، خالد کے لئے مریم حال ہے یا کہ نہیں ؟

<sup>-</sup> الدرافقارسم ۲۷۷ -

#### الجواب وبالله التوفيق:

مریم کابیذکاح خالد کے ساتھ سے نہیں ہے، اگر خالد سے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو جماعت مسلمین یعنی کم از کم تین ویند اربا وقار معاملہ شناس مسلمانوں کی جماعت کے سامنے اپنے سارے واقعات کو بیان کرکے اصل شوہر کے نکاح کو فنخ کرنے کی درخواست کرے اور وہ جماعت مسلمین قاعد ہ شرع کے مطابق واقعات کی شخصی بین شہادت اور شوت کے ذریعیہ اس نکاح کو فنخ کر کے مریم کو دومر ا نکاح کرنے کی اجازت دیدے تو مریم فنخ نکاح کے وقت سے عدت تین چیش گذار کر اپنا نکاح خالد سے نہ ہو انکاح خالد سے نہ ہو جاوے ، خالد سے نہ ہو انکاح خالد سے نہ ہو جارگ میں میں میں کے ذریعیہ قالد سے نہ ہو انکاح خالد سے نہ ہو جاوے ، خالد سے بالکل علیحد ہ رہے ہم گز اس کے تریب نہ جائے ۔ نقط واللہ اعلم بالصواب

كتير مجد نظام الدين اعظمى «نفتى دارالعلوم ديو بندسها رئيور ۵ ار ۸ م ۸ م ۱۳ هـ الجواب صحيح محود على عند

### ساس سے نکاح:

آخل ما می ایک شخص نے اپنی بیوی کو ۸ سال پہلے طلاق دی تھی جسکا آخل کوخود افر ارہے، لیکن بیوی کو بلانکاح ٹانی اپنے پاس رکھے رہا ہے اس درمیان میں بیچ بھی ہوئے اور میں نے اس آخل کی بیوی کی لڑکی نجمہ سے اب سے ایک سال پہلے شا دی کر کی تھی اور ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی اس سال جاریا پانچ ماہ ہوئے اس شخص نے پھر کئی طلاقیں ویدی ہے۔ سوسہ دن کے درمیان میں نے آخل کی بیوی کی لڑکی نجم کوئین طلاق ویدی ہے۔

اب دریا فت کرنا یہ ہے کہ آخل کی بیوی ہے جومیری ساس تھی اور میں نے نجمہ کوطلاق دیدی ہے ابھی نہ تو نجمہ کی طلاق معلظہ کی عدت گذری ہے نکاح کرسکتا ہوں یا کنہیں؟ طلاق معلظہ کی عدت گذری ہے نکاح کرسکتا ہوں یا کنہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئوله مين نجمه كا نكاح سيح اورمنعقد بهواتها اور ثجر ونكاح سيح منعقد بونے سے بى نجمه كى مال نجمه كے شوہر پر بميشه كيك حرام بهوگئ تحى جيسا كه ورمختار على بامش الشامى ج٢ ص ٢٥ كى عبارت: "وحوم بالمصاهرة بنت زوجته الموطوئة و أم زوجته وجداتها مطلقا بمجود العقدالصحيح وإن لم توطاء الزوجة الى "معلوم بوتا ہے کہ نجمہ کے شوہر کا نکاح نجمہ کی مال سے کسی طرح اور کسی حال میں جائز نہیں ہوسکتا ہے، خواہ نجمہ کی رفضتی ہوئی ہویا نہ ہوئی ہو، خواہ نجمہ یا نجمہ کی مال عدت میں ہویا عدت سے باہر ،ہر حال میں نا جائز اور حرام ہے، نجمہ کی مال نجمہ کے شوہر پر بمنز لہ اپنی مال کے حرام ہو چکی ہے، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمى مفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور • امر ۸۸ ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سيح سيد احمد على سعيد

> عدت میں کسی کا بھی نکاح صیحے نہیں۔ الجواب سیح انتر محمود علی عند لا سب مفتی دار العلوم دیو بند ۱۱۰ ۸۸ ۱۳۸۵ ه

# بإبحرمة المصاهرة

### حرمت مصاہرت کی ایک صورت:

زید نے اپنی ساس، یعنی بیوی کی ماں کی شر مگاہ پر انگلی لگائی جس سے اس کامقصد اس سے زنا کرنا یا کوئی اور پھھ بیس تھااور نہ اور کوئی بات تھی، زید بچپن سے بی گند ہے خیالات کا تھا اور گند ہے خیالات کی بناء پر اس نے بید کیا، ہوا بید کہ ایک رات زید اور اس کی بیوی اور زید کی ساس ایک بی کمر ہے میں لیٹی ہوئی تھیں ، ساس اور بیوی دونوں سور بی تھیں ، زید نے جان ہو جھ کر کہ بیمیری ساس ہے اس کی شر مگاہ پر آگل لگائی ، تو اب شریعت کے قانون کے مطابق اس کو کیا کرنا چاہئے جس سے اس ک تا انی ہوجائے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

سول واضح نہیں ہے، آیا شرمگاہ پر اتنامونا کپڑا تھا کہ آفگی رکھنے ہے ایک کے جسم کی حرارت دومر ہے کے جسم تک نہیں پڑنے سکتی تھی تو اپنی بیوی کے حرام ہونے کا تھم نہ ہوگا، بلکہ دونوں بدستورزن وشوہر باقی ہیں، اورا گرباریک کپڑا جس سے ایک کی حرارت جسم دومر ہے تک پہنچتی ہے یا نظے جسم پر ایسا کیا تو اس کا تھم ہیے کہ ساس کا شوہر اگر زندہ ہے اور اس واقعہ کی تفد کی ترارت جسم دومر ہے داما دینے ایسا کیا ہے جس تو اس محض کی بیوی کے حرام ہونے کا تھم ہوجائے گا، (۲)، اس لئے کہ گئی شرمگاہ پر یا باریک کپڑے پر آگل لگانا عموما شہوت سے جی ہوتا ہے۔

ا- "في المس والنظر إلى الفوج لا يعني بالحوم إلا إذا نبين أنه فعل بشهوة، لأن الأصل في النقبيل الشهوة بخلاف المس والنظر كلا في المحيط هذا إذا كان المس على غير الفوج وأما إذا كان على الفوج فلا يصدق أقتاوي البندير ١/١ ٢٥).
 ٣- "رجل قبل اموأة أب بشهوة أو قبل الأب اموأة ابنه بشهوة وهي مكوهة وألكو الزوج أن يكون بشهوة فالقول قول الزوج وإن صدقه الزوج وقعت الفوقة "(القتاوي البندير ١/٢٥١).

ای طرح ساس کے شوہر کے تقدیق کرنے ہے جس طرح ساس اپنے شوہر پرحرام ہوجائے گی، ای طرح اگر واما دکو اتر ار ہوکہ اس نے ایسا واما دیجی اس کا اتر ار کرے کہ ایسی حرکت ہوگئ ہے تو ساس کی بیٹی اس پرحرام ہوجائے گی، یعنی اگر داما دکو اتر ار ہوکہ اس نے ایسا کیا ہے تو داما د پر اس کی بیوی بھی حرام ہوجائے گی، اور اگر ساس کا شوہر مر چکا ہے اور ساس کو اس فتیجے فعل کی تقد ہی ہے ، پھر بھی جب تک داماد اس فتیجے فعل کا اتر ار نہ کر ہے گا، اس کی بیوی کے اس پر حرام ہونے کا حکم نہ کریں گے، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتير محد نظام الدين اعظمي مفتى وار أعلوم ديو بندسها دينود ٢٩١ / ١٥ /١١ ١١ هـ

# شہوت کے ساتھ دو جا رسال کی بچی کو چھونے سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی:

شہوت کی حالت میں اگر بیٹی یا ساس پر بھول کر بھی ہاتھ پڑ جائے تو بیوی نکاح سے باہر یعنی طلاق پڑ جائے گی، لہٰذا گذارش میہ ہے کہ بعض لوگوں کوخو اپنش نفسانی کو پور اکرنے کی خاطر بیوی کوسوتے ہوئے جگانا پڑتا ہے اور بیوی کے پاس حچوٹی بچی دودھ پینے والی یا دو جارسال کی سوئی ہوئی ہوتی ہے تو بچی کے اوپر ہاتھ پڑنے نے سے تو نکاح نہیں ٹوٹٹا؟

### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں نکاح نہیں ٹوٹنا ہے ، مسئلہ آپوادھورامعلوم ہواہے پورامسئلہ بیہے کہ بھول ہے اور بلا شہوت کے ہاتھ لگانے ہے نکاح نہیں ٹوٹنا ہے اور بید کہ جس بیٹی یا ساس کو ہاتھ لگایا ہونو پہلے تو بلاکسی حائل کے بدن پر لگایا ہویا اگر بدن پر کیٹر اہوتو اتنا موٹایا ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھ کی گرمی اس کے بدن تک نہ بہو پٹی سکے دوسرے بید کہ جس کو ہاتھ لگائے وہ مشتها قایعنی کم از کم جبرس کی ہو بتیسر ہے بید کہ اس پر ہاتھ لگانے سے شہوت ہواور چر ہاتھ لگانے میں از دیا وشہوت بھی ہوجب جا کرحرمت مصابرت ٹابت ہوتی ہے ورنے ہیں (ا)، فقط واللہ اعلم ہالصواب

كتبه محمد نظام الدين المظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور ۲۸ / ۱۷ م ۱۳ ۸ هـ ۱۳ هـ الجواب مسجح محمود على اعشه

<sup>&</sup>quot;أوأصل ممسوسة بشهوة بحائل لايمنع الحوارة ..... هذا اذا كالت حية مشهاة" (الدرمع الرو١١٠ /١١٠)

بہوكاخسر يرزناكى تهمت لگانے سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتى ہے يانہيں؟

ایک ۵۰سال والے بوڑھے مو ذن کواس کے بیٹے کی بہوزنا کی تہمت لگاری ہے کہ میر نے زیردی زنا کی تہمت لگاری ہے کہ میر نے زیردی زنا کی تہمت لگاری ہے کہ بہوکا قول معتبر کیا مجھ سے اور بڑھا اس بات کو بیس ما نتا ہے اور کواہ کوئی نہیں ہے، بلا کواہ بہوکا قول معتبر اور سیجے ماننا جائز ہے کہ بہوکا قول معتبر مانکراسکوا ذان دینے سے روکا جائے گا، نیز یہ بھی بتلایا جائے کہ جب وہ عورت اس فعل کالتر ارکرتی ہے تو کیا وہ اب اپ شوہر کے پاس رہ سکتی ہے یا اس پرحرام ہوگئ ہے ، عندالشرع کیا نتوی ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

جب بوڑھا آ دمی زنا کا افر ارئیس کرتا ہے اور کوئی کواہ موجو دئییں ہے تو محض اس عورت کے کہنے ہے اذان دینے سے ندر وکا جائے گا، اب رہ گیا بیمسئلہ کہ وہ عورت اپنے اس افر ارسے شوہر پر حرام ہوئی یا نہیں؟ نواس کا حکم بیہے کہ اگر شوہر کوعورت کے اس کہنے کا یقین ہے کہ وہ بچ کہ درجی ہے تو وہ عورت اس پر حرام ہوگئی نورا اس سے الگ ہوجا وے اور اس کو طلاق دید ہے۔

اور اگرعوت کے کہنے کالیتین نہیں ہے، ال کو بچانہیں سمجھتا ہے تو عورت حرام نہیں ہوئی ہے،" رجل تزوج امر أة على أنها عذراء فلما آرادو قاعها و جدها قدافتضت فقال لها: من افتضک فقالت أبوک، إن صدقها الزوج بانت منه و لامهر لها وإن كذبها فهي امر أته"()، اور نہ ال كے لئے كوئى اور حكم ہے البتہ عورت اپنة اللہ كہنے ہوئى اسكوتو بكرنا واجب ہے، فقط واللہ اللم بالصواب

كتر محرفظا م الدين اعظمي مفتى دار أعلوم ديو بندسها رئيور ۱۲ ۸۵ ۸۳ ۱۳ ۵ الجواب ميچ سيد احريكي سعيديا شب مفتى دار العلوم ديو بند، محمود عفي اعشه

ا- الفتاوي *البندي* الإسلام

### مزنیه کی لڑکی سے نکاح:

ایک آ دمی نے ایک عورت سے زما کیا جس سے لڑکی بھی ہوئی پھر وہی زانی اس عورت کی ہڑی لڑکی سے جو اس عورت کے شوہر سے ہوئی تھی شا دی کرما چاہتا ہے کیا بیدرست ہے؟ پیچے مجی الدین (میٹریل ڈیپارٹمنٹ شاڈیم سعود کامر ہید)

#### الجواب وبالله التوفيق:

وفي رد المحتار: يحرم كل من الزانى والمزنية على أصل الأخر وفرعه لورضاعا، قال فى البحر: وبحرمة المصاهرة الحرمات الأربع حرمة المرأة على أصول الزانى وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة أصولها (اى المزنية) وفروعها (أى المزنية) على الزانى نسبا ورضاعا كما فى وطء الحلال، (۱)، وفى الهداية: ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها" (۲) وتحته فى فتح القدير: "روى فى حرمته أحاديث كثيرة منها، قال رجل: يا رسول الله إنى زنيت بامرأة فى الجاهلية أفا نكح ابنتها؟ قال: لا أرى ذالك" (۳).

ان عبار نوں سے معلوم ہوا کہ بیخص اپنی مزنبید کی بڑی لڑکی سے نکاح نہیں کرسکتا، بیز نکاح بھی حرام وما جائز: ہوگا، فقط واللّٰد اعلم بالصواب

كترجير نظام الدين اعظمي مفتى واراحلوم ديو بندسها دينور عرسم وواساه

ا - ستا ی سهر ۳۱ - ۳۲ سمتاب النکاح فصل فی الحر مات ، اینج ایم سعید تمینی کراچی ـ

٣- بدايه ١٥/٣ ا، كمّاب الكاح فصل في بيان أحمر مات ، (اداره القرآن و العلوم الاسلامية كراچي ) -

 <sup>&</sup>quot;-" فقح القديم سهر ٢١٢ فصل في بيان أمحر مات، دادالكتب أحلمية بيروت...

# بإبالرضاعة

## رضاعی بہن سے نکاح کرنے کے متعلق حکم شرعی:

زید نے ایک عورت سے شادی کی جس پر نین معتبر عورتوں نے اس کے دودھ بہن ہونے کی شہادت دی الیکن زید نے اپنی غرض کے ماتحت ان کی تصدیق نہ کر کے شادی کرلی، حالانکہ شاہدین میں ایک اپنی ماں، دوسری رضا عی ماں، تیسری ایک اور معتبر عورت ہے، مگر کسی عالم سے فتو کی منگوا کرشا دی کرلی، لیکن خدا کی مرضی اس عورت کے کوئی اولا دنہیں ہوئی ۔ یہ عورت چونکہ مالد ارہے، اس غرض سے سب سے شکراؤر ہتا ہے، لیکن ہمسایہ کے لوگ جانتے ہیں کہ بیزید کی دودھ بھن ہے، ایسی حالت میں اس شادی کوئو ڈیا واجب ہے اینہیں؟

عبداللطيف جودهري تيل بارث

### الجواب وبالله التوفيق:

اس کاجواب گذر چکا ہے، صرف واقعہ میں اتنافر ق ہے کہ وہاں شاوی ابھی تک نہیں ہوئی تھی، بلکہ کرنا چاہتا تھا اور یہاں خودرائی کرکے کرلی ہے، لہٰذا اس کے علم میں سابق علم کے ساتھ اتنا اضا فہ ہے کہ جب رضاعت کی شہرت ہے تو طلاق وے کرعلیحدگی اختیار کرلیما بی بہتر ہے، بلکہ ایک درجہ میں واجب ہے اور اختیاطاً تنز ہ کا علم ہے۔" فتا و کی خانیہ" میں بھی ای طرح کا جزئیہ منقول ہے، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتيرمجرفطا م الدين اعظمى المفتى وادالعلوم ويوبندسها دينود الجواب سيح المحمود فغران اسيدا حريكي سعيد هفتى واد العلوم ويوبند

### ثبوت رضاعت کے لئے تنہاعورتوں کی شہادت:

ہمارے پڑوں میں دو بہنوں کی شادی کی سال قبل ایک گاؤں میں انجام پائی، بڑی بہن کے بیٹے ہوئے اور لڑکیاں بھی ،جبکہ چود ٹی بہن کی لڑکیاں بھی ہوئیں، دونوں بہنیں اقر ارکرتی ہیں کہ وہ اپنے ہم عمر بیٹے بیٹیوں کو ایک دوسرے کا دورہ چلی ہیں اوراس میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تا ہم خاندان کے کسی مرد کے ذھن میں بیبات نہیں ہے، آیا وہ رضائی بہن بھائی ہیں انتقال ہواہے، چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی اس کی رضائی بہن بھائی ہیں؟ چھوٹی بہن جس کا حال بی میں انتقال ہواہے، چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی اس کی بڑی بہن کے ساتھ مل میں آئے ایکن وونوں بہن اس حقیقت کابار باراعتر اف کرتی رہی ہیں کہ وہ دونوں بچوں کو ایک دوسر کا دودھ پلا چکی ہیں، چنانچ خاندان کے ہزرکوں نے متوفیہ کی چاہت کے پیش نظر مفتیان وین سے رہوئ کیا اور ایک دوسر کا دودھ پلا چکی ہیں، چنانچ خاندان کے ہزرکوں نے متوفیہ کی چاہت کے پیش نظر مفتیان وین سے رہوئ کیا اور اس سلسلہ میں ایک بارے میں شہادت نہ دے رضاعت قر ارنہیں پاسمتی اور یوں رشتہ ازدواج ہوسکتا ہے، آپ سے کوئی مردرضاعت کے بارے میں شہادت نہ دے رضاعت قر ارنہیں پاسمتی اور یوں رشتہ ازدواج ہوسکتا ہے، آپ سے استدعاہے کہتر آن وحدیث کی روشنی میں جواب عطافر مائیں۔

ىر وفيسرعبدالغني ( ساكن بينينكو،شولا بوربا ره مولد كشمير )

### الجواب وبالله التوفيق:

ثبوت رضاعت کے لئے دومر دیا ایک مرد دو تورتوں کی شہادت ہے، صرف تنہاعورتوں کی شہادت معتر نہیں ، لیکن صورت مذکورہ میں چونکہ نکاح سے پہلے نکاح کے جواز وعدم جواز میں شک واقع ہو گیا ہے، اس لئے جانب حرمت کوتر جج ہوگی، ان کابا ہم نکاح کرنا جائز نہ ہوگا۔

"أفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد إمرأة كان أو رجلا قبل العقد أو بعده وبه صرح في الكافى والنهايه تبعا لما في رضاع الخانيه :لو شهدت به إمرأة قبل النكاح فهو في سعة من تكليبها لكن في محرمات الخانيه: إن كان قبله والمخبر عمل ثقة لا يجوز النكاح وإن بعده وهما كبيران فالأحوط التنزه وبه جزم البزازي معلاً بان الشك في الأول وقع في الجوازوفي الثاني البطلان والدفع أسهل من الرفع "() فقط والله ألم بالصواب

كتبرمجرفطام الدبين المظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

مثا ی جلد ۲۲ ۸ ۵ ۱۸ مکتبه مثانیه ، باب الرضاع -

# عورت کی شہادت برحرمت رضاعت کا شرعی حکم:

محدسراج الحق چودہری نے ایک الیم عربت ایک الیم عربت وی کرنے کا ارادہ کیا جس پر نین معتبر عورتوں نے شہادت دی کہر اج الحق نے اس عورت کی ماں کا دودھ پیا ہے، شاہد میں ایک سراج الحق کی ماں ہے جس کوتمام ہمسایہ والوں نے معتبر وثقہ ہونے کی شہادت دی کہتا ہے۔ دوسری عورت، عربت کی شہادت دی کہتا ہے۔ دوسری عورت، عورت نہ کورہ کی ماں ، لیمنی دودھ ماں وہ بھی معتبر اور ثقہ ہے، سوم ہمسایہ کی ایک عورت حاجی، بہر حال تینوں معتبر لوگ جانتے ہیں خصوصا ہمسایہ کے لوگ جانے ہیں، ایس حالت میں سراج الحق کو اس عورت سے جو اپنی دودھ بہن ہے (شاہدات کی شہادت کی وجہ ہے ) اس سے شادی کرنا جائز ہے یا نا جائز؟

### الجواب وبالله التوفيق:

ان کہ جرمت رضاعت نابت ہونے کے لئے دومر دیا ایک مرد اور دو تورتوں کی شہادت کی ضرورت ہے، محض عورتوں کی شہادت سے جرمت نابت ندہونے برنکاح کرلیما واجب بھی تو ندہوگا، بہت ہے بہت مباح وجائز ہو سے گا، اور حیتی ماں کی اطاعت مباح امور میں واجب ہوتی ہے، ای طرح رضائی ماں احر ام وعظمت اور اس کی اطاعت بھی امور مباح میں ضروری ہوتی ہے، لیس جب بیدونوں کہتی ہیں کہ بیددونوں رضائی بہن بھائی ہیں، نیز اس کی اطاعت بھی ہوچی ہے، توہر گز اس کو دونوں حقیقی ماں ورضائی ماں کی مخالفت جائز ندہوگی اور نکاح کی اجازت نہ ہوگی ۔ علاوہ ازیں ماں کو فاس کہنا ہے، اگر بغیر وجیشر ٹی کہا ہے تو خودفاس شار ہوگا، کیونکہ تھم آئی: "و لا تقل لھما ہوگی ۔ علاوہ ازیں ماں کوفاس کہنا ہے، اگر بغیر وجیشر ٹی کہا ہے تو خودفاس شار ہوگا، کیونکہ تھم آئی: "و لا تقل لھما اف" (۱) کے خلاف ہے اور حدیث میں عقید بن حارث کا واقعہ بالکل ای شم کا منقول ہے کہ چضور عیائے نے ان کواس نکاح کے منافز نہ دومری عورت سے شادی کرنے کی اجازت ندہوگی ۔

كتر محرفظا م الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويو بندسها رينود مهر ٧٧ ا٥ ١١٠ هـ اله الجواب ميح : محمود نفرله وارالعلوم ويوبند، سيد احد على سعيد

<sup>-</sup> سورة امراء ۳۳۳ -

۱- مشکوة شریف رص ۲۷۳

بيوى كادو دھ پينا:

ایک شخص نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا ہے؟ کیا اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی؟ دوبارہ نکاح پڑھانا پڑےگا۔

شفيع احمدالأعظمي

#### الجواب وبالله التوفيق:

بیوی کا دودھ پی لینے ہے نکاح نہیں ٹوٹنا بلکہ نکاح بھالہ باقی رہتا ہے بلکہ مسلہ بیہ ہے کہ بالغ ہوجانے کے بعد کس عورت کا بھی دودھ ہو بلا اضطر اری ضرورتوں (علاج وغیرہ کے ) کے بپیاحرام ہے درست نہیں ہے اور یہی عظم اپنی بیوی کے دودھ کا بھی ہے اورای وجہ ہے مسلہ بیہ کہ اگر بیوی کالپتا ن منہ میں لے لیا اور دودھ نکل آیا تو اس کونہ بیٹے اور نہ نگلے بلکہ کلی کردے اورتھوک دے۔ اس کے علاوہ جومسلہ بیشہور ہوگیا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے غلط ہے اورمسلہ بیکھا ہوا ہے کہ اگر فرط محبت یا جوش شہوت وغیرہ میں بیوی کالپتا ن منہ میں لے تو یا تو دودھ نکلنے کی جگہ بچا کرمنہ میں لے یا پھر اگر دودھ منہ میں آجائے تو نورا تھوک دے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجر فظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# بیوی کادو دھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے:

حمیدہ اپنے بچہکو اپنا دودھ پلا رہی تھی تربیب ہی اس کا شوہر کھانا کھار ہاتھا، کسی طرح بچے کے منہ سے دودھ کے قطر سے کھانے میں گر گئے، جسے زید اور حمیدہ دونوں نے دیکھا، دیکھنے کے با وجو دزید نے دیدہ و دانستہ اس کھانے کو کھالیا ہے، اب عمداالیں حرکت کرنے پر اس کی منکوحہ اس کے عقد میں باقی رہے گیا کڑیں یا حرام قر اربائے گی؟

ا- "مصر جل ثدى اموانه لم نحوم" (الدرالقارمع روالا المرام ٣١١)، 'لأله جزء آدمى والانتفاع به بغيو ضوورة حوام على
 الصحيح" (الينا ٣٩٤/٣١) ' وعلى هذا لا يجوز الانتفاع به للنداوى" (البحر الرائل ١٣٨٩).

نتخبات نظام القتاوي - جلددوم

#### الجواب وبالله التوفيق:

ال كى منكوحه بركز ال برحرام نه بموكى بلاشه حلال ربى قل (١)، البته جس جگة ظر ركر ي تقوه وحصه ال كونكي ده كروينا چا بئة تفا اور ال كوكها ما ال كوجائز نهيس تفاه "ولم يبع الارضاع بعد مدته الأنه جزء آدمي و الانتفاع به لغير ضو ورة حرام على الصحيح "(٢)، فقط والله اللم بالصواب

كتبرجحرفظا م الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# دوده دوامیں ملاكر بلانے سے رضاعت كا حكم:

ایک لڑی مساۃ زینب اپنی بچین کی حالت میں ایک باربہت شخت بیار ہوئی ، ای حالت میں زید کی والدہ کا دودھ صرف ایک نظرہ دوامیں ملا کرزینب کو پلایا گیا تھا ، بغیر دواء کے اس صورت میں رضاعت ٹابت ہوجاتی ہے یا کہ نہیں اور اس لڑکی یعنی زینب سے زید کی شا دی ہو کتی ہے یا کہ نہیں ؟

### الجواب وباله التوفيق

زید کی والده کا دوده اگر ڈھائی سال کی مدت کے اندری پلایا گیا ہے اور طق کے اندر الربھی گیا تورضاعت ٹابت ہوگئی اور نکاح بھی حرام ہوگیا ہے، بیجب کہ خالص دوده پلایا گیا ہواور اگر دوده دواء میں ملا کر پلایا گیا ہے تو دوده کے غالب ہونے کی صورت میں خرمت نکاح اور رضاعت ٹابت ہیں اور دواء غالب ہونے کی صورت میں نہرمت ٹابت ہوئی اور نہ رضاعت، "و محلوط بماء و دواء (الی قوله) اذا غلب لبن المرأة" (٣)، فقط واللہ اللم بالصواب

كتر محرفظا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيور الجواب صيح محمود غلى عند ١٦/ ١٤ ٨٥ ١٣ هـ

ا- "وإذا مضت مدة الوضاع لم يتعلق بالوضاع تحويم "(البندير ١٣٣٣)ـ)

٣- الدرالخيّار ٣/ ٩٤ س.

<sup>-</sup>m دراقارب

### رضاعت ہے متعلق:

مسٹی رسول ڈارئی پہلی عورت نوت ہو چک ہے، اس کے بطن سے دولڑ کیاں جانہ بی بی وخد ہے بی بی موجود ہیں،
رسول ڈار مذکور نے دوسری ثا دی مساۃ خورثی کے ساتھ کی ہے خورثی مذکور کے دو بیٹے اور دوبیٹیا ں شوہر مذکور سے موجود ہیں،
لیکن خورثی مذکورہ اپنی دونوں سو تیلی لڑکیوں کے لڑکوں یعنی جانہ بی کے لڑکے رشید کو خد ہے کے لڑکے نزیر کو دودھ پلائی ہے،
البذا خورثی مذکورہ رشید ومذیر مذکورین کی ایک طرف سو تیلی مانی بھی ہے دوسری طرف دودھ پلانے والی مال بھی ہے اور ان
دونوں یعنی رشید کی بھی بہن ہے، اور مذیر کی بھی بہن ہے دریا دت ہے کہ رشید کو مذیر کی بہن کے ساتھ اور مذیر کو رشید کی بہن

مذير احد متصل زيارت ،حضرت مثا ههدان ، مقام تر الي صلع بوله واله ، مثمير

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا -خورثی کے بطن سے اور رسول ڈار کے نطفہ سے جولڑکا ہے وہ مصرہ اور جمیلہ کے نسب کے اعتبار سے سوتیلا ماموں ہے اور اس کا نکاح مصرہ اور جمیلہ سے حرام ہے اور رشید اور نذیر رضاعت کے اعتبار سے سوتیلے ماموں ہیں (سوالنامہ میں مصرہ اور جمیلہ کے متعلق صراحت نہیں ہے کہ وہ کس کی لڑکیاں ہیں) اور نسب کے اعتبار سے جورشتہ حرمت کا ہوتا ہے وہ رشتہ رضاعت کے اعتبار سے جورشتہ حرمت کا ہوتا ہے وہ رشتہ رضاعت کے اعتبار سے بھی حرمت کا ہوتا ہے ،" یہ حوم من الوضاع ما یہ حوم من النسب '()۔

پی مصرہ کا نکاح نذریہ اور جمیلہ کا نکاح رشیدے قطعاً حرام ہوگا اگر چہ ایک رشتہ سے دونوں خالہ زاد بھائی بہن ہونے کی وجہ سے نکاح جائز معلوم ہوتا ہے مگر پیرشتہ اب مفید صلت نہ ہوگا، نقط واللہ اعلم بالصواب کتنہ محمد نظام الدین مظمی ہفتی دار العلوم دیو بند ۲۲/۲ مراحہ ہ

ا- مسيح مسلم مركب الرضاع عديث تمر (١٣٣٥) ش ايك عديث ان الفاظ ش مروى بية "فباله يحوم من الوضاعة ما يحوم من الدسب "نيز ريعديث" ما يحوم من الولاء "ور"ما يحوم من الوحم"ك الفاظش بحى مقول بيد

كناب المكاح رباب الوضاعة)

ننتخبات نظام الفتاوي - جلددوم

# بإبالا ولياءوالا كفاء

### والدكے ماموں کے لئے نابالغہ كا نكاح كرنا:

تقریباً ڈیر مسال کی عمر میں اس کے والد کے ماموں نے والد کے سامنے بی اپنے اختیارے زید کیساتھ نکاح کرادیا۔

والد نے اپنیاموں صاحب کے خوف کی وجہ سے انکار نہیں کیا ہے لین اجازت بھی نہیں ہے اور نہ مبار کبادی دی
اورائی وقت گھر پہنچے تو ہندہ کی والدہ نے بیکہا کہتم نے ایسا کیوں کر دیا ہے اس پر ہندہ کے والد نے بیجواب دیا کہ نکاح
کردینے کی میری بالکل مرضی نہیں تھی اور نہیں میں نے اجازت دی ہے اس پر ہندہ کے والدکو غصہ آیا ہے مگر ماموں کے خوف
کی وجہ سے پہلے رہنے دیا اور تقریبا ہندہ کی جارسال عمر تک حیات رہ کروفات با گئے اور اب ہندہ بالغ ہے اور بالکل اس نکاح
سے منفق نہیں ہے اس طرح موجودہ ولی ہرادر کلاں اور والدہ کی بھی مرضی نہیں ہے، لہذا اگذارش ہے کہتر بعت کے مطابق جو
حکم ہوتھ برفر ماکر منون ومشکور فرماویں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سول بوقت نکاح باپ ولی تھا اور اس نے اجازت نہیں دی پھر اس کے بعد اسکالڑ کا بعنی ہندہ کا بھائی ولی ہوا اس نے بھی ابھی تک اجازت نہیں دی ہے اور نالڑ کی بی نے بالغ ہوکر ما نذ کیا تو اس صورت مسئولہ میں ہندہ کا بھائی جو ولی ہے اور خورلڑ کی بھی اس نکاح کو فننح کر سکتے ہیں (۱) نقط واللہ اعلم بالصو اب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي المفتى دار العلوم ديوبند سبار نيور ١٢ ٨٥ ٨٨ ١١ هـ

۱- "وإن كان المزوج غيرهما اى غير الاب والجد ..لايصح النكاح من غير كفوء او بغين فاحش ... دون كان من كفوء وبمهر المثل صح ولكن لهما اى الصغير وصغيرة خيار الفسخ ولو بعد الدخول بالبلوغ إذالعلم بالنكاح بعده" (الدرمج الروسم ١٤٥٥) مثير ذكرا).

### والدنے نابالغه كا نكاح كرديا تو بعد بلوغ اس كوخيار بلوغ نہيں ملے گا:

گذارش ہے کہ کی نابا کنے لڑکی کا نکاح اس کے والدین نے کر دیا ہواور اس لڑکی کو بیرنہ معلوم ہوکہ میر انکاح ہوگیا ہے اب وہ لڑکی من بلوغ کو پہنچ گئی ہواور اپنے شوہر کے یہاں جانا پسند نہیں کرتی ہے اور بیکہتی ہے کہ میں خو داپنی مرضی سے نکاح کرتی ہوں اور شوہر اس کا اختیار نہیں ویتا ہے اور نہ طلاق ویتا تو اس کا پہلانکاح ٹوٹ گیا ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

والدین کے کئے ہوئے نکاح میں لڑکی کو خیار بلوغ نہیں حاصل ہوتا ہے، لہذا صورت مسئولہ میں لڑکی کو اپنے ای شوہر کے پاس جانا چاہئے باڑکی کا جانے سے انکار کرنا یا جانے کونا پسند کرنا سیجے نہیں ہے (۱)، فقط واللہ اعلم با اصو اب کتبہ محمد نظام الدین اعظمی ہفتی دار العلوم دیو ہند، سہار نبود

### والدکے لئے نابالغاری کاجبرا نکاح کرنا:

ایک لڑی جوکہ ابھی نابالغ تھی اس کے باپ نے اس کا رشتہ ایک جگہ کر دیا، جب لڑی بالغ ہوئی تو اس نے رشتہ کر نے سے انکار کر دیا ، باپ کے سامنے وہ بول نہ تکی ، اس نے تر یب کے ہرا یک مر ووزن کے سامنے انکار کیا ، والد نے مطابق ایک کر دیا ، باپ کے سامنے انکار کر گئے تھی کہ ایٹ وعدہ کے شا دی کر ٹی چاہی ، اس وقت اس لڑی کے سبتر ابت والے بھی اس شا دی میں آنے سے انکار کر گئے تھی کہ اس کے بھائی بہن اور سب رشتہ دار اس جگہ کوچھوڑ کر بچلے گئے اور بوقت نکاح وہاں موجود ندر ہے تب منکوحہ لڑی نے کہا کہ اچھا آپ اپنی بات پوری کر لو، میں بھی اپنی بات پوری کروں گی جس سے اجازت ندوینا متصد تھا بوقت نکاح کیڑے زیور ایک نہیں گئے ، نکاح ہوئے سات سال ہو گئے ہیں ، لڑی آج تک اپنے والد کے گھر پر ہے اور اس نے آج تک کوئی حق نو وجیت ادائیس کیا ہے اور نہ خاوند کے ساتھ اور باس رہی ہے ، خانہ والمادے شرط کی ٹی تھی کہ اگر وہ کوئی پر اکام کرے ، چوری کر رہے اور اس کے لو اس کے لعد اس خاوند سے کی خلطیاں بار ہاسرز وہوئیں ہیں ، اس کے بعد اس خاوند سے کی خلطیاں بار ہاسرز وہوئیں ہیں ، اس کے بعد اس خاوند سے کی خلطیاں بار ہاسرز وہوئیں ہیں ، اس کے دریا دیے ہوئی وہ کا گیا تھی وہ دکیا گیا تھا کہ وہ اس کے گھر سے نہ بھا گی گا گیا ہے ، اب وہ لڑکا پا کستان چا گیا ہے ، بلامشورہ کے دریا دی ہے کہ نکاح میں کوئی خلل واقع ہوا ہے گی ، اس کے بعد اس خاوند سے کی خلطیاں بار ہاسرز وہوئیں ہیں ، اس کے دریا دیے ہوئی وہ کہ دو اس کے گھر سے نہ بھا گی گا گیا ہے ، اب وہ لڑکا پا کستان چا گیا ہے ، بلامشورہ کے دریا دیت ہے کہ نکاح میں کوئی خلل واقع ہوا ہے پا کنہیں ؟

ا- "للولى الكاح الصغير والصغيرة ... ولزم اللكاح ... إن كان الولى أبا أوجدا ... لم يعوف منهما سؤ الاختيار مجالة وفسقا وان عوف لا يصح "(الدرم الر٢/٣٥)\_

### الجواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال صورت مسئولہ میں بوفت نکاح لڑکی جب بالغ تھی اور باپ نے لڑکی کی بلار ضامندی کے زہر دئی نکاح کیا ہے تو بینکاح لڑکی کی اجازت پر موقوف ہوا، اگر لڑکی نے ایک دفعہ بھی اپنے شوہر کو اپنے اوپر قابو وے دیا ہویا ایک دفعہ بھی شوہر سے ہم صحبت یا خلوت صححہ ہوچکی ہوتو رضامندی ٹابت ہوگئی اور اس کا نکاح لازم ہوگیا ہے (۱)۔

اورنکاح ہوئے سات(۷) سال ہو چکے ہیں اور شوہر خاند داماد ہے، اس لئے افلب بیہ ہے کہ ایک آ و ھد فعہ تو ضرور ان با توں میں سے کسی بات کامو قع آگیا ہوگا۔ دیکھوخد اسے معاملہ ہے اور حلال وحرام کا معاملہ ہے دنیا سازی سے ہرگز اس نتم کے معاملات میں کام نہ لیما جاہتے۔

بہر حال اگر ایک دفعہ مجھی عورت نے رضا دیدی ہویا اپنے اوپر شوہر کو قابو دیدیا ہوتو نکاح لازم ہوگیا اوراب اس شرطنا مہے خلاف شوہر سے کوئی بات واقع ہوگئ ہوتو عورت پر پہلی خلاف ورزی میں طلاق واقع ہوگئ ورنہ شوہر سے طلاق عی لیما پڑے گا بشرط نامہ کے خلاف شوہر سے کیا واقع ہوایہ دیکھ لیا جائے اور حکم لگایا جائے۔

ہاں اگر واقعی ایک وفعہ بھی لڑکی نے اپنی رضانہیں دی اور نہ ایک وفعہ بھی تنہائی و یکجائی شوہر ہے اس نے (2)
سات برس کی مدت میں کی ہے تو لڑکی کو اب بھی اختیار باقی ہے کہ اپنے اس نکاح کو کم از کم نین ویند ارباو قارمعا ملہ شناس اور
قوم کے ذمہ دار کے سامنے یہ کہہ دے کہ میں اس نکاح کوردکرتی ہوں اور تو ڑتی ہوں اور وہ لوگ تینوں آدی (جو بمزلہ
جماعت مسلمین کے ہیں) واقعات کی تحقیق شریعت کے مطابق کر کے تورت کے اس ردکو تسلیم کرلیں اور فنخ نکاح کا فیصلہ
دیدیں جب بھی بینکاح رداور فنخ ہوجائے گا بھورت کو دومر انکاح کرنے کا حق شرعاً حاصل ہوجائے گا۔

كتيه مجمد نظام الدين اعظمى به نقتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور ۲۹ م ۸ ۵ سااھ الجواب سيح محمود على عند ، محم جمل الرحمان

### نابالغالري كانكاح اس كے والدكى اجازت كے بغير كرنا:

ایک لڑی صغیر اسن کی شا دی عرصہ ۱۰ دس سال ہوئے ہوئی تھی منا بالغ لڑکی کا والد شا دی کا پیغام بھیجنے کے وقت بھی

۱- "اقال الزوج للبكر البالغة بلغك البكاح فسكت وقالت رددت البكاح ولا بينة لهما على ذلك ولم يكن دخل بها في الاصح فالقول قولهما ( النبر المختار ) وقال الشامي : واحتوز به عما اذا دخل بها طوعا حيث لانصدق في دعوى الرد في الاصح" ( ردائتار ٣٠ ١٤٤ كتيدزكر إ ) ـ

كتاب التكاح (باب الأولياء والأكفاء)

نا راض تھا، لڑکی کے والد کا حقیقی چھالا ولد ہے، اس کی ملکیت زمین وغیرہ کے دباؤے لڑکی کا والد اپنے حقیقی چھاسے دبارہا،

لیکن طبیعت اس نکاح کے خلاف ربی، نکاح ہونے کے وقت بھی لڑکی کا والد نکاح میں شریک نہیں ہوا اپنے گھر میں بھی نہیں

رہا، اسوفت لڑکی بالغ ہوچکی ہے، معزز حضر ات کے کہنے اور سمجھانے کے با وجو دبھی لڑکی کا والد آج بھی نا راش ہے، لڑکی بھیجنے

رکسی حالت میں آبا وہ نہیں ، پچھ معزز حضر ات حا فظ ظہور احمد وبابو انو ار احمد وحا فظ اقبال احمد نے لڑکی کو تنہائی میں الگ بلاکر

سمجھایا اور کافی دباؤ دیا کہ جہاں پر تیرا نکاح تیرے داوانے کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے تم وہیں چلی جاؤ ، لڑکی نے سمجھانے

کے با وجو دبھی جانے سے صاف انکار کر دیا ، ان حضر ات کے سامنے کہا کہ میں وہاں کسی بھی حالت نہیں جاؤں گی ایسی حالت

میں کیا بینکاح درست ہے پانہیں ؟

مسلم الدين ( 2 فريقي منزل دار أهلوم ديوبند )

#### الجواب وبالله التوفيق:

ال ما بالغد کا نکاح اس ما بالغد کے والد کی اجازت پرموقوف تھا، پس اس کے والد نے علم نکاح ہونے کے بعد اس نکاح کور دکر دیا تو بیڈناح اس ردکر نے کے وقت ختم ہوگیا (۱)، اب لڑکی کو وہاں بھیجنا بھی جائز نہیں اب وہیں اس نکاح کی بنیا د پر بھیجنا حرام کاری کرانے کے متر ادف ہوگا، ہاں اگر لڑکی وہاں جانے کو تیار ہوجائے تو پھر سے چند کو اہوں کے سامنے نکاح پر ماکر بھیجا جائے ویسے ہرگز نہ بھیجا جائے (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرجح نظام الدين اعظمى بهفتى دارالعلوم ديوبندسها رنيور

ا- "في شوح الدويو: فلو زوج الأبعد حال قيام الأقوب نوقف على إجازته وفي الشامي نحت (قوله نوقف على اجازته) فلايكون سكونه اجازة للكاح الأبعد وإن كان حاضواً في مجلس العقد مالم يوض صويحا أو دلالة تأمل" (روائخار ١٩٨٣).

۳ - "لفلا لكاح حوة مكلفة بالا ولى عند ابى حيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى فى ظاهر الرواية كلا فى البيين" (بهذير الـ ١٨٥٤) كاب الرابع فى الاولياء مكتبد دارا لكتاب ).

# عدم كفوكى بنيا دېر فنخ زكاح

حمید اور رضیہ میں مے حدمحبت ہے رضیہ نے اپنے باپ کواطلاع کئے بغیر حمید سے نکاح کی تیاری کی ، دن اور وقت مقرر کیا ، دو کواہ بنائے دونوں بالغے تھے ان کے سامنے ایجاب وقبول ہوا، نکاح نامہ مرتب ہوا افر یقین اور کواہ نے دستخط کئے ، عرصہ تک بغیر اعلان نکاح کئے زن وشوئی کی طرح زندگی گذاری ہے ، جب رضیہ کے باپ زید کوئلم ہوا تو اول تو نکاح اسلیم نہیں کیا اور کہتا ہے کہ اگر نکاح واقع ہوگیا ہے تو لڑ کے کے ہم کفونہ ہونے کی وجہ سے مجھے فیخ کر انے کا حق ہے حمید دیند اراور ایم اے تک تعلیم یا فتم ہے ، اور رضیہ کاباپ دیند اراور سید خاند ان سے ہے۔

مندرجه ذیل سوالات کاجواب مطلوب ہے:

كفوء كي تعريف:

کفوء کی کیاتعریف ہے؟

عربي النسل وغير عربي النسل مين كفوء كامسئله:

الملك كيابندوستان مين عربي النسل وغير عربي النسل كفوءاورغير كفوءكامسكة عترب يا كنهين؟

﴿ كيارضيه اورحميد ہم كفوء ہيں؟

الله كياية كاح واتع موليا بيا كنبيس واتع مواج؟

ﷺ کیا زن وشوئی کے تعلقات قائم ہوجانے کے بعد اور ہم کفوء نہ ہونے کی بناء پر زید کو اپنی لڑکی کا نکاح فنخ کرانے کاحق ہے؟

🚓 ای دور میں جب عہدہ قضا عکا وجو ذبیس ہے فننخ کا کیا طریقہ ہوگا؟

### الجواب وبالله التوفيق:

﴾ (ورمختارعلى الشامى) باب الكفائة بين ب نزالكفائة) من كا فاه إذا ساواه والمواد هنا مساواة مخصوصة أو كون الممرأة أدنى اوراس كي تشريح (شامى ٣٣٨/٢) بين ب:

شعر: ان الكفائة في النكاح تكون في ست لها بيت بليع قد ضبط

نسب واسلام كذالك حرفة حرية وديانه ومال فقط

اں عبارت ہے معلوم ہوا کہ کفائۃ نسب، اسلام، پیشہ، حربیت، دیا نت اور مال میں یعنی ان با نوں میں مخصوص شم کی مساوات کا نام ہے جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔

﴿ عَلَى النَّسَلِ قَوْ مِين خُواه ہندوستان مِين ہوں ياغير ہندوستان مِين ان مِين باعتبارنسل كے كفائت معتبر ہے جيسا كر عبارت ذيل ہے معلوم ہوتا ہے: ''تعتبر (الكفائمة) نسباً فقريش أكفاء والعرب أكفاء " (ا)۔

ملہ حمید کے بارے میں کچھ تحریز ہیں کہ وہ کس خاندان ونسب اور کس پیشہ کا ہے اس کا جواب بغیر اسکے نہیں ہوسکتا ہے جو سوکا ہے۔

🏠 ال کابھی وی جواب ہے۔

☆ "وله اذا كان عصبة الا عتراض في غير الكفوء فيفسخه القاضي (٢) زاد لفظ يسكت للاشارة الى ان سكوته قبل الولادة لايكون رضا (الى قوله) ويفهم منه انه لولم يسكت بل خاصم حين علم فكذالك بالاولى،

ان عبارتوں معلوم ہوا کہ زن وشوئی کے تعلقات قائم ہونے کے بعد بھی ہم کفوء نہ ہونے کی بناء پرفتخ نکاح کا حق باقی رہتا ہے، لیکن فتو کی اس کے بعد ہوا تا اللہ ہوتا ہے جس باقی رہتا ہے، لیکن فتو کی اس کے بالغیورت جو اپنا تکاح بلااؤن ولی غیر کفوء میں کرے اس کا تکاح منعقد نہیں ہوتا ہے جیسا کہ عبارت ویل سے معلوم ہوتا ہے: "ویفتی فی غیر الکفوء بعدم جو ازہ اصلاً و ھو المحتار للفتوی (٣) وفی الشامی تحته و قال شمس الائمة و ھذا اقرب الی الاحتیاط کذا فی تصحیح العلامة قاسم"۔

۲ مسلمان حکام جومنجانب حکومت وقت ال تسم کے معاملات فیصل کرنے کے مجاز ہوں اور قاعدہ شرعیہ ہے مطابق ساعت و حقیق واقعہ دارومد ارمقد مدسب مرتب کر کے فیصلہ دیں تو معتبر ہوگا۔ یا پھر جماعت مسلمین جو کہ کم سے کم تین دیند اربا و قارمعا ملہ شناس مسلمانوں کی جماعت جو قائم مقام قاضی شرق کے ہوسکے بقاعدہ شرعیہ تقہیہ ساعت و تحقیق واقعہ دارو مدارمقدمہ وغیرہ مرتب کر کے فیصلہ دے ، یہ ایسی جگہوں کا طریق کار ہے جہاں عہدہ قضاء شرق کا وجود نہ ہو (الحیلة الناجز ہو للحلیة العاجزة) فقط واللہ اللم بالصواب

كتر محرفظا م الدين اعظمى به فقى دارالعلوم ديو بندسها رئيور ۱۲ م ۱۸۵ ساره الجواب صيح محمود على عند بسيد احد على سعيد

ا - تنوبرین هامش الشای ع ۲ ص ۳ ساب الکفاء ق-

٣- ورفقا ركل باش الثناى ج م ص ٣٥ موفي الثنا ى ٣٣٨/٣ تحت قوله مالم يعكن حتى ولد \_

m - در مختا رعلی الشاک ۲/۹۰ س

# لڑی نے غیر کفومیں نکاح کرلیانو کیا حکم ہے؟

| رضيبه بإلغه                        | حميد         | شرائط كفو |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| سيده                               | غوري         | نب        |
| قديم الاسلام                       | قديم الاسلام | اسلام     |
| آز ادی                             | آزاد         | 7يت       |
| ىر ہيز گار                         | ىر ہيز گار   | ديا نت    |
| كلركي                              | معلمي        | پیشه      |
| م                                  | زيا ده       | ویند اری  |
| علم دین سے واقف زیا دہ بہت کم واقف |              | علم و ين  |

ا - کیاحمیداور رضیه ہم کفو ہیں؟

بالغہ رضیہ کوجمید کے حسب نسب کے بارے میں علم ہونے کے با وجود رضیہ نے بلارضا مندی ولی حمید سے عقد کر لیا اورزن وشوئی کی زندگی بسر کی۔

(الف) كيابية كاح واقع ہوگيايا كنہيں؟

(ب) اگر نکاح نہیں ہوا ہے تو کیازن و شوئی کے تعلقات حرام کاری کے متر ادف ہوئے؟

۲-امام محمدؓ نے اپنی کتابوں میں امام او حنیفہ کا یقول نقل کیا ہے کہ (الف) ایسی حالت میں بالغذیورت کا نکاح جائز ہے کو ولی کی اجازت اور رضا مندی نہ ہو، ملاحظہ ہو حاشیہ کم الفقہ ص ۲۷ مصنفہ حضرت مولانا عبد اشکورصاحب لکھنوگ باب النکائے۔

(الف) غیرعربی النسل عربی النسل کا کفونییں ہوسکتا ہے، اس سے ایک صورت مشتنی ہے وہ بیکہ اگر غیرعربی النسل علم دین کا عالم ہوتو وہ عربی النسل بلکہ خاص قریش عورت کا جوتلم سے بے بہرہ ہوکفو ہوجائے گا (مقول ازعلم اندہ جلد عشم ص ۲۷)۔ (ب) دارالافتا فیزنگی محلی کا فتوی ہے کہ ذکاح واقع ہوگیا۔

(ج) دارالافتاء دارالعلوم) دیوبند کی کیارائے ہے۔

(سو) کیا آپ اپنے نتوی کے جواز میں ہیں، یعنی غیر کفو میں بلارضا مندی والدین نکاح منعقد ی نہیں ہوتا ہے؟

ننتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

(الف) کسی آمیت قرآن مجید یا حدیث شریف کا حوالہ ویں گے۔

(ب)بالقرض امام حسن ابن زیا واورامام محدّ میں اختلاف ہے اور بالقرض حسن بن زیا د کا قول مرجوح ہے تو کس بناء

۲ٍ?

(ج) ہراہ کرم کسی ایسے اسلام کے مسلک کی رہنمائی کردیجئے جو ختی مسلک کے مقابلے میں زیادہ وسیع انظر ہو۔

ہم جمید کہتا ہے کہ ختی فقہ میں ما وراء انہر کے ذریعیہ ہم تک پہو نچنے میں کانی حد تک تحریف ہوگئ ہے ورنہ اسلام میں

بہت وسعت ہے ، بالفرض اسلام کی نام نہا دمساوات اتن تنگ ہے تو نعوذ باللہ ، میں پھر اہر انہی مسلک ہے وابستہ ہوجا وَ نگا ،

اس سبب سے میں نے تشفی بخش جواب کے لئے درخواست کی ہے ، کیونکہ ارتد ادکا بھی اند بیشہ ہے ، اسوقت تک حمید بہت
دیند ارہے اور دیند ارخاندان سے تعلق ہے ۔

سائل شوكت على

### الجواب وبالله التوفيق:

پہلی بات تو ہیہ کہ جود ول کے اندر حمید کو پر ہیز گار، زیادہ دیند اربیکم دین سے زیادہ واقف و کھالیا گیا ہے اور پھر
آخیر حصہ سوال میں اسکے عقید ہے اور ایمان کا جو حال کھا ہے اسکا حاصل ہیہ ہے کہ ایک عورت کی محبت و بخش میں اس کے مرتد

تک ہوجا نے کا اند ہیشہ ہے، نیز مسلک خنی کو حرف اور غیر صحیح سے جس کے حق ہونے پر اجماع امت ہے، نیز اس موجودہ
اسلام کو ترک کر کے ایسے اسلام کی جانب رہنمائی کا خواہاں ہے جو مسلک خنی کے مقابلہ میں زیادہ و سبع ہو، بیسب چیز ہیں اس
کی انتہائی بدعقیدگی، ضعف ایمانی بلکہ زند یقیت کی جانب مشحر ہیں، پھر اس کو دیند ارو پر ہیز گار کس طرح کہاجا رہا ہے؟ سیح
عدیث میں وارد ہے کہ کمال ایمان کی دلیل ہیہ کہ انسان دنیا کے آگ میں جل جانا اختیار کرے مگر آخرت کی آگ میں جانا
کوارہ نہ کرے چہ جائے کہ مض حظ نفس کی خاطر قبول ارتد اور پر تیار ہوجا و ہے اور قبول ارتد او کے بعد دخول ہا رجنم میں کوئی شبہ
کوارہ نہ کرے چہ جائے کہ مض حظ نفس کی خاطر قبول ارتد اور پر تیار ہوجا و ہے اور قبول ارتد او کے بعد دخول ہا رجنم میں کوئی شبہ
کیا جس طرح فقہ خفی کو ما وراء آئیر کے ذر بعد ہے ہم تک پہنچنے می کی وجہ ہے خرف وغیر سے جھتا ہے، ای طرح کیا وہ احادیث
کیا جس طرح فقہ خفی کو ما وراء آئیر کے ذر بعد ہے ہم تک پہنچنے می کی وجہ ہے خرف وغیر سے جوتا ہے، ای طرح کیا وہ احادیث
کو بھی خرف نا تامل قبول نہیں بھے سکتا ؟ جبکہ اکثر و خور و اور اور انہ نہر کے میں واراء آئیر کے میں ذرائع ہے ہم تک پہنچا ہے اور جب اس کا

یدکہ وہ سرف تر آن کریم وصدیث می میں ولیل شرق کو تصور ہجتا ہے، اہما یا وقیاس کا مکر ہے، پھر اپنے کو جہتا ہے جیسا کہ ول سور کالف وبا و سے ظاہر ہوتا ہے، نوو فور کیجئے ایسا آدمی و بندار ہوگا یا ہد دین ونٹس پرست و شغوف بحب النساء، ہر اورم یا دان کی دوئی بساواقات بجائے نفع دینے کے مضر بھی ہوجاتی ہے، ایسا تی گھا تو صرف اتنا لکھتے کہ وار العلوم کے نیو کی کے خلاف فر کئی کی کھنوی کا بین تو کی کا کھنوی کا بین تو کی کا بین کا بین البت علم الفقہ سے جو استدلالات آپ نے کھے ہیں وہ آپ کے نفید مفلد مطلب نہیں بنام الفقہ باب النکاح س ۲ سے جس عبارت کا حوالہ آپ و سے رہے ہیں وہ ہمہتہ ہم اورما کافی بلک اتمام ہے۔ مطلب نہیں بنام الفقہ باب النکاح س ۲ سے اسکا پورام نمیوم ہیے کہ نکاح بغیر الکھو وولی کی اجازت ورضا مندی کے بغیر منعقد الم موقوف رہتا ہے انڈ نہیں ہوتا ہے، ولی انڈ زیموگا اور آگرفتے کرد ہے تو نوی کی اجازت ورضا مندی کے بغیر منعقد مقدم کو تو تا تو تاضی کے انڈ نر کر نے بھی بانڈ زیموگا ہی کہ بعد اجازت دوبا رہ پھر سے تجدید نکاح نہ کر لیا جائے اور اگر منعقد الموسوط (جام میں سے اولا ویلی بیرا ہوں گی وہ اس شخص کی جائز وارث نہ دوبال کی معد ما یفسخ لیس للقاضی ان یہ جیزہ ولکن یستقبل العقد افدا قدم کے بیا جازته لینفسخ بفسخہ و بعد ما یفسخ لیس للقاضی ان یہ جیزہ ولکن یستقبل العقد افدا تسحقق العزل رشم بعد اسطر) و علی قول محمد لا یتوارثان، لأن أصل العقد کان موقوفاً وفی العقد الموقوف لا یجبوی التوارث الخ

یبال ولی کواعز اض ہے اور اسپر بیسب طویا رہے، لبد ایدنکاح بانذ ند ہوگا اور الی صورت بیل تعلق زن وشوئی غلط اور حرام ہوگا ، بلم الفقہ کی عبارت بیس بیسب تفصیلات نہیں ، لبذا اس سے استدلال صحیح نہیں ہے، یہی حال علم الفقہ رص ۲۷ کی عبارت کا بھی ہے جس کوشا می کے حوالے سے نقل کیا ہے، اس عبارت بیس شامی کے استثناء پر قیاس کیا گیا ہے اور وہ قیاس مع الفارق ہوگیا ہے جس سے استدلال صحیح نہیں النے علامہ شامی ہم عالم کوششی نہیں نر مارہے ہیں بلکہ حضرت امام ابو صنیفہ اور حسن الفارق ہوگیا ہے جس سے استدلال صحیح نہیں النے علامہ شامی ہم عالم کوششی نہیں نر مارہے ہیں : "قال العلامة ابن عابدین الشامی : " و کیف بھری رقم ہا لللہ جیسے معظم وسلم مقتداعا لم و بین کوششی نر مارہے ہیں : "قال العلامة ابن عابدین الشامی : " و کیف یصح لأحد أن یقول: إن مثل أبی حنیفة و الحسن البصری و غیر هما ممن لیس بعربی انه لا یکون کفؤ البنت قرشی جاهل أو لبنت عربی ہو ال علی عقبیہ النے "(۱)۔

<sup>-</sup> ئا ى ج٣ ص ٣٣ ساب الكفائة \_

اور بیکلیمسلم ہے کہ مثال ممثل لہ کی وضاحت ونبیین کے لئے ہوتی ہے ، اس مثال سے بی معلوم ہوتا ہے کہ علامہ شامی کی مراد ہر عالم نہیں ہے بلکہ وہ عالم دین مراد ہے جو ایسا برگزیدہ محترم اور مسلم مقتداء ہو کقریش وسا دات کوبھی اس کے عقد میں لڑکی دینے سے عار نہ ہو، چہ جائیکہ ایسا عالم جس کا حال وہ ہے جوسوال میں مذکور ہے، نیز اس کے ولی کو ایسی عار لاحق ہوجس پر بیشدیدنز اع واقع ہو غرض ان جز ئیات ہے آنجناب کی مقصد ہراری دشوارہے، پہلے استفتاء میں حمید کےنسب کے بارے میں سکوت تھا ، اس لئے اس کے جواب میں کچھ نہ لکھا گیا تھا کہ بیزناح ہوایانہیں ، اب لکھاجا تا ہے کہ اگر حمید ورضیہ وونوں زن وشوئی رکھنا جاہتے ہیں تو بجز اس کے کوئی صورت نہیں ہے کہ رضیہ کے ولی اہر ب کوراضی کر کے اس کی اجازت اور رضامندی سے پھر سے جدید نکاح کر دیا جائے اور جب تک نکاح جدید بعد اجازت ورضاءولی الرب نہ ہوجائے قطعاً دونوں الگ الگ رېں، ہرگزيکحانه ہوں ورنه جتني اولا ديں اس درميان ميں ہوں گي وه سب غير ثابت انسب ہوں گي اور دونوں ہمیشہ حرام کاری کے جرم میں وگناہ کے مرتکب رہیں گے اور اس کے وبال دنیوی اور اخر وی میں مبتلا ہوں گے، بیتکم شرعی نؤخود ان دونوں زن وشوہر کے ہیں،رضیہ کے ولی کو جب شریعت مطہر ہ نے حق اعتر اُس وحق فننخ دیدیا ہے اور وہ اسے جی استعال کرر ہاہے تو اس کونو کوئی تھم دوسر آئییں دیا جاسکتا ہے، البتہ مشورہ بھی خواہاند دیا جاسکتاہے اوروہ بیکہ اس طرح کے تعلق ہے جو رسوائی و مع عزتی ہونی تھی ہو پچکی کسی قیمت وشکل ہے واپس نہیں آسکتی ہے، بلکہ اس رشتہ کو منقطع کرنے اور مخالفت کرنے میں لڑکی کے اور آ وارہ اور خراب ہوجانے کا اندیشہ قوی ہے اور ایسی صورت میں سارے خاندان کی بھی آئندہ رسوائی دررسوائی محتمل ہےاور بخلاف اس کے اس رشتہ کو قائم کر دیا جائے نؤ بہت ممکن ہے کہ دونوں بی سدھر جائیں گےاور اپنے کئے ہریا دم ہوکراپنی اخروی زندگی بنانے کی فکر میں لگ جائیں جس ہے بیعار اوررسوائی بالکل ختم ہوجائے ، یا تم از تم ہلکی و مے اثری ہوجائے اوراولا دیں بھی صحیح النسب ہوں ، انگی حفاظت پر بھی نظر شفقت ایک درجہ میں ضروری ہے۔

پس ایی صورت میں ولی رضیہ کو بھی خیر خواہا نہ مشورہ ہیہے کہ اس کیلئے بہتر صورت ہیہے کہ اس رشتہ کو اپنی اجازت ورضا مندی سے نکاح جدید کے در بعیہ قائم کرادے اور پھر خوش اخلاقی وحسن برنا و سے خود بھی اور کسی اللہ والے مسلح عالم دین کی مدد سے دونوں میں جذبے دیند اری وقیح تعلق مع اللہ پیدا کرنے کی سعی کرنا رہے اور معاملہ اللہ کے حوالہ اور سپر دکر دے۔

(نوٹ) انی تحریر سے جو اب مسئلہ تو منظے ہوگیا ہے باقی جو مطالبات ہیں انکامستفتی کو جی نہیں ہے تسکیناً للخاطر اور تنم عالم انتاع ض ہے کہ کم از کم مبسوط للسر حسی ، وفتح القدیریا ب الا ولیاء والا کفاء کا مطالعہ دیا نت سے سمجھ کر کرلیس تو آیات واحادیث ووجہ استدلال ویز جے سب کا علم ہوجائے گا اور اگر اس کے بعد بھی کسی کو اظمینان اور شفی نہ ہواور خروج عن الاعتدال واحادیث ووجہ استدلال ویز جے سب کا علم ہوجائے گا اور اگر اس کے بعد بھی کسی کو اظمینان اور شفی نہ ہواور خروج عن الاعتدال

منتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

یا طغیان عن الشرع کرے نو خودغور کر کے دیکھ لے کہ نقصان کسکا ہے خود اس کا ہے خسر الدنیا والآخرہ کا مصداق وہی ہوگا ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كترجم نظام الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيور الجواب سيح سيداحري سعيد بحود على عنها سُرسفتى وارالعلوم ويوبند

### لڑی کاولی کی اجازت کے بغیر غیر کھوء میں نکاح کرنا:

لڑکی اپنی اوراپنی مال کی مرضی ہے ولی کے ہوتے ہوئے غیر ہر اوری میں نکاح کر لے تو کیا ایسا نکاح ہوگا یانہیں، اوراگرلڑکی بالغ ہے اورنکاح ہوجائے تو ولی کو قاضی کے نکاح تو ڑوینے کاحق ہے یا کنہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

بغیر ولی کی اجازت کے اگر بالغہاڑ کی غیر کفومیں اپنا نکاح کر لے گی تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔

"ويفتي في غير الكفو بعدم جوازه اصلاوهو المختار للفتوي لفساد الزمان" (١)ـ

بالغالز کی رولی کی ولایت مستخبہ ہے جبری نہیں ہے اس لئے وہ اپنے نفس کی مختار ہے جہاں چاہے نکاح کر لے کین اس کو بیافتیا زمیس ہے کہ ایسے مخص سے نکاح کر ہے جس سے لڑکی کے خاند ان والوں کی مجز تی اور تحقیر ہوتی ہو اس کو غیر کفو کہا جاتا ہے ، اگر ایسے مخص سے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر ہے گی تو ولی کو اس کے فننح کرانے کا افتیار ہوتا ہے کہ جا کم وقت مسلم سے فننح کرالے۔

نکاح پڑھانے والا قاضی فنخ نہیں کرسکتا ہے، متاخرین فقہاءکر ام کا فتو کی اس زمانہ نساد میں بیہ ہے کہ غیر کفومیں نکاح کرنے سے نکاح ہوتا بی نہیں جو جواب میں مذکور ہے کہ نکاح منعقد بی نہیں ہوگا اور قطعاً جائز نہ ہوگا۔ گر ہندوستان میں مغل اور پڑھان آپس میں کفو سمجھے جاتے ہیں بہت سے مقام میں دونوں میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں ،خلا صدیہ ہے کہ اگر لڑکی کے خاندان کی اس نکاح سے معزنی ہے تو نکاح جائز نہ ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب

كتير مجرفطا م الدين اعظمى بهفتى وارالعلوم ديو بندسها رئيور الجواب سيح "سيدمهدي حسن شقى وارتعلوم ديو بند بحمود عفي عند

<sup>(</sup> دریقا رکل بامش روانجتا رج ۲ ص ۳۰۵) عبدالرحمٰ غفر له مدرسه امینیه دیلی الجواب سیح الجواب سیح ۵ ابر د جب ۸ هه

# راجپوت، شخصد يقى كا كفونېيں:

ہم حنی ہیں، واقعہ ال طرح ہے کہ میری ایک عزیز ہ نے جو کہ بالغ ہے اپنے والدین کی اجازت کے بغیر خاموثی سے اپنا نکاح کرلیا ہے، کچھ عرصہ کے بعد اصل نکاح کی اطلاع ملنے پرلڑکی کے والدین چونکہ اس رشتہ کو پسند نہیں کرتے تھے، لڑکی کو بہت زور دیکر طلاق کے لئے تیار کرلیا، لڑکے کے ماں باپ نے بھی اس نکاح کو پسند نہیں کیا ہے، انکے مجبور کرنے کے بعد طلاق دلوائی، اس واقعہ کا اثر لڑکے اور لڑکی پر بہت ہوا، لڑکی کی صحت روز پروز بگڑنے گئی اس واقعہ کو تر ہے جارسال ہوگئے ہیں اس دوران میں ہر طرح کا علاج کیا مگرلڑکی کی صحت بدستورر عی اور اب گمان غالب ہے کہ اگر یہی حالت رعی تو وہ سال فیران میں اپنی زندگی کے اختیا م کو پہنچے گی۔

دوسری جگدرشتہ کی کوئی امیرنہیں ہے تو اس صورت میں اس کا کامیاب رہنا محال نظر آتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ لڑ کا راجپوت مگر حفی عقید ہ کا ہے اورلڑ کی شیخ صدیقی ہے ، کفو کے بارے میں تحریر نیز ماویں، اب اس حالت میں معلوم کرنا ہے کہڑ کی کا نکاح اس لڑ کے سے پھر کیا جاسکتا ہے یا کنہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

راجپوت شیخ صدیقی انسل کا کفونہیں ہوگا اورائیں صورت میں اڑکی کا اپنے والدین کے خلاف مرضی نکاح منعقد وضیح مجھی نہیں تھا، اس لئے طلاق بھی واقع نہیں ہوئی تھی (۱) لیکن جب لڑکی اورلڑ کے میں اس درجہ کی محبت ہو چکی تھی تو لڑکی کے والد کے لئے مناسب تھا کہراضی ہوکر پھر سے نکاح پڑھوا دیتا ، بہر حال اب بھی جب صحت اور محبت کا بیحال ہے تو طرفین کے والد کے لئے مناسب تھا کہراضی کی رضامندی کے ساتھ دونوں کا آپس میں نکاح پڑھواکر تعلق زن وشوئی تائم کر اویں ۔ فقط واللہ ایک مناسب ہے کہ آپس کی رضامندی کے ساتھ دونوں کا آپس میں نکاح پڑھواکر تعلق زن وشوئی تائم کر اویں۔ فقط واللہ ایکم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمى به نقتى وارالعلوم ويوبندسها ريزور الجواب صبح احد على سعيدنا شب مفتى وارالعلوم ويوبند

ا- "ونعبر الكفائة للزوم النكاح (المو المختار) وقال الشامي للزوم النكاح اى على ظاهر الرواية ولصحته على رواية الحسن المختار للفتوئ رواكة والصحته على رواية الحسن المختار للفتوئ رواكة ومهم ٢٠٠ مكتبه ذكرا).

# بإبالمهر والجهاز

### ا دائیگی مهر میں کس وقت کے سکہ کا عتبار ہوگا؟

دار القصناء امارت شرعیہ مدرسہ رحمانیہ سوپول در بھنگہ کی عد الت میں ایک ساٹھ سالہ ہیوہ خانون نے اپنے زرم ہر کی وصولی کا مقدمہ دائر کیا ہے جوزوج کے مال متر وکہ ہے ادا ہوگا، مقدمہ کی نوعیت اور فقہا ء کی نضریحات کی وجہ ہے کچھ شبہات ہیں جن کا تعلق قصور فہم سے زیادہ ہے، امید ہے کہ مسئلہ مذکورۃ الذیل کے چند پہلوؤں پر مدلل جواب سے نواز اجائے گا۔

وی اس خانون کابیہ کرمیرا نکاح پیچاس سال پہلے ہوا، مہر پاپٹے سورو پیم تقرر ہوئے ، شوہر کے انتقال کے بعد اب مجھور کہ میں سے میر امہر دین اس طرح ملنا جاہئے کہ پیچاس سال پہلے جاندی کے سکنے رائے تھے، لہند ااب مجھے اس وقت کے پاپٹے سورو پئے کے سکنے کی قیمت موجودہ زمانہ کے سکے کے حساب سے دس ہز ارملنا جائے ۔عد الت اسلامیہ مجھے اس وقت دس ہز اررو بیٹے دلوائے۔

اب قامل محقیق امریہ ہے کہم کی رقم میں عقد نکاح کے وقت کامر وجہ سکۃ پاپٹی سورو پئے (جس کی قیمت دیں ہزار روپئے ہے )اداکر نا ہوگایا جس وقت مہر ادا کیا جار ہاہے اس وقت کا رائج سکہ پاپٹی سورو پئے ادا کرنا ہوگا۔

بيام بھي واضح كرديناضروري ہےكہ بوقت نكاح عموماً دوطرح كى تعبير ہوتى ہے:

الف - تنهارا نكاح بإنج سورو بيء سكة رائج الوقت كووض كرديا -

ب-بھی بغیر قیدسکہ رائج الوقت کہا جاتا ہے کہ پانچ سورویئے پرتنہارا نکاح کردیا ،کیاہر دونعیر کا حکم ایک ہی ہوگا؟ جبکہ مہرعموماً اس دیا رمیں عرفاموجل نہیں ہوتا ہے۔

ج - اگر کسی نے ساٹھ سال قبل کسی سے قرض سور و پئے لئے اور اب اس کی ادائیگی کرنا جاہتا ہے تو وہ موجودہ سکہ میں سور و پئے اداکر دینے سے ہری الذمہ ہوجائے گایا ساٹھ سال پہلے کے رائج اور دیئے ہوئے سکہ کی قیمت موجودہ سکہ ک شرح میں اداکرنا ہوگا، ہر تقدیر ٹانی کیا موجب ربوا ہوگایا نہیں ، کیا مسکہ مہر کوترض پر قیاس کر کے حکماً متحد مانا جائے گا علامہ شامی نے مطلب مہم فی احکام الحقوداذا کسدت اواتقطعت اوغلت اورخصت میں جوتفصیلات ذکر کی ہیں کہ باب قرض و تعج میں یوم القرض اور یوم البیع کی قیمت واجب نہ ہوگی اور یہی مفتی ہے، اس تفصیل پر اگر یوم القرض کے سکتہ اور مالیت کا اعتبار ہوتو پھر کیا یہ نفضی الی الرباءاورسبب انفتاح او اب ربا کا باعث ہوگا یا نہیں، ہیر حال اب مہر کی ادائیگی کس شرح سے شرعاً واجب ہوگی ہر اہ کرم اس کی وضاحت شرق بنیا دوں پر نر مائی جائے۔

محمرقاتهم مظفر پوری (خادم انتد رکیس و القصاء الشرعی ، مدرسه رصانیه سو پول در بهنگه بهار)

#### الجواب وبالله التوفيق:

پہلی تنقیح تو اس مقدمہ میں بیہوگی کہ جوہر کے انقال کو کتنا زیا نگر را، اگر ابھی حال میں انقال ہوا ہے جب تو وہ ی تابل ساحت ہونے میں شبہیں ، یا انتقال شوہر کو زیا نہ درازگذرا ہے لیکن مد عاملیہ کوہر کا باقی رہنا تسلیم ہے یا زوجہ نے مہر کا مطالبہ کیا تھا اور ابھی تک کامیاب نہ ہوگی ، اس لئے کہ بیوبوی جب می وہوی تابل ساحت ہوگا اور اگر انتقال زوج کے بعد زوج کی کوئی جائیدافر وخت ہوئی مگر زوجہ نے مہر کا مطالبہ نہیں کیا تو استصحاب حال کی بنیا دیر اور السکوت نی معرض البیان بیان کے اصول پر نیز علامہ شامی کی اس تصرح کی بناء پر کہ اذا قبر ک المدعوی ثلثة و ثلاثین سنة لا تسمع (۱) وہوی تابل ساحت می نہ ہوگا، فرض جب وہوئی تابل ساحت ہوجائے تو پھر یہ تھیج ہوگی کہ انعقا وعقد میں مہر صرف با پچے سورو پیم تر مراد ہوتا ہے ہوا یا پاچ سورو پیم سرو پیم تا ہو تا

اوراگرسکة رائج الوقت کی قیرنہیں تھی تو اس صورت میں وقت عقد کا پانچ سور و پیدادا ہوگا اور اس صورت میں بینقیح ضروری ہوگی کہ پچاس سال پہلے (بوقت عقد) جور و پید تھا وہ غالب الغش تھا یا مغلوب الغش تھا اگر اس وقت سکہ غالب الغش تھا تو قیمت واجب الا دا ہوگی اور امام محمد کے بزویک رفتاً بالناس بوم الکساد کی قیمت واجب الا دا ہوگی اور امام میں مقایاء کے بزویک دیا ہے۔ کے بزویک فقہاء کے بزویک ایم محمد کے قول ہر ہے اور بعض فقہاء کے بزویک دیا ہے۔

ا- "إذا توك المعوى ثلاثاً وثلاثين سنة ولم يكن مانع من المعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه، لأن توك المعوى مع الشمكن يمل على عدم الحق ظاهراً، وفي جامع الفتوى عن فتاوى العتابي: قال المتأخرون من أهل الفتوى: لا تسمع المعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون الممعى غائباً أو صبياً أو مجنوناً وليس لهما ولى أو الممعى عليه أميراً جائراً اش" (ردائحًا ركل المرائحًا رهم ١١٠).

نز دیک نتوی امام او یوسف کے ول پر ہے، اہد اگنجائش دونوں پر عمل کی نکل آتی ہے، سہولت جسش کو لینے میں ہوگل کر سکتے
ہیں اوراگر اس وقت سکنہ مغلوب افتش تھا تو روپیہ چونکہ چاندی کے سکنہ کا مام ہے اس لئے اس وقت سکنہ میں جتنی مقدار
چاندی کی تحقق ہواس مقدارے کچھ زائد چاندی شہر بواسے بہتے کی غرض سے واجب الا داہوگی، ہاں اگر عورت چاہو تاتی
چاندی کی اس وقت کی قیمت یا کوئی جائد ادیا عروض بھی لے سکتی ہے اور اگر اس وقت کے سکنہ میں چاندی کی مقدار معین کی
حقیق نہ ہو سکے تو اس مقدار کا تخمیند لگا کرجنس بدل سونے کے جنس سے ادائیگی واجب ہوگی، ہاں اگر عورت آج کے سکنہ سے
اس کی قیمت لینے پریا کوئی جائد ادیا عروض لینے پر راضی ہوتو یہ بھی لے سکتی ہے، احقر کے نز دیک تھم مسکلہ بھی تکاتا ہے اور ماخذ
کے لئے شامی سم سم سے مساور شامی ج سم، ص ۲۵، ۲۷ کا دیکھنا بھی کائی ہوگا (ا)، اور اگر مز بیر تحقیق مطلوب ہے تو قتا وی
خیریکا اور تنقیح قاوی حامد یکا مطالعہ بھی کر لیا جائے ، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبرمحر فظام الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

### مهر کی ا دائیگی میں کس سکه کااعتبار ہوگا؟

ا - نکاح کے وقت مہر دین میں اگر مثلاً بانچ سورو پے مقرر کئے جائیں تو بوقت ادائیگی کتنے رو پئے ادا کرنے پرایس گے؟

۲- نکاح کے وقت مہر وین میں اگر اشر نی مقرر کی جائے تو روپئے کی شکل میں اشر نی کی کس وقت کی قیمت او اکر نی پڑے گی؟ نکاح کے وقت کی یا اوائیگی کے وقت کی؟

۳۰-اشر فی کیاچیز ہےاوراں کا وزن کیا ہے۔ای طرح وینار اور درہم کیا چیز ہےاوران کا وزن کیا ہے؟ محد علی (۱۵م جامع مسجد و لا گر ہر مضلع بیگوسرائے بہار)

### الجواب وبالله التوفيق:

مرکزی دارالا فتاءامارت شرعیه بهار دار یسه خانقاه رحمانی مونگیر سے نمبر ا کا جواب دیا گیا که بوقت نکاح پانچ سو

۱- ساع دعوی کے متعلق (رد انحمار علی الدر انحمار ۸۸ ۱۱۵-۱۱۷) اور غالب انتش یا مغلوب انتص روپیوں کے متعلق (رد انحمار علی الدر الحمار ۵۱٬۵۵۷) پرتفصیل موجود ہے۔

جوبوفت نکاح تھی جبیبا کہثا می ہمر سوسو:

روئے کا جتنا سوما ملتا تھا۔ اب ادائیگی کے وقت اشخے سوما کے بدلے جتنے روپئے ملتے ہوں وہ روپئے ادا کرنے پڑیں گے چاہے وہ پانچ سوسے کم ہوں یا زیادہ اس جو اب کا ماخذ امام ابو یوسف کا قول ہے جو مفتی بہ ہے عبارت درج ذیل ہیں:

"وقال الثانی ثانیا علیه قیمتها من الدراهم یوم البیع والقبض وعلیه الفتوی"(۱)"ای یوم البیع فی البیع ویوم القبض ومثله فی النهر فهذا ترجیح لخلاف ما مشی علیه الشارح ورجحه المصنف ایضا کماقدمناه فی فصل القرض وعلیه فلافرق بین الکساد والغلاء فی لزوم القیمة"(۳۳۵/۳)۔ سول نمبر ۲: کا جواب دیا گیا کہ اشرنی کی قیمت وہ اداکرنی پڑے گی جو ادائیگی کے وقت ہے نہ کہ وہ قیمت

"اعلم ان الذى فهم من كلامهم ان الخلاف المذكور انما هو فى الفلوس والدراهم الغالبة الغش ويمل عليه انه فى بعض العبارة اقتصر على ذكر الفلوس وفى بعضها ذكر العدالى معها وهى كما فى البحر عن البنايه بفتح العين المهملة والمال وكسر اللام دراهم فيها غش وفى بعضها تقييم الدراهم بغالبة الغش وكما تعليلهم قول الإمام ببطلان البيع بان الثمنية بطلت بالكساد لان الدراهم التى غلب غشها انما جعلت ثمنا بالاصطلاح فإذا ترك الناس المعاملة بها بطل الاصطلاح فلم تبق ثمنا فبقى البيع بلا ثمن فبطل ولم ار من صرح بحكم المراهم الخالصة او المغلوبة الغش سوى ما افاده الشارح هنا وينبغى انه لاخلاف فى انه لايبطل البيع بكسادها ويجب على المشترى مثلها فى الكسا دو الانقطاع و الرخص و الغلاء اما عدم بطلان البيع فلا نها ثمن خلقة فترك المعاملة بها لا يبطل ثمنيتها فلا يتاتى تعليل البطلان المذكور وهو بقاء البيع بلا ثمن واما وجوب مثلها وهو ما وقع عليه العقد كمائة ذهب مشخص او مائة ريال فرنجى فلبقاء ثمنيتها أيضا وعدم بطلان تقومها" (٢).

سول نمبر سون کا جواب دیا گیا کہ اشر نی سونا کی ہوتی ہے جس کا وزن ویں ماشہ ہوتا ہے جیسا کہ لغات کشوری میں ہے اور درہم چاندی کا ایک سکہ ہے جس کا وزن میں ہے اور درہم چاندی کا ایک سکہ ہے جس کا وزن ساڑھے چار ماشے ہوتا ہے اور درہم چاندی کا ایک سکہ ہے جس کا وزن ساڑھے تیاں ماڑھے تین ماشے ہوتا ہے جیسا کہ جاشیہ قبا وی دار العلوم جدید مرتبہ مفتی ظفیر اللہ بن میں ہے۔

محمای (امام جامع مسجدو لا گریمر بطلع بیگوسرائے بہار)

رواکتارکل الدرافقار ۵/۵۵۔

٣- رواکتارکل الدرافخار ۵۷،۵۲۸ ـ ۵۷ـ

#### الجواب وبالله التوفيق:

سوال نمبر ۲وسوکے جواب سے احقر کواتفاق ہے۔

البتہ سوال نمبر اسے جواب سے اتفاق نہیں ہے اس لئے کہ سول میں صراحت ہے کہ نکاح کے وقت پانچ سورو پئے دین مہر مقرر ہوئے پانچ سواشر نی مقرر نہیں ہوئی ہے اور روپیہ چاندی کے سکہ کانام ہے پس اس کوسونے میں نتقل کرنے ک کوئی وجہٰ بیں ہے بلکہ سیدھاسا دو تھم بیہے کہ وہ یا پٹچ سورو پیر کیا تھا نوٹ تھا یا سکہ۔

اگر نوٹ تھا تو اس نوٹ کی اس وقت جنتی چاندی ملتی تھی وہی چاندی مہر شار ہوگئی اور وہی چاندی یا اس کی جو قیمت اس وقت کے نوٹ سے ہوتی ہوا تنے نوٹ ولائے جائیں اور اگر وہ پانچ سورو پیر نوٹ نہیں تھا بلکہ سکہ تھا تو سکہ دوحال سے خالی نہیں غالب افغش تھا تو اس وقت اس غالب افغش کی جنتی چاندی ملتی تھی اتن چاندی مہر ہوگی اب اتن چاندی آج کل کے جننے روپئے میں ملے استے روپئے آج کل کے نوٹ سے دیئے جائیں

اور اگر وہ پانچ سوروپیم مغلوب الغش سکہ تھا تو چونکہ روپیہ ہر زمانہ میں ایک تولہ کے ہراہر شار ہوا ہے اس لئے اس پانچ سوروپیہ کے پانچ سوتولہ جاندی شار ہوں گے اور وہ ہر پانچ سوتولہ جاندی شار ہوگی اور پانچ سوتولہ جاندی آج کل جتنے نوٹوں سے ملے استے نوٹ دینے ہوں گے اور دلیل میں حضرت امام ابو یوسف کا بی قول اختیار کریں گے کیونکہ وہی مفتی بہ ہوچکا ہے اور اشبہ بالفقہ ہے (۱)۔

باقی علاء کرام کی بحثیں بھی احقر کی سمجھ میں نہیں آئیں اسلئے ان سے بھی اتفاق نہیں ہے۔

هذا ما ظهر لى فان كان صوابا فمن عند الله وان كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن خدع الشيطان، فقط والله ألم بالصواب

كتبر مجمد نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ديو بندسها ريبور ٢٥٥ / ١/٤ • ١٠ هـ

### مهر میں اشر فی طے کرنا:

زید نے سوم وا عیں ہندہ سے شادی کی اور مبلغ دی ہزاررو پیسکدرائے الوقت وگیارہ اشر فیاں مہر مقرر کیا، جبکہ اس سے برسوں قبل اشر نی کارواج بند ہوگیا تھا۔اب سر ۱۹۸۲ میں ہندہ مہر کی طلبگار ہے اور زید بھی اس دین کوادا کرنا جاہتا ہے،

ا- تفصیل کے لئے دیکھئے: ردالحتا رعلی الدرالحقا رے / ۵۲،۵۵۔

اشرنی کا وجود اس وقت بھی ہندوستان میں نا پیدہے، یعنی ملک میں اس کا رواج اس وقت بھی نہیں ہے تو زید اس مہر کوکس طرح اواکرے گا۔ بعض لوگ ایک اشرنی کو ایک تولد سونے کے ہر اہر تر اردے کر ایک تولد سونا کی قیمت دوہز ارروپی تر اردے کر گیا رہ اشرفیوں کو بائیس ہز ارکی مالیت کے ہر اہر کا مطالبہ کرتے ہیں از روئے شرع زید پر کتنی رقم واجب الا واہوگی؟ محمد افروز عالم

#### الجواب وبالله التوفيق:

بہار کے علاقہ میں عموماً شیرشا ہ سوری کی اشر فیاں رائج تھیں اور وہ صرف اٹھنی کے ہراہر ہوتی تھیں اپس اس کے مطابق صرف ۲۵ کی (ساڑھے یا نچ ) تولد سونے کی موجودہ قیت دینی ہوگی۔

كتيرمجر فطام الدبين اعظمي يمفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

### زوجین کے درمیان مہر میں اختلاف ہوتو مہر کتناواجب ہوگا؟ نیز مہر شرعی کی شخفیق:

میری لڑی کو اس کے شوہر نے طلاق دیدی ہے اور مہر شرع محمدی بوقت نکاح طے ہوا تھا، لڑی نے اپنے مہر وصول کرنے کیلئے عد الت میں چارہ جوئی کی ہے، آپ بیہ بتا ئیں کہ مہر شرع محمدی کی گنتی تعداد ہے، لڑکی اپنام مہر ایک ہزاررو پیطلب کررہی ہے، کیونکہ بوقت نکاح استے جی متعین ہوئے تھے اور اس کا خاوند مہر ۲۷ اداکرنا چاہتا ہے اس کا شرق حکم اس معاملہ میں مطلع فریا ویں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال جب بوقت نکاح مہر ایک ہز ارروپیہ طے ہوگئے تھے، جیسا کھورت کا دعوی ہے تو اب مہر شرع محدی کتنے بھی ہوں جتنے مہر بوقت نکاح طے ہوئے تھے اتنی دینا واجب ہوگا، اگر خاوند اس سے انکار کرتا ہے تو لڑکی پر بینہ و شہوت پیش کرنا واجب ہوگا، اور اگر عاجز رہے تو خاوند سے حلف شہوت پیش کرنا واجب ہوگا، اور اگر عاجز رہے تو خاوند سے حلف لیں کے جوحقد ارکے گا فیصلہ اس پر ہوگا۔ باقی مہر شرع محدی کی محض تحقیق تو ہر جگہ کے عرف کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے اور مہر فاطمی کو بھی کہتے ہیں، اگر مہر فاطمی مراد ہے تو مہر فاطمی تقریباً ۲ سالا تو لہ بھر خالص چاندی کے ہراہر ہوتی ہے چاندی کا جوز خ

ننتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

جس زمانہ میں ہوگا اس وقت اس کے اعتبار سے قیمت لگا کرمقدارمعلوم کرلیں گے،مثلا آ جکل حیاندی اگر نین روپہ پھر ہونؤ ۲سا تولیہ جیاندی کا دام تقریباً ۹۲ سار و پہیہوں گے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبه محمد نظا م الدین عظمی «فقی دار العلوم دیو بندسهار پیود ۱۳ م ۸۵ م ۱۳ هد الجواب سیح سید احدیل سعید محمود علی عندنا سب مفتی دار العلوم دیو بند

جنابت کانسل نہ کرنے سے کیاعورت مرد پرحرام ہوجاتی ہے اوراس کامہرمرد پر واجب ہوتا ہے؟

ایک آدمی کی شادی کئی غیرعورت ہے ہوتی ہے، دونوں میاں ہیوی ہمبستر بھی ہوئے ہیں اور صحبت بھی کرتے ہیں،
لیکن عورت بھی غنسل نہیں کرتی ہے، اس کو کہا بھی جاتا ہے کہ خنسل کیا کرو، لیکن بھی غنسل نہیں کرتی ، تو کیا ایسی عورت ایک
مسلمان مرد پر حلال ہے؟ اگر اس کا خاوند اس وجہ ہے اس کو طلاق دید ہے تو کیا اس پرمہر واجب ہوتا ہے یا کہ نہیں اور اگر
واجب ہے تو کیوں؟ جبکہ عورت اسلامی اصولوں پر نہ جلے۔

#### الجوارب وبالله التوفيق

اگر کوئی عورت مباشرت اور مجامعت کے بعد خسل نہیں کرتی تو اپنے شوہر پرحرام نہیں ہوجاتی ہے، البتہ ایسی عادت و الناسخت گناہ ہے اور بھی غسل نہیں کرتی تو نماز وغیرہ کیسے پر صتی ہوگی ، ایسی عورت کو طلاق دینا شوہر پر واجب نہیں ہے،" لایجب علی الزوج تطلیق الفاجرة"()۔

جہاں تک ہوسکے سمجھا بجھا کرڈانٹ پھٹکارکراس کی اصلاح کر ہے تواب ملے گا، اگر سمجھانے سے نہ مانے تواس کے ساتھ سوما چھوڑ وے اگر پھر بھی نہ درست ہوتو ہلکی مار پیٹ بھی کر سکتے ہو''والْتی تنحافون نشو زھن فعظو ھن واھجروھن فی المضاجع واضر ہوھن''(۲)۔

اگر پھر بھی نہ مانے تو ہمیشہ یہی خیرخواہی ہے سمجھاتے رہیں اوراس سے خوش نہ ہو، کیکن حقوق زوجیت مان نفقہ اوا کرتے رہیں تو خود گنہگارنہ ہوں گے بھر پوراواجب ہوگام ہر تو استمتاع بالبضعہ کاعوض ہے اوراس کو بیرحاصل کر چکاہے اور بیر

۳- سور وکنیا په ۳۳ سي

ننتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

سب خرابیاں معاشرہ اور رہائش کی ہیں، اور اس کاتعلق مہر سے ہیں ہے، نقط واللہ اعلم بالصواب کتیر مجر نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو بندسہا رئیورہ ۲۲ ۸۸ ۱۳۸۵ ہے الجواب سیج محمود علی اعشہ

### ناشز ہ عورت اوراس کے مہر وغیرہ کا حکم:

ایک عورت اپنے شوہر کی نافر مان ہوئی اور بغیر اذن زوج خود بھاگ کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی ہے، زوج کے خلوت سیحے سے انکار کرتی ہے ہشوہر کے گھر کوآ با دکرنے کی کوئی پر وانہیں کرتی ہے، اگر ایسی عورت کوشوہر طلاق دینا چاہے تو شوہر پریان ونفقہ اور مہر دینا لازم ہوگایا کڑ ہیں ، کیانا شمز ہ کی آخر ہف میں اسکوشار فیر اردیا جائے گا اور عورت بافر مان کے لئے کیا تھم ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

زوج اپنی مدخوله بیوی کو جب بھی خودطایا ق دیگا تو مان وفقه عدت کا اور مهر دینا ہوگا، ہاں اگر عورت خودطایا ق طلب کرے اور اپنا مان وفقه اور مهر معاف کر دے یا اس کے بدله میں طلاق طلب کر نے معاف ہوگا یہ تکم غیر ما شزہ کا ہے اور عورت کا بغیر افزن شوہر کے خود سے بھاگ کر چلا جاما اس کا بینشوز ہے اور جب تک واپس نہ آجائے ، اس وقت تک کے مان نفقه کی وہ مستحق نہیں رہتی ہے، لہذ اصورت مسئوله میں اگر واقعہ بالکل ایسا بی ہے جیسا کہ سوال میں فدکور ہے اور ای نشوز کیوجہ سے اور ای حالت میں شوہر نے طلاق دیدی ہے تو عورت نفقه کی مستحق نہ ہوگا(۱) لیکن اگر ایک بار بھی دونوں میں خلوت سیحے ہوچکی ہے تو عدت تین چیض اور پورامہر واجب ہوگا اور اگر ایک بار بھی خلوت سیحے نہیں ہوئی ہے تو عدت طلاق واجب نہ ہوگا،" وہان طلقہ معد اللہ خول و بعد اللہ خول و بعد اللہ مون فد صف العدة فنصف العدة "(۲) ، مگر مہر نصف واجب ہوگا،" وہان طلقہ موھن من قبل أن تمسوھن وقد فرضتہ لهن فریضة فنصف مافوضتہ "(۲)۔ نقط واللہ الم بالصواب

كترجح فطام الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيور الجواب سيح سيداح كل سويدنا سُبه هتى وارالعلوم ديو بند

ا- "فان نشز ت فلا نفقة لها حتى نعود الى منز له "(البنديه ١/٥٣٥) ـ

٣- الفتاوي البندرية ١٨ ١٥- سورة يفرة ٢٣٠٥ - سورة يفرة ٢٣٠٥ -

### وسعت ہےزائدمہرمقررکرنا:

اگر کوئی معمولی آ دمی خاندانی رواج کے مطابق با ہرائے نام شا دی کے موقع پر لاکھوں روپیہ مہر باندھے اوراس کو وینے کی طاقت نہ ہوتو بیرجائز ہے یا کہرام ہے؟ کسی متندفقہ کا حوالہ دیجئے ۔

### الجواب وبالله التوفيق:

نكاح تؤمنعقد بهوجائے گا،كيكن استے زيا وہ مربا ندھناجس كى ادئيگى طاقت ميں نہ بهوبہت براہے۔ هكذا فى عامة كتب المعتبرة . فقط والله اللم بالصواب

كتير محدفظام الدين اعظمي يمفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

جواب صحیح ہے۔

جس شخص کے ول میں بیہو کرم اوانہیں کرے گا، حدیث شریف میں اس کوزانی فر مایا ہے، یعنی قیامت میں اس کا حشر ایسا ہوگا جیسا زانی کا (۱)۔

الجواب سيح سيداحوعلى سعيدنا ئب مفتى دار أعلوم ديوبند

## شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کے مہر کا حکم:

ہ ہوہ کا دین مہر موجل مرحوم نے اپنی زندگی میں ادانہیں کیا تھا اور نہ زوجہ نے بھی معاف کیا ہے، ایسی صورت میں کیا دین مہر کی رقم تر کہ سے منہا کی جاسکتی ہے؟

۱۰۵ – مرحوم عبدالعلیم کے مرنے کے وقت اگر مرحوم کے باپ وماں زندہ نہیں تھے تو مرحوم عبدالعلیم کاکل ترکہ، خواہ بصورت مکان ہویا بصورت سامان یا زیورات وفقد ہویا بینک وغیرہ کسی جگہ جمع شدہ ہو، ان سب کے مجموعہ میں سے پہلے بوہ کامہر جوبا تی ہے وہ اواکیا جائے ، ای طرح اگر اورکوئی ترض باقی ہے تو اسے اواکیا جائے ، پھر اس کے بعد باقی ترکہ جر اس کے بعد باقی ترکہ برف ایک تہائی کے اندر مرحوم کی وصیت صححہ ما فند کی جائے ، پھر اس کے بعد جو پچھ ترکہ ہے اس کو جالیس سہام پر تقسیم کر دیں۔ چالیس سہام بیوہ کاحق ہوگا ۔ اور سات سات سہام تیوں لڑکیوں کاحق ہوگا ، جو الیس سہام میں پانچے سہام بیوہ کاحق ہوگا ۔ اور سات سات سہام تیوں لڑکیوں کاحق ہوگا ، جو

١- كذافي معجم الطبر الي ص ٥٣١\_

لڑی کسی غیر ملک کی شہری ہوگئ ہے محض اس ہے اس کا حق وراثت سوخت نہ ہوگا، بلکہ اس کا حصہ محفوظ رکھ کر اس کو مطلع کیا جائے، اور اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا جائے، یا اس ہے تھے وشراء وغیرہ کا کوئی شرق معاملہ بذر معیہ مراسلت وغیرہ کرلیا جائے، اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگر مرحوم کے انتقال کے وقت ماں یاباپ کوئی زندہ تھے تو ان کو واضح کر کے پھرتخ تی شرق معلوم کی جائے۔

نوٹ بیا درہے کہ فنڈ میں جورقم حکومت اپنی طرف سے ملاتی ہے وہ صورت مسئولہ میں مرحوم کار کہ نہیں ہے، بلکہ وہ رقم تنہا بیوہ کاحق ہے۔جیسا کہ نمبر ۲ کے جواب میں درج ہے۔ نقط واللہ اعلم بالصواب کہبر ۲ کے جواب میں درج ہے۔ نقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ محمد نظا مالدین اعظمی مفتی دار اعلوم دیو بند سہار نبود ، سر ۹۶/۳ ساھ

## مهر ہے متعلق مختلف قسم کے سوالات:

ہم ایک بڑی تعداد میں انگلینڈ میں مقیم ہیں اور ہماری جماعت کا مام 'نمرت پارچورا ظیفہ سنت والجماعت (یوکے)'' ہے، اس جماعت کی مافتی میں ہم خوش فی وغیرہ کے طور طریق شریعت کے موافق انجام و ہے ہیں ،ہمیں یہاں انگلینڈ کی اقتصادی حالت کے چیش نظر مہر کے سلسلہ میں چند مسائل ورکار ہیں ۔ یہاں کا معاشر تی انظام مخصر طور پر ہیہ ہے:

لوگوں کی اقتصادی حالت بہت او نچی ہے ۔ متوسط خص کی ایک ہفتہ کی آمد نی اندازا چالیس سے پچاس پومڈ ہے، وولیا جس وقت مجلس نکاح میں آتا ہے تو کم از کم ایک سوپومڈ کالباس زیب تن کیے ہوتا ہے، نیز نکاح پڑھانے والے اور مسجد و مدر سد کو لطور ہدیہ اندازا آ کا پومڈ و بین اور اس کے علاوہ دور اور چھالگ ہوتا ہے، اب دریافت طلب امر ہیہ ب و مدر سہ کو لطور ہدیہ اندازا آ کا پومڈ کے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ دور افر چھالگ ہوتا ہے، اب دریافت طلب امر ہے:

(۱) جس عورت سے نکاح ہوتا ہے، اس کا مہر فقط ۲۵ از ۱۸ روپیہ ہوتا ہے، پومڈ کے حساب سے مقرر نہیں کی جاتی ، اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہم کی میم وجودہ رقم حالت کے اعتبار سے بہت میں کم ہے تو اس کا شر گئے تھم کی ہوتا ہے؟

(۲) مہر فاطمی کتنی ہے اور کیا ہے؟ ۲۵ از ۱۸ روپیہ بیم رفاطمی شار ہوتی ہے اپنیں؟

(۳) شریعت میں مہر کی زیا دہ سے زیا دہ اور کم سے کم مقد ارکیا ہے؟

(۲) میر ناظمی کتنی ہے اور کیا جو کہا تا مرد میں میں اور کیا ہوتی کے حوالہ کے ساتھ عنا بیت نی ما کیس میں مندرجہ یالا سوالات کے جو لات صدیت کی روشنی میں اور کتابوں کے حوالہ کے ساتھ عنا بیت نر ما کیں۔

مندرجہ یالا سوالات کے جو لات حدیث کی روشنی میں اور کتابوں کے حوالہ کے ساتھ عنا بیت نر ما کئیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

آئے ہے تقریبا ۱۵۰۰ سال قبل ۱۲۷ ہے تولد خالص چاندی کے برابر شار ہوتا تھا۔ اب تو ایمانہیں ہے اب تو پہلے کاغذ کے ہونے گئے ہیں اور ۱۲۷ ہے رو پہیرف ۱۰۵ تولد خالص چاندی کے برابر بھی بمشکل ہوں گے اور مہر فاطمی کے برابر تو کسی بھی طرح نہیں ہو سکتے ، مہر فاطمی کی مقدار بعض محققین کے نزدیک ایک سو چالیس (۱۲۰) تولد چاندی کے برابر ہے ، اتی چاندی ایک سو چالیس (۱۲۰) تولد جاندی کے برابر ہے ، اتی چاندی ایک سو چالیس (۱۲۰) تولد جس زمانہ میں جتنے کاغذی روپیوں میں ملکی است روپیہ مہر فاطمی میں وینے ہوں گے ۔ اتی چاندی مور اقول میں مقدار تقریباً ۱۳۲ تولد چاندی کے برابر ہے ۔ اتی چاندی اسلام تولد چاندی کے برابر ہے ۔ اتی چاندی (۱۳۳ تولد) جس زمانہ میں جتنے کاغذی روپیوں سے ملے گی است روپیہ مہر فاطمی میں وینے ہوں گے ۔ یہی دومر اقول (۱۳۲ تولد) جس زمانہ میں جتنے کاغذی روپیوں سے ملے گی است روپیہ مہر فاطمی میں وینے ہوں گے ۔ یہی دومر اقول (تقریبا ۱۳۲ تولد چاندی) حضرت مفتی عزیز الرحمٰن رحمتہ اللہ علیہ مفتی اعظم دار العلوم دیوبند صاحب فناوی دار العلوم دیوبند صاحب فناوی دار العلوم دیوبند صاحب فناوی دار العلوم دیوبند کے در یک ماخوذ ہے ۔

وہاں کے جومعاشرہ وتدن کا حال سوال میں درج ہے اور جوحقیقت مذکور ہے اس کے اعتبار سے واقعی میہ مقدار (۱۲۷ کچ روپیدان کاغذی روپیوں سے )بہت کم ہے، اس لئے کہم کی اقل مقد اراگر چہسرف دیں درہم ہے جوتقریبا تین ما ساڑھے تین تولہ جاندی کے وزن کے ہر اہر ہوتا ہے، کیکن مہر کی مقد ارکیا ہے؟ اس کے بارے میں اپنے اکابر علاء کی دورائے ہیں:

ا —— اول توبیے کہ توہر کی حیثیت کے اعتبار سے اتنی مقدار ہوکہ اس کا اداکرنا توشوہر کے استطاعت میں ہوگر اداکر نے میں شوہر کچھ وشواری اور با رمحسوں کرے۔ بیرائے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور اشبہ بالفقہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور ایسر للعمل ہے —— اور جماعتی طور پر یکساں عمل کے لئے یہی مقدار زیادہ مناسب ہوتی ہے۔خواہ ایک سوچالیس تولہ چاندی رکھ کی جائے جا ہے اس تولہ چاندی دونوں کی گنجائش ہے۔

۲ — ال نمبر کاجواب لے جواب میں آ چکا بلکہ سو وس کے جوابات بھی لے کے بی جواب میں آ چکے۔فقط واللّٰد اُنکم بالصواب

كتر محد نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رئيور ١٣٨٨ ١٢٨ ١١١٠ هـ

### ۱ – جہیز کا شرعی حکم:

زید کہتا ہے کہ جہزلیما و دینا درست نہیں اورد فیل بیہے کہ حضور پاک علیجے نے حضرت علی کو جہزاں لئے دیا تھا کہ حضورا کرم علیجے کے چپاز ادبھائی تھے ۔حضور علیجے نے ان کی پر ورش کی تھی تو اپنا سمجھ کر جہز دیا تھا تو کیا بیقول سمجے ہے۔اور جو آج کل لین دین ہوتا ہے اس کا کیا تھم ہے؟

٢- شريعت يا جهالت ميں بيان كر ده احاديث سے استدلال:

مولانا پالن حقانی کی کتاب "شریعت یا جہالت" کا کیا درجہ ہے اوراس کے اندر جواحا دیث ہیں ان سے کسی مسئلہ پر استدلال کرنا بغیر دوسری کتب کی مدد کے درست ہے یا نہیں؟ جواب سے نوازیں۔

٣- لڑى والوں سے شا دى كے لئے كچھ لينا جائز نہيں:

مولانا مشاق صاحب جامع مسجد بعند اریڈی گریڈیہ کے امام ہیں اور گزشتہ چند سالوں سے امامت کرتے آرہے ہیں، امام صاحب کے بھتیجہ محمد ریاض الدین ولد مراویلی کی شادی مورضہ اارمئی ۱۹۹۰ء بروز جمعہ بوئی، لڑکی والے سے آٹھ جزار روپے سامان کے علاوہ لیے ، ۲۸ ارپریل ۱۹۹۰ء بروز سنچرلڑکی والے بلڑ کے یعنی ریاض الدین کے یہاں پہنچ اور بہت سے لوگوں کی موجود گی میں پانچ جزار روپے ویے، اس میں مولانا مشاق موجود تھے۔ پھر مولانا مشاق کے سالے محمد طیب ولد شخ پوات میلی کی شادی کا رمئی ۱۹۹۰ بروز جمعرات ہوئی تو لڑکی والے سے چھ جزار روپے سامان کے علاوہ لئے لڑکے والے نے جمعرات کو شادی کا رمئی ۱۹۹۰ بروز جمعرات ہوئی تو لڑکی والے سے چھ جزار روپے اور کھانا بھی کھایا، والے نے جمعرات کو شادی کے موقع پر کھانے کی وقوت دی اس وقوت میں مولانا مشاق شریک ہوئے اور کھانا بھی کھایا، اب دریا و نت طلب بات سے جہ کہ تلک لیما کیما ہے؟ اور مشاق کو امام رکھنا درست ہے یا ابیں اور ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

لڑی والوں سے شادی کے لئے یا شاوی کے موقع پرلڑ کے والوں کالیما تلک کہلاتا ہے اور بیمل ورواج کافروں غیر مسلموں کا ہے اور شریعت کی نگاہ میں نا جائز اور گناہ ہے بتر آن پاک میں اس کی ممانعت موجود ہے: قال اللہ تعالی: ''یا آیھا اللہ بن آمنوا لاتکونوا کاللہ بن کفروا''(۱)،اور اس طرح لیما نکاح کی شرط کے درجہ کی چیز ہوکر حرام ورشوت کے

<sup>-</sup> سورة كال عمر ان: ١١٥١ -

در جہ کی چیز ہوجاتی ہے جس کا واپس کر دینا لڑ کے پر اورلڑ کے والوں پرضروری ہوجاتا ہے اور اگر لڑکی والے لڑکے سے یا لڑ کے والوں سے نکاح سے قبل نکاح کی شرط کے طور پر پچھ لیس ٹو شرعا بیچیز ممنوع اوررشوت کے در جہیں ہوکر واجب الاعادہ ہوجاتی ہے۔ کماصرح بدنی الشامی (۲۲؍۲۵ سانعمانی)، فقط واللّٰد اعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين عظمي مفتى دار العلوم ديو بندسها رئيوره ار ١١١ ١٠ ١١١ ه

### سامان جہیز کے ضیاع کے بعد مطالبہ:

ہندہ جوکہ بکر کے نکاح میں تھی ، ہندہ ایک شخص کے ساتھ شوہر کے یہاں سے فر ارہوگئی ، کچھ دنوں کے بعد وہ لڑک پکڑی گئی ، لڑکی جوساز وسامان ساتھ لے گئی تھی ، اس میں سے اکثر ان دونوں نے بچھے کھایا ، لڑکی کے باپ کابیان ہے کہاڑک کے پاس بہتر ۲۷ تولد چاندی تھی ، پنچابیت میں معاملہ رکھا گیا ، پنچابیت والوں نے اتنی چاندی اس لڑکے کے باپ سے دلوادی اور سامان مذکور کو ہراوری کے ایک معزز آ دمی کے پاس امانت رکھ دیا گیا ، اس واقعہ کو آٹھ سال کا عرصہ گزرچکا ہے ، اب اس لڑکی کے باپ نے اس کی ثنا دی دوسری جگہ کردی اب اس سامان کے نین دعوید ارہیں۔

ا - لڑی کاباپ، ۲ - اس لڑی کا اصل شوہر، ۳ - وہ خض جس کے ساتھ یہ بھا گی تھی، دعویٰ تو سب کرتے ہیں مگراس آ آٹھ سال کے عرصہ میں کوئی ایک بھی ثبوت فر اہم نہ کر سکا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سامان کسی کو دیا جائے یا نہیں؟ اور دیا جائے تو کس کو اور اگر کوئی بھی ان مینوں میں سے اس کا مستحق نہیں ہے، تو کیا اس چیز کوفر وخت کر کے کسی مسجد وغیرہ میں لگایا جا سکتا ہے؟
مولانا قرما حب دیوبندی

#### الجواب وبالله التوفيق:

بہتر ۲۷ نولہ چاندی اگر لڑکی کو اس کے باپ نے دیا تھا تو وہ چاندی اور سامان جہیز خودلڑکی کی ملک شرعا ہو گیا ، اب اس کے ضیاع کے بعد مطالبہ کا حق کسی کونیس رہا (۱)۔اور اگر بیچیزیں جہیز میں دی ہوئی نہیں تھیں تو باپ مدی ہوا اور البینة علی المدی (۲) کے ضابطۂ شرق کے مطابق بینہ وثبوت پیش کرنے کے بعد اثبات دعوی اور واپسی کا حق و ارلڑکی کا باپ ہوتا ، پس

ا- "جهز ابنه بجهاز وسلمهاذلک لیس له الإستوداد میها "(الدرالخار) علامیاً ای اس کر تحت کستے بیره "هله إذا کان العوف مستمواً أن الاب یدفع مثله جهاز الا عاریة" (رواکتارکل الدرالخارس)\_

٣- ﴿ وَكُفِيَّةٌ شُرِحَ أَكِلَهُ ١/ ١٥ بازه٢ ٤، "وعن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته

جب بہوت بڑی اور بینہ باپ بیش نہ کرسکا تو اب اس کے واپسی کے مطالبہ کاحق باپ کوبھی نہیں رہا اور لڑکی کے اصلی شوہر کو بھی اس کے مطالبہ کاحق نہیں رہا ، البتہ جس سے وہ چیزیں وصول کی گئیں ہیں ، اس کو واپس کر دینا ضروری ہے ، اس کے علاوہ پنچا بیت کا خود کہیں خرج کر دینا جائز نہ ہوگا (۱) ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتی محمد نظام الدین اعظمی ، مفتی وارا تعلوم دیو بند سہا د نپور ۱۲۱۰ ۱۲۱۰ میں ا

إلى البي نَائِكُ ، فقال لى رسول الله نَائِكُ : هل لك بدة قلت : لا ، قال لليهو دى : (حلف، قلت : إذاً يحلف فيه، فيلهب بمالى، فألزل الله سبحاله : إن اللين يشتو ون بعهد الله وأيمالهم ثمناً قلبلاً "الله (سنن ابن اجه ١/ ١٥٨٥ كتاب الاحكام إب البيريك المدكى واليمون على المدكى عليه عديك ٢٣٣٢) .

 <sup>&</sup>quot;والحاصل أله إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم" (ردائح ما العرائح ما ١٠٥٠).

# بإبالمعاشره بالمعروف

### یا کی ونا یا کی کاخیال ندر کھنے والی بیوی کے ساتھ برتاؤ:

ایک اڑی سے میری شادی ہوئی تھی اسے بچہ بھی ہے، جب ال سے شادی ہوئی میں راضی نہیں تھا، یاڑی رہن سہن میں پاکی ما پاکی کا کوئی خیال نہیں کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ خوبصورت ہے، لیکن میری اپنی نظر میں خوبصورتی دکھائی نہیں دیتی ، جب نگاہ اٹھا تا ہوں و کیچ کر ایک تشم کی کوفت ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر دومری شادی کروں تو کیسے، مہر اواکرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، دومری عورت پہلی ہوتے ہوئے کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، بہر حال کوئی ایسی صورت بتلایے کہ اس انسان نماحیوان سے چھٹکا راہوجائے، میرے کہنے میں بھی نہیں ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ کاعل میہ ہے کہ آپ صبر کریں اور اس کے حقوق اداکرتے رہیں ، اس سے آپ کے درجات بلنداور آخرت درست ہوگی ، اور اس عورت کونرمی سے سمجھاتے رہیں ، انثاء اللہ ایک دن حسب منشاء بھی ہوجائے گی (۱) فقط واللہ انکم بالصو اب۔

كتر محد فطام الدين المظمى بنفتى وارالعلوم ديوبند سهار بيور ٢٠ ١٨ ٨٥ ١١ ه

۱- تنفر دوركرنے كے لئے مشكوة شريف ۲۸۰، درج ذيل عديث كويكل ماريتے ركيس: "قال دسول الله نائينے لا يفوق المو من مو منه ان كو ه منها خلقا درضى منها آخو " (رواه سلم ) \_

### نافر مان بيوي كي اصلاح كاطريقه:

زید کی بیوی نہا ہے۔ برمزاج اور زبان دراز ہے، زیا دو تر کام زید کی مرضی کے خلاف کرنے والی ہے، ووشر بعت نبوی کی مکمل طریقہ سے پابند نہیں ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر اس کوٹسل کرنے کی پا کی کی غرض سے ضرورت ہے اور اس کو معمولی زکام بھی ہے تو وہ گئ گئی روز تک شل نہیں کرتی ہے اور نمازیں ترک کرتی رہتی ہے، جن کی تضا بھی بعد کوٹبیں پر محتی ہے، ما خنوں پر سرخی لگانا بھی نہیں چھوڑتی، جبکہ اس کو بیہ تلا دیا ہے کہ ایسا کرنے سے وضو مکمل نہیں ہوتا ہے اور جب وضو نہیں ہوتا تے اور جب وضو نہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے، وہ تعلیم یا نتہ بھی ہے، زید چاہتا ہے کہ وہ خوشگوار اور شرکی زندگی مع اپنے گھر کے ماحول کے گذار ہے، وہ خود سنیمانہیں و یکھتا ہے، لیکن بیوی زید کی عدم موجودگی میں بلا شوہر کی اجازت اور اس کے تلم میں لائے ہوئے سینما دیجھے گئی، زید اس کوبا رہا سمجھایا، مارا، غصہ ہوئے ، غرضیکہ اس کو سمجھانے اور انسا نیت اور شرافت سے زندگی گذار نے کی شیحت میں زید نے کوئی وقیۃ نہیں چھوڑا، لیکن وہ اپنی جگہ پر تائم ہے، اب زید کو اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرنا چاہئے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جب آپ ال ماحول میں ہر طرح نصیحت کر کے تھک چکے ہیں، تو اب آپ دونوں میاں ہیوی ال ماحول کوچھوڑ کر کسی ایسے دوسر سے دیند اری کے احول میں قیام پذیر ہوجا ئیں جہاں عام طور سے ورتوں میں بھی دیند اری ہوا ور پر دہ پوشی کا پوراپورالحاظ ہو، اور وہاں ہیوی کے سابق حالات کے دوست و احباب وتعلق والے نہ ہوں یا نہلیں تو امید ہے کہ حالات استوار و درست ہوجا ئیں گے میا پھر آپ صبر کے ساتھ نصیحت وکوشش کرتے رہیں ہڑ ہے تو اب کے مستحق ہوں گے ، فقط واللہ الم بالصواب

كترجح نظام الدين اعظمى بنفتى وادالعلوم ويوبند سها ريبور

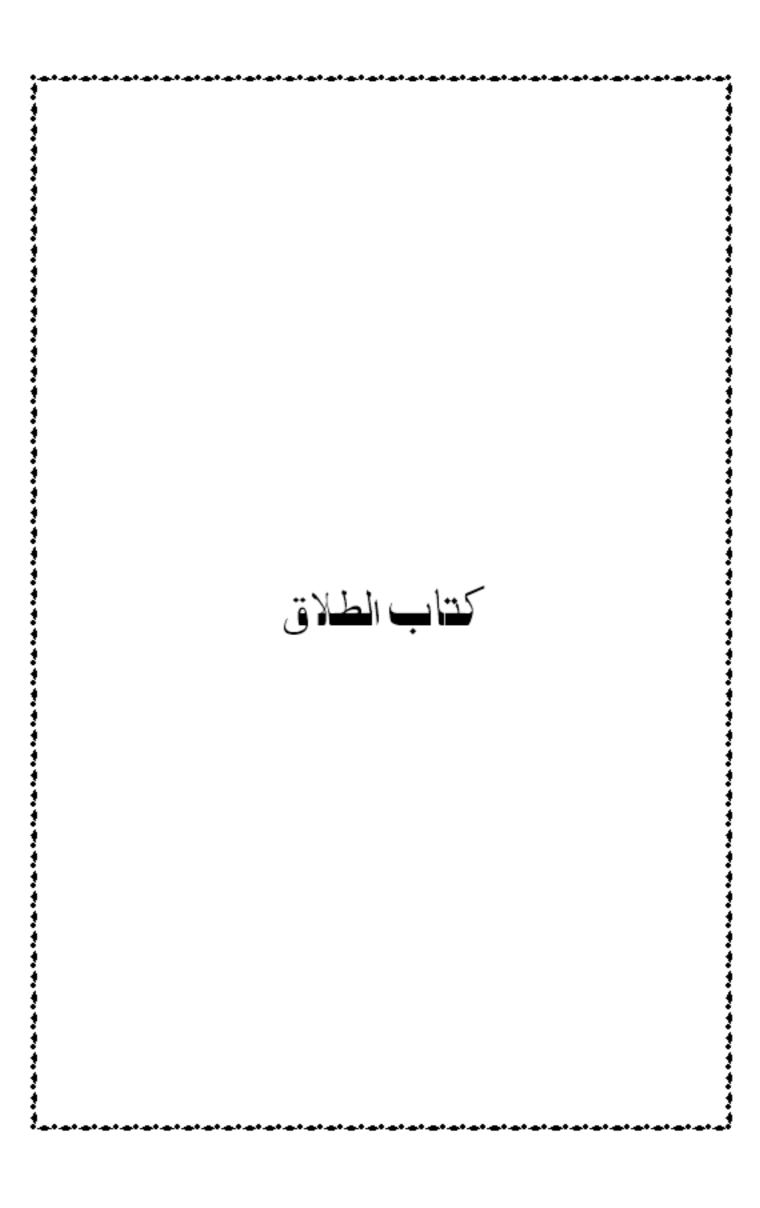

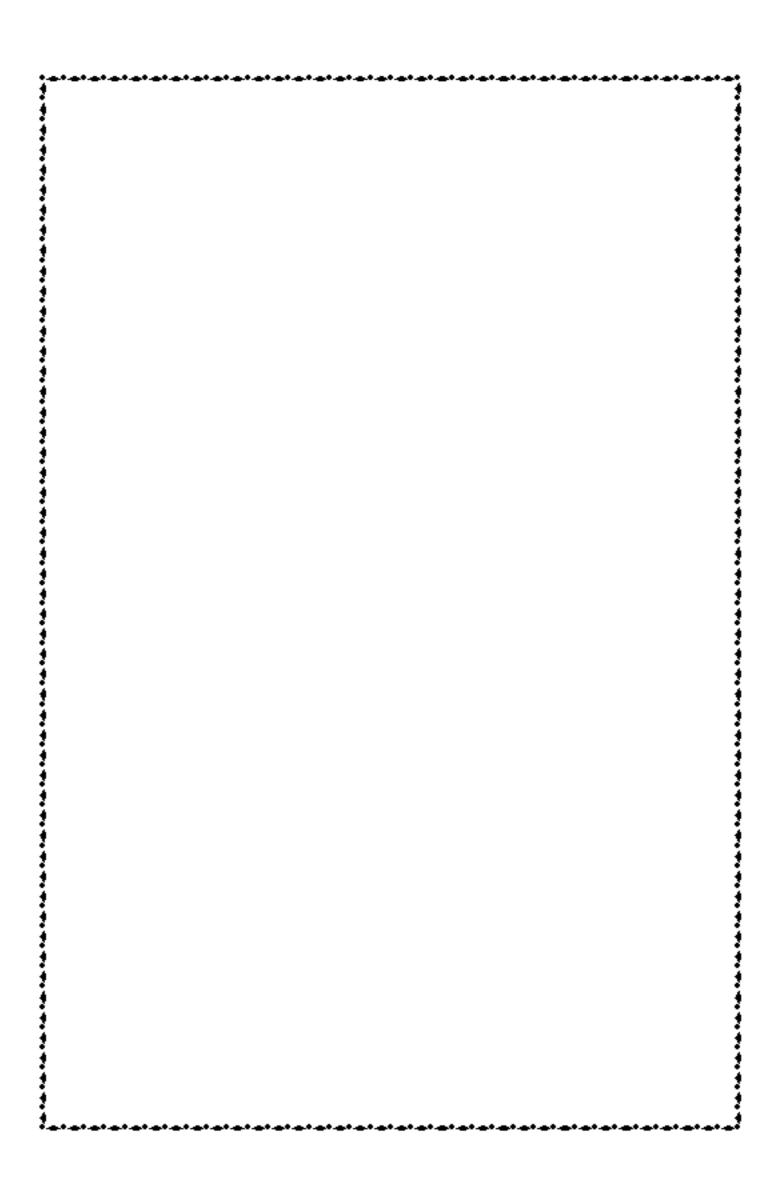

## كتاب الطلاق

### طلاق دینے کاحق صرف مر دکو ہے ورت کوہیں:

الف کی بیگم بذات خود اپنے شوہر کوطلاق دے سکتی ہے؟ اور دونوں کا نکاح خارج مانا جائے گا؟ اگر ایسا کرنے سے الف کی بیگم آزاد نہیں ہو سکتی تو کونسا ایسا ممل ہے جس سے وہ آزاد ہوگی، اگر الف کی بیگم اپنے شوہر سے آزاد ہوتی ہے تو بیچس کے رہیں گے۔ جب کہ بچوں کی عمریں بالتر تیب 4 رسال 4 رسال مہر سال ہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

طلاق دینے کاحق اللہ نے ، اللہ کے رسول نے وشریعت نے صرف مردکو دیا ہے ، اگر عورت طلاق دید ہے تو وہ طلاق واتع بی نہ ہوگی (۱) ، بلکہ اگر شوہر حقوق زوجیت اواکرتا رہے اور پھرعورت طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ملائکہ کی سب کی لعنت پڑتی ہے اور عورت سخت گنہگار ہوتی ہے اور اگر شوہر سے طلاق کے بغیر کسی سے تکاح کر ہے تو ہمیشہ ذیا کاری کے گناہ اور وہال میں مبتلارہے گی ۔

اوراگر شوہر سے طلاق حاصل ہوجائے تو اس کے نطفہ سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں، وہ سب ای طلاق دینے والے شوہر کے شار ہوں گے اور جب بیہ مطلقہ کسی دوسر ہے ہے شا دی کر ہے گی تو وہ شوہر ان بچوں کواس مطلقہ سے الگ کر دینے کا شرعا حقد ار ہوجائے گا۔

لہذا اس نشم کا خیال بھی ترک کر دینا اس عورت پر لا زم ہے، ورنہ آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا کے اندر بھی سخت

ا- "عن ابن عباس قال: ألى النبى تُلَجَّ رجل فقال: يارسول الله اسدى زوجنى أمنه وهو يويد أن يفوق ببنى و ببنها قال إلما فصعد رسول الله تُلَجَّ المنبو فقال: ياأيها الناس: ما بال أحدكم يزوج عبده أمنه ثم يويد أن يفوق ببنهما إلما الطلاق لمن أخذ بالساق" (اكن اجراب طلاق العيد ١٥٢).

منتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

وبال میں مبتلا ہوجانے کا شدید خطرہ ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتزمجر فظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

### محض دل میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی:

زید کی شا دی کو ۲۷ دن ہوئے ،زید کو اپنی ہیوی ہے محبت ہے، مگر ملاز مت کے سلسلہ میں اپنی ہیوی کو چھوڑ کر دوسر ہے صوبہ میں جارہا ہے، دوران سفر ہیوی کی جد ائی ہے بہت مغموم تھا، اچا نک ذہمن میں ہر ہے ہر ہے خیالات اوروسو سے آنے گے، ای جنونی کیفیت میں زید نے سوچا کہ میں نے اپنی ہیوی کو چھوڑ دیا، نورائی پھر خیال آیا کہ بید کیا کیا، اس صورت میں جب کہ زبان سے پچھ ہیں کہا کیا طلاق ہوجائے گی، اوراگر خد انخواستہ طلاق ہوجائے تو رجوع کی کیا صورت ہوگی؟ میں جب کہ زبان سے پچھ ہیں کہا کیا طلاق ہوجائے گی، اوراگر خد انخواستہ طلاق ہوجائے تو رجوع کی کیا صورت ہوگی؟ سیڈ طیل احمد سیڈ طیل احمد

### الجواب وبالله التوفيق :

طلاق دینا زبان کافعل ہے، زبان سے دینے سے واقع ہوتی ہے اور محض ول میں دینے سے اور سوچنے سے کوئی طلاق نہیں پڑتی (۱)، پس جب آپ نے زبان سے پچھٹیں کہا ہے تو اس سوچنے سے اور وسوسہ آنے سے کوئی طلاق نہیں پڑی بالکل مطمئن رہیں۔ فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتبه محمد فظام الدين اعظمي مفتى دار العلوم ديو بندسها رنيور ٢٠٠٠ ١١ ١١ ١١ ١١ هـ

بیوی کے سامنے طلاق لکھ کردینے سے طلاق نہیں ریٹ تی: اگر کوئی شخص بیوی کے سامنے زبان سے طلاق دیئے بغیر محض طلاق لکھ کر بیوی کو دید سے تو کوئی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟

<sup>&</sup>quot;إن الله نجاوز عن امني ماوسوست به صدورهامالم نعمل بها أو تنكلم بهارواه الشيخان" (مشكوة المماخ/ ١٨ )\_

#### الجواب وبالله التوفيق:

اس (اشکال) کا جو اب سمجھنے کے لئے پہلے ان با توں کا ذکر کر دینا ضروری ہے، وقوع طلاق کی حقیقت شرعیہ تلفظ الطلاق بلفظ الایقاع ہے (۱) یعنی ایقاعی لفظ کے ساتھ طلاق کا تلفظ کیا جائے اور تلفظ زبان کا فعل ہے۔

جس طرح تكبيرتح يهين تكبيركهنا زبان كافعل ب (۴) اورتسميه عندالذ كيين تسميه كرنا زبان كافعل ب-

، اگر کوئی شخص تحریمیہ کی تکبیر زبان ہے اوانہ کرے بصرف ول بی ول میں تکبیر کہکریا بغیر زبان ہے کے ہوئے کاغذ برمحض لکھ کرتح یمیہ باند ھے لے تو انعقاد صلوۃ متحقق نہ ہوگا اور نماز نہ ہوگی۔

ای طرح اگر کوئی ذرج کے وقت زبان سے شمیہ نہ پڑھے، بلکہ صرف دل بی دل میں کہ یہ کریا صرف کاغذیر لکھے کر ذرجے کردیے توذیجے پیرطال و جائز نہ ہوگا۔

بالكل اى طرح كا معامله طلاق ميں بھى ہے، اگر كوئى شخص محض دل عى دل ميں طلاق كه بدلے، يا بغير زبان سے
ايقاع طلاق كالفظ بولے ہوئے اور بغير كسى مجبورى كے حض كاغذ پر لكھ ڈالے تواس سے كوئى طلاق واقع نہيں ہوگى البته ''المدين
يسر " (٣) كے قاعد ہ سے شريعت مطہرہ نے ضرورت كے موقع ميں بقدرضرورت كتابت كو بھى قائم مقام تلفظ تر اردے ديا
ہے۔

مثلاً ایک ثا دی شدہ فحض اخری کونگا ہے ، اثا رہ ہے بھی اظہار طلاق پر قا در نہیں اور طلاق دینے کی اسکو ضرورت ہے ، یا مثلاً معتقل اللمان ہے اور بیاء قال دائی ہوگیا ہے اور زبان سے تلفظ طلاق پر قادر نہیں ہے اور ضرورت طلاق دینے کی ہوگیا ہے اور زبان سے تلفظ طلاق پر قادر نہیں ہے اور ضرورت طلاق دینے کی ہوگیا ہے اور وہ طلاق کی اصلاع عورت کو دینا چاہتا ہے ، اس کی اس کو ضرورت ہے کی ہے یا مثلاً ایک محض جودورہ یا سامنے نہیں ہے اور وہ طلاق کی اطلاع عورت کو دینا چاہتا ہے ، اس کی اس کو ضرورت ہے تو ان سب صورتوں میں کتابت طلاق بمن لہ تلفظ طلاق کے تر اربا جاتی ہے اور اس کو فقہا ، نے بایں عبارت نقل فرمایا ہے :

۱- البحرارائن مطبوع مكتبه ذكرا سم ۱۰ شي طائ في كالعريف شي نذكور المع قيد المكاح حالاً أو مآلاً بلفظ مخصوص "، اور المحال معلى مطبوع مقامه "، فير درفتار مع قيد المكاح حالاً أو مآلاً بلفظ مخصوص "، اور المحاكم من محمد من المحاكم من المحاكم كا ما يتعلق بلطق كتسمية على ذبيحة ووجوب سجدة ثلاوة وعناق وطلاق واستثناء"، علامراك في الي كرفت تحريف المحاكم كالكال في النهو : أقول : يبغى أن يكون الحكم كالكلك في كل ما يتوقف نمامه على القبول ولو غير مبادلة كالمكاح "(١٣/ ١٥٣).

۳ - تحريم کي تروط ش نظ**ل کر تحت ندکور ہے "ال**عمن همس مبھا أو اجو اها علمي **للبه لا نجزيه" (رواکتار ۱**۲۱/۳۱)۔

عن أبى هويوةٌ عن النبى نَائِبُ قال: "إن النبن يسو، ولن يشاد النبن أحد إلا غلبه، فسندوا وقاربوا، وأبشووا استعبوا بالغدوة والووحة وشنى من الدلجة" ("مَحْ يَخَارَكُمْ فَعْ الباركِ ١/ ٩٣٠ كُلَّبِ الدين إسرعديث ٩٣٠).

"ان الکتابه اقیمت مقام العبارة عند الحاجة" (۱) اور بیئت مطر ده ہے ہر جگہ جاری ونا نذہ ہوگی اور آئ بناء پر چونکه اتفامة کتا بت مقام العبارة محض بوجہ ضرورت اور بقدرضرورت پر دائر ہے، اس لئے مکرہ کی طلاق بالکتابة واقع نہیں ہوتی، اس لئے کہ یہاں کتابت کی حاجت نہیں بغیر کتابت کے بھی زبان سے طلاق ولوائی جاستی ہے اور بالکل ائی طرح اگر کوئی شخص بیوی کے سامنے موجود ہوتے ہوئے زبان سے کوئی طلاق وینے کے بجائے محض کھے کر دید ہے تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگی ، کیونکہ بجائے کھن کھے کر دید ہے تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگی ، کیونکہ بجائے کھنے کے زبان سے طلاق ویسات تھا، اگر اس وقت زبان سے کہنے ہے کوئی شخص کسی مافع کی وجہ سے زبان سے ادانہ کرسکتا ہوتو بعد میں یا ای وقت وہاں سے ہٹ کربذر بعید کتا بت طلاق نامہ بھیج سکتا تھا مگر جب اس نے ایسانہیں کیا تو بیحاضرانہ کتا بت بغو وہ پکار غیر مفید ہے، ای کوعلامہ ابن عابدین نے (شامی ج ۵ ص ۲ سے) میں بایں الفاظ ادا کیا ہے:

"وظاهره أن المعنون من الحاضر الناطق غير معتبر"(r)ــ

علاوہ ازیں فقہاء نے جہاں جہاں بھی طلاق بالکتابة کومفید سمجھاہے وہاں وہاں جومثالیں لائے ہیں ان سب میں کہیں کہیں ارسل وغیرہ ایسے الفاظ لائے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ بیطلاق بالکتابة غائبانہ ہوئی ہے، سامنے اور روہر وکی خہیں ہے اور مثال چونکہ مثل لہ کی وضاحت کے لئے ہوتی ہے، اس لئے بطرین ولالة اقتص بیبات واضح ہوجاتی ہے کہ غائبانہ کتابت طلاق مفید ہوتی ہے ، پھر چونکہ تصانف کامفہوم خالف ججة ہوتا ہے، اس لئے بطرین اشارہ نص بے حقیقت بھی کھل جاتی ہے کہ بالمشافہ کی کتابت بغیر کسی شدید ضرورت کے معتبر نہ ہوگی جیسا کہنا می (ج۵ ص ۲ م م) کی عبارت سے اوپر واضح ہو چکا ہے، فقط واللہ اللم بالصواب۔

كتية مجمد نظام الدين اعظمي به نفتي دار أحلوم ديو بندسهار نيور ۲۲ م ۲۷ هـ ۱۳۸ هـ

### طلاق دے دوں کہنے سے طلاق نہیں براتی:

صورت مسکلہ بیہ ہے کہ سٹمی محمد ماصر علی ابن اللہ رکھا کا عقد نکاح مساۃ پر وین ہنت شبیر احمد سے ہوامیری بیوی پر وین میر ہے مکان پرتھی کہ میں اس کواپی خالہ کے یہاں شرکت شا دی میں لیجانا جاہتا تھا، کیونکہ میری خالہ کے دھیر اضلع سہار نپور مخصیل رڑکی نے اس کے لانے کا اصر اوٹر مایا تھا مجھے گھر کے پچھافر اومنع کرنے گے،میر بے تقاضے میں شدت ہوگئی،

<sup>-</sup> البحرالرائق سروم س<u>-</u>

١- ردائحتا ركل الدرافقار ١٠/ ١٢ س.

شخبات نظام القتاوي - جلدروم كاب الطلاق

گھروالوں نے مزیدرکاوٹ پیداکرنی چاہی ہو میں نے ازروئے حق زوجیت بغرض سریری اپناحق ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ طابا ق و رود اللہ بین کیا آپلوگ میری مفارفت پند کرتے ہوتو میں ایسا کردوں مخلّہ کی پچھموافق مخالف عورتیں بھی موجود محصی جنہوں نے میرے اس لفظ کو دوسر مے حضرات سے طلاق دیدی ہے ،میر نے اور میری زوجہ کے سریرستوں (والد وغیرہ) کوبا ورکرانا چاہا کہ اس نے تو تمہاری لڑکی کوطلاق دیدی ہے ،میر مے خسر صاحب ابھی آئے تھے اُنھوں نے یقین سے کہدیا کہتم نے تو میری لڑکی کوطلاق دیدی ہے ،میر مے خسر صاحب ابھی آئے تھے اُنھوں نے ایقین کے بہدیا کہتم نے تو میری لڑکی کوطلاق دیدی ہے ،گھر اب میں کیسے بھیجے دوں تو حضرت مفتی صاحب جناب سے استدعا ہے کہدورت مذکورہ بالاکیا میرے اس بیان سے طلاق واقع ہوگئی ہے؟

محمها مرعلى بن الله ركها جي تفاول مظفرتكر

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر ناصر علی نے واقع نہیں جملہ ( کہ طلاق دیدوں ) کہا ہے تو ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ یہ الفاظ ابقاع طلاق کے نہیں ہیں بلکہ محض استفہام یا تہدید کے ہیں (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كترجم نظام الدين اعظمي بثفتي واراطلوم ديو بندسبار نيور ٢٧٢٧٢٥ • ١١ه

ایک مجلس کی تین طلاق کے سلسلہ میں احمد آباد اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے منعقد سمینار کے فیصلہ برمجا کمہہ:

احد آبا و ہم نومبر ۱۹۷۳ ھ یہاں اسلا مک ریسر چسنیٹر کے زیر اہتمام ہم ر ۱۸۵۸ نومبر ۷۳ وکونین طلاقوں پر ایک کل ہندسیمنا رہواجس کی صدارت مفتی عتیق الرحمٰن عثانی نے کی جس میں حسب ذیل نکات پر اتفاق رائے کیا:

- (1) ایک مجلس میں تنین طلاق کے طلاق معلظہ ہونے کا مسلہ اجماعی قطعی نہیں ہے ، اس میں سلف بی کے زمانے سے اختلاف موجود ہے ۔
  - (۲) فقہی جزئیات وتفصیلات سے قطع نظر مندر جہذیل دوصورتوں کے بارے میں مجلس مذاکرہ کی رائے بیہ:

۱- '' أما نفسبو ه شوعا فهو رفع قيد الملكاح حالا أو مآلا بلفظ مخصوص " ( فآوي مالگيريدار ٣٣٨) اوراستفهام وتهديد اوروعد ووعيد پرمشتمل تبيرات سے رفع قيد لکاح كائمتى توسا، قوله طلقى نفسسك فقالت أنا طالق أو أنا أطلق نفسسى لم يقع لأله وعده ( درق رمع ارداكتار سهر ۵۵۸ ) ـ رداكتار سهر ۵۵۸ ) ـ

منتخبات نظام القتاوي - جلدروم

الف: اگر كوئى شخص اپنى بيوى سے طلاق، طلاق ، طلاق كہتا ہے اور كہتا ہے كہ ميرى نيت صرف ايك طلاق دينے كى تھى، ميں نے طلاق كالفظ تاكيد كے لئے دہرايا تھا تو اس كى اس بات كو با وركيا جائے گا، اور بيطلاق طلاق معلظه ثارنه ہوگی۔

- ب: اگر کوئی شخص اپنی ہیوی ہے کہتا ہے: مختجے نین طلاق مگر وہ حلفیہ بیان دیتا ہے کہ میری نیت نین طلاق دینے کی نہیں تھی، میں نویہ بیمحقتاتھا کہ نین طلاق کا لفظ کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لئے میں نے نین طلاق کے لفظ استعال کئے تھے۔اس کی بات با ورکی جائے گی اور بیطلاق طلاقِ معلظہ بائے شارنہ ہوگی۔
- (۳) ان بات کی شدید ضرورت ہے کہ سلمانوں کو طلاق کا سیجے طریقہ بتایا جائے ، ان کو بیرواضح کیا جائے کہ ایک مجلس میں تنین طلاق کا طریقہ بدعت ، معصیت اور عورت کے حق میں ظلم وزیا دتی ہے، طلاق کے اس غلط طریقہ سے مسلمانوں کواجنتاب کرنا چاہئے اور طلاق ویناضروری ہے، توبس ایک طلاق پربس کرنا چاہئے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

المابعد مهر ۱/۵ رنومبر سر <u>۱۹۵۶ء</u> کے اسلامک ریسرج سینٹر احمد آبا د کے زیر اہتمام نین طلاقوں کے بارے میں کل ہند سیمنا ر کے مام سے جوسمینار ہواہے ، اس کا فیصلہ قومی آواز لکھنو میں ثنا کتا ہواہے ، اس کارّ اشدسامنے ہے اس پر پچھ عرض کرما ے:

پہلی بات تو ہے کہ سمیناروں کی حیثیت عموماً محض ایک علمی مذاکرہ و جاولہ خیالات کی ہوتی ہے، اس کوشر کی حکم یا نتو کا قر اروینا سیح نہیں ، اگر کوئی شخص اس کوشر کی حکم قر ارو بے نو ہے اس کی خلطی اور فر بیب خوردگی ہوگی ، پھر اس سمینار کوکل ہند سمینار کہنا بھی تسلیم نہیں ، کل ہند سمینار اس وقت کہا جا سکتا تھا جب پور ہے ہندوستان کے تمام مکا تب فکر اور ہر طبقہ خیال کے معتمد علاء کرام کا کم از کم معتمد بہ طبقہ اس میں شریک ہوتا اور ہر ایک کے مقالے و بیانات پر کھمل بحث و تمحیص کے بعد کوئی متفقہ رائے سے فیصلہ کیا جاتا ، یہاں ایسانہیں ہوا، لہذا اس کوکل ہند سمینار کہنا کیونکر درست ہوگا؟ بلکہ محض ایک حاضر جماحت یا ٹولی کا سمینار ہوا جو قطعاً کسی دوسر سے طبقہ خیال کے افر او پر ججت نہیں بن سکتا اور بالکل لا یعباء بہ کے درجہ کی چیز ہے ، اس لئے اس پر پچھے کہنا یا اس کی تر دید کی بھی چندال ضرورت نہیں ، لیکن چونکہ آج کل مے راہ روی کا دور دورہ ہے ، مبا داکوئی شخص اس کو شرق کر دینے کی ضرورت ہے ، اور ای مقصد کے پیش نظر ذیل اس کی شرق کا تر ارزے دے دے ، اس لئے اس کی حقیقت واضح کر دینے کی ضرورت ہے ، اور ای مقصد کے پیش نظر ذیل

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم كحاب الطلاق

کی چند سطور عرض ہیں ۔مقالے سامنے موجود نہیں کہ ان پر پچھ تفصیلی گفتگو کی جاسکے، اس کئے صرف تر اشہ اخبار میں جو حار نکات پر اتفاق ظاہر کیا گیامحض ای پرعرض کیا جاتا ہے۔

چوتھا تکتہ: جس کوئبر سے کے خمن میں بیان کیا گیا ہے جی ہے اور تسلیم ہے کہ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مسلمان کو طلاق وینے کا حی ہے اور ان پر واضح کیا جائے کہ ایک مجلس میں تین طلاق وینے کا طریقہ بدعت ومعصیت وعند اللہ انتہائی مبغوض و مذموم ہے اور تورت کے حق میں اور خود اپنے حق میں ظلم وزیادتی ہے، طلاق کے اس طریقہ ہے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہئے اور اگر طلاق و بنا ضروری ہوتو صرف ایک طلاق پر بس کرنا چاہئے اور وہ بھی خوب سوج سمجھ کر اور اس کے نتائج وجو اقب پر نظر رکھ کر اور فور وکر کرنے کے بعد طلاق کا اقد ام کرنا چاہئے اور وہ بھی اس وقت جب عورت چیش سے پاک ہوکر شسل وغیرہ کر بچی ہواور اس سے مباشرت نہ ہوئی ہو، جیسا کہ فقہاء نے بیان فر مایا ہے اور اس مسلم کی تشویر ور تر ورج اور تھی میں وقت براس مسلم کی تشویر ورج ورجوں کے بیان فر مایا ہے اور اس مسلم کی تشویر ورج ورجوں کے اور تھی میں واور اس مسلم کی تشویر ورجی اور تھی اور تھی ہوں ویند بد وخد مت ہوئی۔

وورائلت: (۱)و(۲) کے خمن میں الف کے تحت بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہیوی سے طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق کہتا ہے النے ، وہ سے اس طرح ہراہ راست کہنا اس بات پر قرید ہے کہ شوہر نے ہیوی کے سامنے اس کو مخاطب کر کے (طلاق، طلاق، طلاق) کہا ہے، لہذا جب ہیوی نے خود من لیا ہوتو لفظ مجھے کہا ہو، یا نہ کہا ہو نہیں کے سامنے اس کو مخاطب کر کے (طلاق، طلاق، طلاق) کہا ہے، لہذا جب ہیوی نے خود من لیا ہوتو لفظ مجھے کہا ہو، یا نہ کہا ہو نہیں دے گا کہ کی طرح بھی شوہر کو اپنے اوپر قابو پالینے و ب اگر شوہر محب ہی ہی ہی بیان کرے کہیں اور ہیوی کے لئے جائز نہیں رہے گا کہ کی طرح بھی شوہر کو الفظ بھی تا کید کے طور پر کہا تی حلف بھی بیان کرے کہیں تصدیق شرک اور صرف ایک طلاق و بینے کی تھی یا دومر تب کا لفظ بھی تا کید کے طور پر کہا تھا ہٹو ہر کے اس طفی بیان کی بھی تصدیق شرک ہی تصدیق کرنا اس کے لئے جائز نہ رہے گا ، اس لئے کہورت اس معاملہ میں مثل قاضی کے ہے۔

ای طرح اگر یہ معاملہ قاضی (یا قائم مقام قاضی جیسے جماعت مسلمین وشری کمیٹی ) کے سامنے پہنچ جائے گا تو وہ بھی بحلف بیان کرنے کی تصدیق نہ کرے گا، بلکہ تین طلاق کا بی تھم ہوگا۔ ہاں اگر عورت کوشوہر کے جملہ کے کہنے کا علم نہ ہوا اور معاملہ قاضی یا قائم مقام قاضی تک نہ پہنچ، مثلا شوہر نے غائبا نہ کہا ہو کہ اس کو طلاق، طلاق، طلاق بھر بحلف کے کہ میری نیت صرف ایک طلاق وینے کی تھی ، دومر تبطلاق کا لفظ محض تا کید کے طور پر کہدیا تھا تو اس صورت میں فیما بینہ، وبین اللہ تصدیق کرتی جائے گی اور اس کی رجعت سی حج تر اردیدی جائے گی، ای طرح اگر شوہر کے سواسی کو بھی شوہر کے اس جملہ کے کہنے کی خبر نہ ہو، مثلا بالکل تنہائی میں عورت سے بھی غائبانہ کہدیا ہواور واقعی شوہر نے تاکید کی نیت سے اور تاکید کے لئے بی

شتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

وہر ایا ہے تومعاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان رہے گا۔ اور اس کارجعت کرلینا صحیح رہے گا، جیسا کہ مندر جہذیل عبارت سے معلوم ہوتا ہے:

الف: "لو كرر لفظ الطلاق وقع الكل وإن نوى التاكيد دين" (١)\_

ب: "قوله إن نوى التأكيد الخ أي وقع الكل في القضاء" (r).

ج: تنقیح قاوی عامدیه، س سر میں ای سم کے سوال کا جواب ویتے ہوئ فرماتے ہیں: "لایصلق فی خالک قضاء، لأنه مأمور باتباع الظاهر، والله یعلم بسرائرہ، ولا یصدق أنه قصد التآکید إلا بیمینه، لأن كل موضع یكون القول منه قوله: إنما یصدق مع الیمین (ثم الی قوله) أن المرأة كا لقاضی فلا لأن كل موضع یكون القول منه قوله: إنما یصدق مع الیمین (ثم الی قوله) أن المرأة كا لقاضی فلا تحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذالک وعلمت؛ لأنها لاتعلم إلا الظاهر" (٣)، البذاشوم كا يه جمله اگر عورت نے فودن لیا ہے المعاملة عدالت میں بین گئے گیا ہے تو فاوند كا يه توكى كه آس جمله ہم میرى نیت صرف ایک طابق و بیخی اور باقی دوم تبر محض تاكید كي طور پروم ایا ہے، قابل اعتبارا ورمفید مطلب نه بوگا اور محض آس دو كی سے فقط ایک طابق كا كا تم نه بوگا اور تورت كے واسطے شوم كو اپنا اور تا جائز نه بوگا، بلكه آس سے خلاصى كى ہم مناسب قد بیرافتیا ركم الازم موقع ہم تعلی موجود ہے، البت اگر تورت شوم كو اپنے ہم روك كريا ہما گریا فد يد يكر وغير و كی طرح بھی خلاصى حاصل نه كر سے نو معاملہ قاضى تك پہنچائے، اب اگر قاضى كے سامنے بھی شوم تين مرتب فد يد يكر وغير و كي كلف أنكم نه مردر ہوگا۔ اب اگر قاضى كے سامنے بھی شوم تين مرتب افظ طلاق كہنے سے تكف أنكم رور در ہوگا۔

وفي البر ازيمن لا وزجندي: "إنها ترفع الأمر للقاضي فإن حلف و لا بينة لها، فالإثم عليه أي إذا لم تقدر على الفداء أو الهرب و لا على منعه عنها " (٣)-

ہاں اگر شوہر نے محض ایک طلاق کی نیت کرنے پر اور دوبا محض تا کید کے لئے بولنے پر بیہ جملہ بولنے سے قبل عی ثقہ کو اہ بنالیا تھا اور ان کی کوائی سے عد الت میں ثابت کر دیا کہ واقعی محض ایک طلاق کی نیت سے بیہ جملہ کہا ہے اور محض تا کیداً

ا- سٹای سهر ۲۹۳ سټاب الطواق، إب طاؤ ق غير المدخول بها۔

۳- حوله رايق پ

m- تنقيح الفتاوي حامد رير سير س

۳ ستاى مثاى تراب الملاق إب مطلب الصريح سرر ۱۵۱ ـ

شتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

ووبر الي الم الم الم يصدق قضاء، إلا إذا أشهد عليه قبله " () وهكذا في البحر وغيره. المحارت عمعلوم الموات على الم المحارث المحا

اور ابن وقیق العید نے ''ادکام الا دکام'' (ص ۱۲۵ ج۲) میں ای عذر جبل پر بہت مدلل و مفصل کلام کیا ہے جس کا عاصل ہے ہے کہ منصوصات و مامورات میں جہالت کا عذر معتبر نہیں ہے اور تین طلاق کے بعد حرمت منصوص ہے اور بغرض نکاح جدید ''حتی تنکح زوجا غیر ہو''(۲) حکم بھی منصوص ہے پھر اس کا جبل کس طرح معتبر ہوگا۔
تیسر انکتہ: جویل کے خمن (ب) کے تحت بیان کیا گیا ہے قطعا غلط اور یا قابل تسلیم ہے، اس لئے کہ شوہر نے اپنی بیوی سے یہ جملہ ( بیخے تین طلاق ) کباتو اب اگر شوہر بحلف بھی بیان دے کہ اس جملہ سے میری نیت تین طلاق دینے کی نہ بھی ، بلکہ میری نیت تین طلاق کی تین و شوہر کا بیا نہ کی مصورت میں معتبر نہ ہوگا ، بلکہ تین طلاق می کا تکم ہوگا اور حرمت معلظہ ہوگی اور شوہر کے قول کی تصدیق کر کے محض ایک طلاق شارنہ ہوگی ۔

کمانی الرو: "والطلاق یقع بعدد قرن به أی متی قرن الطلاق بالعدد کان الواقع بالعدد بدلیل ما أجمعوا علیه من أنه لو قال لغیر المدخول بها أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا الله الله عند ذكر العدد الله أی عند التصویح بالعدد فلا یکفی قصده" (۳) اور لائلی کے عذر كا اعتبار نه ہوگا ، ابھی اور تکته ع ضمن الف الله أی عند التصویح بالعدد فلا یکفی قصده " (۳) اور لائلی کے عذر كا اعتبار نه ہوگا ، ابھی اور تکته ع ضمن الف کے تحت كی اخیر عبارت: "بلا فرق بین عالم و جاهل " ہے اور بھی واضح ہوتا ہے ، ای طرح عقل کے بھی مطابق ہے ، اس طرح كنقل وعقل وشرع سب كنز و يك مسلمه ہے كنجس زبان كا جولفظ ہوتا ہے اس زبان عیں اس لفظ کے لئے جومعنی موضوع ہوتے ہیں وی معنی مراد ہوتے ہیں ۔

ال معنی کے خلاف معنی کامر اولیا غلط کہا جاتا ہے، اور معتر نہیں ہوتا ہے جیسے آم (ایک خاص کچل کانام ہے جس معنی کے لئے وضع ہوا ہے وہی معنی اس سے مراو لئے جائیں گے۔اور اگر کوئی شخص لفظ آم بول کرامل یا انار وغیرہ (ووہری نوع کا کھیل )مراولے وہائیں جس معنی اس سے مراولگر وہ کے کہ میری مراواس لفظ آم، سے آم نہیں تھی، بلکہ امل تھی تشلیم نہیں کیا

<sup>-</sup> شای سر ۲۲۸ - ۱۳۳۹ بلصر تک

٣- سورۇيۇرى • ١٣٠٠\_

۳- روانختار ۱۳۱۸ - ۱۵۳

شتخبات نظام القتاوي - جلدروم

جائے گا، تغلیط و تکذیب کی جائے گی۔بالخضوص جب کہ آم بول کرامل وغیرہ مراد لینے میں اس کا کوئی نفع بھی متصور ہو)۔ مثلا یہی نئین کالفظ ہے، اس لفظ کے معنی ہر ہندوستانی کے ذہن وہلم میں متعین ہیں کہ دواور جپار کے درمیان کاعد دمراد ہے، جو دوسے زائد اور جپار سے کم ہوتا ہے اور یہی معنی اس لفظ (نئین ) کا حقیقی معنیٰ اور معنیٰ موضو سالہ ہے جس میں نیت بلانیت ہر حال میں یہی عد دودر جیمراد ہوتا ہے۔

اگر کوئی کہے کہ میں اس کے معنیٰ ہیں جانتا تھایا اس کاموقع استعالٰ ہیں جانتا تھا،یا میری مرا دنو صرف دوتھی تکذیب کی جائے گی ہتم بھی اس پر کھائے گا تواعتبار نہ کیا جائے گا ،بالخصوص ایسے موقع پر جب کہ اس مراد لینے میں اس کا ذاتی نفع ہو اورجھوٹ بولنے کا احمال بھی ہور ہاہو، بالکل یہی حال یہاں بھی ہے کہ ہر گز اس کے قول کا جوطلا ق کے ساتھ نین کالفظ ہو لئے کے با وجود کیے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ تین طلاق کہنے سے تین طلاق واقع ہوجا ئیں گی ،یا یہ کیے کہمرادتین سے تین نہیں تھی ، بلکہ صرف ایک تھی ،یا یہ کہے کہ میں نوسمجھتا تھا کہ بغیر تین کے لفظ ہوئے جوئے طلاق بی واقع نہیں ہوتی تو اعتبار نہ کیا جائے گا، بلکہ تغلیط و تکذیب کی جائے گی، بلکہ اگر تشم کھا کر بھی بینو جیہات ونا ویلات کرے گا نو بھی تشلیم نہ کیا جائے گا اور بہت سے بہت بہ کہا جائے گا کہ نین طلاق تو واقع ہوگئیں ، اب آئندہ سے احتیا طکر وہ قوم کی زبان اور اس کی لغت ومحا ورہ کو یکھو اور معلوم كرو،اگرچه بهارا استدلال محض ان روايات اوران برقياسات برنهيس ہے، بلكه نص قرآنی: "فان طلقها فلا المخ" (١)جو تیسری طلاق کے بارے میں عام اور مطلق ہوکر وارد ہوئی ہے، ای سے ہے جبیا کہ ہم عنقریب واضح طور سے بیان کریں گے، مگریہروایت مذکورہ بھی محض عقلی تک بندی تک نہیں ہے، بلکہ ماخو ذمن الکتاب والنة ہے جب منطوق قرآنی: "و ما ارسلناك إلا كافحة للناس بشيرا و نذيرا" (r) اورحسب ارتثا وبوي: "انما بعثت إلى الأسود والأحمو" الحديث حضرت سركار دوعالم نبي آخر الزمال تمام عالم كے لئے بشير ونذير بنا كر بھيج گئے ہيں، تمام عالم كوخواه وه كوئى زبان ولغت رکھتا ہوسب کے لئے احکام خداوندی پہو نیجانے سے خواہ بلا واسطہ اور ہر او راست زبان مشکوۃ سے اور بیاحکام پہنچا نا خواه بلا واسطه اور براهِ راست زبانِ مشكوة نه ہونے ميں ہو يا بواسطه ہواور منطوق قرآنی: "و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه" (٣) کے اشارۃ اقتص نے بتایا کہ ہرقوم میں احکام خد اوندی کی تعلیم اس قوم کی زبان ولغت میں ہوگی ، چنانچہ قو معرب میں سر کارِدو عالم ﷺ نے ہراہ راست خو دلغت عرب میں تعلیم احکام خر مائی اور اتو ام مجم میں آپ کے صحابہ ونا بعین

ا - سور وُلِقُر ہ≛ • ۳۳۳ ـ

۲- سورۇسىل ۲۸ ـ

٣- سورة الرائيم: س

نے اور علاء ومشائے نے ان مجمیوں کی زبان میں، ابلاغ احکام فر مایا، پس جس طریقہ سے لغت عرب میں لفظ ثلاثہ کے معنی و مصداق میں گفتگو ہوگی، ان نصوص کے تابع ہونے کی وجہ سے مصن عقلی قیاسات یا تکبندی نہیں کہلائے گی، بلکہ در ایت شرعی وقیاس شرعی کے دائر می چیز ہوگی، اور مستبط من الفر آن والحد بیث ہوگی، لیکن یہاں پر چند مغالطات پیش کئے جاتے ہیں، ان کا دفع کرما بھی ضروری ہے، کہا جاتا ہے کہ تم اپنی عقل وقیاس کے گھوڑ سے دوڑاتے پھر تے ہواورا حادیث میں صراحة تمہارے قیاس کے گھوڑ سے دوڑاتے پھر تے ہواورا حادیث میں صراحة تمہارے قیاس کے خلاف مذکور ہے کہ جب خیر الفر ون میں کوئی تین طلاق دیتا تھا تو وہ ایک شار ہوتی تھی تو ہم تمہارے قیاس کوئی شخص طلاق دیتا تھا تو وہ ایک شار ہوتی تھی، اس کا جو اب یہ ہے کہ بیش کی جاتی ہے وہ حضرت ابو الصہبا کی روایت ہے کہ جب کوئی شخص اپنی غیر مدخول بہا کورت کا ہے، جب کوئی شخص اپنی غیر مدخول بہا کو تین مرتب طلاق دیتا تھا تو وہ ایک شار ہوتی تھی، اس کا جو اب یہ ہے کہ بیش می غیر مدخول بہا کورت کا ہے، جب کوئی شخص اپنی غیر مدخول بہا کو تین مرتب طلاق دیتا تھا تو ہو شک اس کو ایک طلاق بیا گئی سے مطلقہ شار کرتے تھے اور بیسی ہے کہ بیروایت ہم اور محمل ہے اور ابوداؤ دشریف میں نفر تک ہے کہ بیسی خورت کے لئے ہے۔

"أما علمت أن الوجل كان إذا طلق امر أنه ثلاثا قبل أن يلخل بها جعلو ها واحدة"(۱)اورامام الوواؤوير عدر جبر كري الوراؤوير عدر جبر كري الوراؤوير عدر جبر كري المرحتير وقبول اور هجي المرود على المرود على المرود على المرود على المرود على المرود المرود على المرود على المرود ا

٣ - سورة التراب ١٩٠٠.

للتخبات نظام الفتاوي - جلدروم كحاب الطلاق

دوسری چیز ابن عمرٌ کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے حالتِ حیض میں تنین طلاق دی تحییں ، ان کوسر کارِ ووجہاں علیقی نے ایک طلاق قر اردیا تھا، حالا نکہ واقعہ بیہے کہ حضرت ابن عمر نے صرف ایک طلاق بحالت حیض دی تھی ، اور حضور علیقی نے ان کور جوع کر لینے کا تھم دیا تھا تین طلاق دینے کی روایت کی تغلیط خودراوی نے بھی کی ہے۔

تیسری چیز محمودا بن لبید کی روایت پیش کی جاتی ہے جس کی تخریج نے نیا کی ہے کہ ایک شخص کے بارے میں حضور علی گئی گؤخر دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو یکدم نین طلاق دی ہیں ، تو حضور علی خضبنا ک ہوگئے کہ کیا گتاب اللہ ہے کھیل کیا جائے گا در انحالیکہ میں تہا ہے اندر موجود ہوں؟ اس ہے استدلال کیا جاتا ہے کہ در یکھے حضور علی ہے نے یکدم نین طلاق و بینے پر ڈاٹنا ہے ، اس لئے نین طلاق بیک دم واقع نہ ہونی چاہئیں ، یہ استدلال یوں غلط ہے کہ روایت میں کہیں مذکور نہیں کہ حضور علی ہے ۔ اس لئے تب سے میں کہیں مذکور نہیں کہ حضور علی ہے ۔ اس لئے آپ علی ہے ۔ اس لئے آپ علی ہے ۔ اس لئے آپ علی ہونے نہ اس کے آپ نے کہ رفیا ور جو نین طلاق اس نے بیک دم دینا عند اللہ بیحد مبغوض ہے ، اس لئے آپ نے کئیر فر مائی اور جو نین طلاق اس نے بیک دم دیدی شخص اس کا ارتکاب کر رکھ اتو وہ واقع اور مائند ہوجا کیں گی ۔

علاوہ ازیں اس روایت کے بارے میں امام نسائی خود نصری کرتے ہیں کہ بیروایت مخر مہ ابن بکیرعن اب<sub>ید</sub> کے علاوہ کسی اور نے روایت نہیں کی ہے اورمخر مہ ابن بکیر کا اپنے والد بکیر سے تاع مشکلم فیہ ہے، لہذا بید وابیت غربیب اورمشکلم فیہ ہوکر اس قا**بل** نہ رہی کہ اس کود وسری صحیح حدیث اورمشندر وایات کے مقابلہ میں ترجیح ہوسکے۔

شخبات نظام القتاوي - جلدروم

کئے کہ بیروانعہ ابور کانہ کانہیں ہے، جبیبا کہجد ثین نے اس کی تضریح کی ہے (کمافی ابذل)۔

بلکہ رکانہ کا ہے اور حضور علیہ نے رکانہ کی تین طاق کو ایک طلاق کر انہیں دیا ہے، راوی کو وہم اور خلط ہوگیا ہے اور اس خلط کو اس طرح نقل کر دیا ، جیسا کہ متقد بین محد ثین نے اس کی نضر ہے کی ہے اور توضیح کی ہے ( کمانی البذل )، اور اگر اسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی اس لئے کہ مسند احمد کی اس سند ہے مسلم کی بیسند زیا وہ تو ی ہے، اور مضبوط ہے اس کے مقابلہ بیں، لبند ااس سند اور اس سند کی روایت کو ترجے نہ ہوگی اور مسلم کی روایت بیں امام نووی کا فیصلہ ہے کہ ابور کا نہ نے تین طلاق صرح نہیں وی تھیں، بلکہ طلاق البتہ دی تھیں اور اس پر ساری گفتگو پہلے گز رچکی ہے، اگر کوئی بیہ کہ کہ ای طرح کا واقعہ حضرت رکانہ کا بھی ہے کہ انہوں نے بھی تین طلاق وی تھیں اور حضور علیہ نے اس کو ایک تر اردیا تھا تو یہ بھی تا بل استار بھی خبیں ہے، اس لئے کہ اولا تو بیروایت بجا ہیل کی ہے جو ہم گر صحاح کے مقابلہ بیں تا بل استناؤ ہیں ہے، تا اگر تعدد کی بنیا د پر سندی کرلیا جائے تو کسی راوی نے پنیس بیان کیا ہے کہ حضور علیہ نے ان کی تین طلاق کو ایک طلاق تر اردیا ہو، اس لئے کہ اولا تو تی میں بیان کیا ہے کہ حضور علیہ نے ان کی تین طلاق کو ایک طلاق تر اردیا ہو، اس لئے سیارے کہ تین طلاق کو ایک طلاق تر اردیا ہو، اس لئے کہ اولا تو ایک شار ہوں کی خور سے خوج نہیں۔

پانچویں چیز ہے کبی جاتی ہے کہ تر آن پاک کے "الطلاق موتان فامساک بمعروف آوتسریح باحسان" (۱) کے سیاق وسباق ہے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جب تین طلاقیں تین وقت میں اور تین مجلس میں و ہے تین طلاق کا حکم ہوگا اور حرمت معلظہ ہوگی، ورنہ ہیں، یہ کہنا بھی سیجے نہیں ہے، اس لئے کہ"المطلاق موتان کا مطلب یہ ہیں ہے کہ وو طلاق دومر تبہ دو وقت میں و ہے، پھر جب اس کے بعد فإن طلاق اور دہ ہوتاں سے معلوم ہوا کہ تیسری طلاق تیسر ہے وقت اور تیسری مجلس میں ہوتا ہے، بعنی آگے پیچھے ہوتا چاہئے بیک وقت بیک مجلس و بیک زبان ندہوتا چاہئے، پس اگر کوئی شخص اور تیسری مجلس میں ہوتا ہے۔ بیس اگر کوئی شخص ایک علی وقت میں، ایک مجلس میں یا ایک عی مرتبہ میں تینوں طلاق دید ہوتا تین طلاق واقع ندہوں گی، بلکہ اس کا حکم اس آ بیت میں داخل عی نہ ہوگا۔

یدولیل محض مے بنیا واور انوکھی ہے، اس ولیل کا نقاضا تو بہہے کہ وطلاق رجعی بھی اس وقت واقع ہونا چاہئے، جب کہ وہ دو وقت اور ومجلس میں و ہے اور اگر ایک عی مرتبہ میں دوطلاق وے دینو رجعی نہ ہونا چاہئے، بلکہ محض ایک عی طلاق رجعی ہونی چاہئے، بلاکم من ایک عی طلاق رجعی ہونی چاہئے، یا بالکل نہ ہونی چاہئے، حالا نکہ اس کا کوئی تاکل نہیں، پھر اس کے علاوہ بیجد بیرتر جمانی جمہور صحابہ وتا بعین جمہور ائمہ اربعہ میں ہے کسی کے ذہن میں نہیں آئی جوزمانہ خیر القرون میں ہونے کے ساتھ جس طرح کتاب وسنت

<sup>-</sup> سور کابقر ۱۳۵۵ ۳۳ ـ

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم كحاب الطلاق

کے معاملہ میں محقق وامام تھے، اس طرح لغت عرب ومحاورات عرب کے جانے میں بھی امام سلم تھے اور آج تو اس زیانہ میں جس کوشر القرون بھی کہنا مے کل نہ ہوگا اور کہنے والا ان حضرات مٰد کور میں کسی در جبر کا محقق یا امام توہر گرنہیں ہے۔

چھٹی چیز: جوہڑے زور وشور سے بیان کی جاتی ہے وہ حضرت ابن عبائ کا اڑ ہے جس میں مذکور ہے کہ حضور علیہ اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی علی اللہ علی

اں اڑ سے استنباط کرتے ہیں کہ نین طلاق دینے میں ایک طلاق ماننا اصلی مشکلوۃ نبوت سے متفق علیہ طریقہ پر بر ابر چلا آر ہاتھا، اورایک طلاق کے وقوع کا حکم ہر ابر دیا جاتا تھا، مگر حضرت عمرؓ نے کسی عارض کی وجہ سے نین طلاق مان لیااور نین ما فذکر دیا۔

یہ استدلال سیح نہیں اس میں پوری بات مذکور نہیں ، اس لئے کہ اس اثر میں خو داشارہ موجود ہے کہ لوگ کچھ جلدی کرنے لگے اور مبے احتیاطی کرنے لگے، لہذا جب تک وہ جلدی اور مبے احتیاطی واضح نہ ہوجا و سے کہ کیاتھی اور پوری بات سامنے نہ آئے محض اس اثر سے جس میں محض جز وی بات مذکور ہواستنباط یقیناً نامکمل وادھور ارہے گا۔

پوری بات ہے کہ زمانہ جاہیت اور ابتدائے اسلام میں جب کوئی اپنی بیوی کوطلاق ویتا تھا تو رجعت کرنے میں دوسروں کے اعتبارے زیادہ مستحق سمجھا جاتا تھا، اگر چہ تین سے زیادہ طلاق بھی کیوں نہ دیا ہوہ بلکہ بہت سے لوگ عورتوں کو پریثان کرنے اور آئیس معلق رکھے کے لئے مسلسل طلاقیں دیتے اور رجوع کر لیتے بتھے، اور اس کے حقوق ادانہ کرتے بتھ تو اللہ تبارک وتعالی نے ''المطلاق موتان'' کی آبیت کریمہ ''فلات حل له من بعد حتی تنکیح زوجا غیرہ'' (ا) تک ما زل فر ما کر تین طلاقیں دینے کے بعدر جعت کردیے سے قطعاروک دیا، بلکہ بیتکم دیدیا کہ اس معاملہ میں عورت کی مرضی کو بھی دخل رہے گا اور وہ بھی اس قید کے ساتھ کے عورت کا اکاح کی دوسر فیض سے ہوائی سے مباشرت اور وطی کے بعد تفریق این عباس سے نقل یا طلاق ہو چکی ہواور پھرعورت تاعدہ شرع کے مطابق اس کی زوجہ بے، جیسا کہ حضرت عکرمہ خود حضرت ابن عباس سے نقل فرماتے ہیں:

ا - سورۇيقرىقە ۲۳ - • ۲۳۳.

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم كحاب الطلاق

"عن عكرمة عن ابن عباس قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن-الاية، وذالك أي نزول هذه الاية أن الرجل كان في الجاهلية وبدء الإسلام إذا طلق امرأته فهو أحق برجعها وإن طلقها ثلاثا ذالك فقال: "الطلاق مرتان" (الاية)"(١)-

ال آیت کریمہ: "فلا تحل له من بعد النے" میں ایک سرزنش کا پہلوہی معلوم ہوتا ہے اور صحابہ کرام کل کے کل عد ول تھے ان کی ثان میں ' اصحابی کا لنجو م بایھم اقتدیتم اهدیتم" وارد ہے، ان کے بارے میں بیشہ بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ بغیر کسی شرقی وجہ یا داعیہ کے اس آیت کریمہ کے زول کے بعد نین طلاق کے تربیب بھی جاتے رہے ہوں، نین طلاق کے بعد پھر رجعت کر لیما اور پریثان کرنایا معلق چھوڑ ہے رکھنا تو بڑی بات ہے، بالخصوص جب کہ لفظ طلاق می کو ابعض المعاملة می سے تنین طلاق صاور ہوگئی تھیں تو دربار نبوت سے تحت تم کی سرزنش اور تخت غضب ما کی کا اظہار بھی فر مایا گیا ہے، جیسا کہ محمود ابن لبید کی روایت وارد ہے:

"قال أخبورسول الله عضبان، ثم قال: آلله عضبان، ثم قال: الله عضبان، ثم قال: الله أخبورسول الله عضبان، ثم قال: الله بكتاب الله و أنا بين أظهر كم" (٢)، حتى قام رجل وقال: يا رسول الله! ألا أقتله (بذل الجهور) النو بيخول اورتهديد ول كے سننے كے بعد صحابة كے بارے ميں تصور بھی نہيں كياجا سكتا كه وه عام طور سے نين طلاقول كے وسينے ميں مجلت يا ہے احتياطی كرتے ہول گے۔

ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ صحابہ کی مراد ونیت محض ایک طلاق دینے کی رہی ہو، مگر کسی مسلحت کے پیش نظر بہنیت تا کید تین بار لفظ طلاق بولد یں اور کئیں کہ میری نیت محض ایک طلاق کی تھی اور تین بار لفظ طلاق کو کھن تا کید کی نیت کے لیے کہ دیا ہے ، تو ان کی عد الت ودیا نت وقیق کی وامانت کے پیش نظر تصدیق کر کی جاتی ہے ، جیسا کہ صدیث رکانہ میں جنہوں نے طلاق البتہ وے دی تھی جس سے تین طلاق اور ایک طلاق وونوں کا احتمال تھا یا دونوں مرادلیا جاتا تھا تو سرکار دو جہاں نے ان سے صاف الے کرکہ تہماری مراد کیا تھی ایک کی تھی یا تین کی ۔ حضرت رکانہ نے جواب میں بحلف بیان فر ملیا کہ میری مراد صرف ایک طلاق کی تھی تو حضور علیا تھی ایک کی تھی یا تین کی ۔ حضرت رکانہ نے جواب میں بحلف بیان فر ملیا کہ میری مراد صرف ایک طلاق کی تھی تھیں گیا تو اس کو طلاق کی تھی تو حضور علیا تی جہاں گیا ، ای طرح عویم مجلائی نے احمان والے ایک طلاق نہیں قر اردیا گیا ، ای طرح عویم مجلائی نے احمان والے واقعہ میں مرکار دو جہاں کے سامنے تین طلاق دیدیں اور حضور علیا تھی نے اس کونا فذانر ما دیا۔

ابوداؤد ۲۵۹، عدیث: ۲۱۹۵، مکتبه عصر پیپروت.

٣ - الدراكم و الرس ٥٠ وادالكتب أطمية ميروت .

شتخبات نظام القتاوي - جلدروم

اورحضرت ابن عباس رضی الله عنه کی اس روایت کوتنین طلاق کو ایک طلاق ماننے والے بڑے زور دارطریقے ہے پیژ بزیاتے ہیں ہرگز ال مقصد کے لئے پیش کرنا سیجے نہیں ہوسکتا، اس لئے کہ "الطلاق مو قان" کی آبیت کریمہ کے ثان نز ول کو ہتلاتے ہوئے اس بات کفر ماچکے ہیں کہ تین طلاق دینے کے باوجود جوفق رجعت طلاق دینے والا اپنے لئے سمجھتا تھا وہ اس آیت کریمہ: "الطلاق موتیان" کے نزول ہے مسنوخ کر دیا گیا اور نین طلاق کوایک ٹابت کرنیوالوں کامقصد اور مدعا یہی ہے کہ نین طلاق دینے والوں کو بھی حق رجعت ملنا جاہئے ، کس قد رمتضاد ہات ہے، ایسی متضا دبات وہ لوگ ہر گرنہیں فر ماسكتے، بلكه ان كامتصد بيہ كه"الطلاق موتان" كنزول كے بعد لوگ محض ايك طلاق كى نيت سے طلاق ديتے تھے اور محض نا کید کے لئے لفظ طلاق نین بار بول دیتے تھے اور چونکہ اس وقت دیا نت کا غلبہ تھا ، بہت کم ارتکاب بھی کرتے تھے ، اس لئے لفظ طلاق نین بار بولنے کے باجودان کے بیان کی تقید ان کر کے دیانتہ ایک طلاق کا تکم دے دیا جاتا تھا،کیکن جب تغیر احوال رونماہونے لگااورلوگ اس میں کثرت سے مبتلا ہونے لگے نؤ حضرت عمر فاروق کو بیاند میشہ ہونے لگا کہ مباد اکوئی شخص محض ایک طلاق کی نبیت کئے بغیریا نبین ہی طلاق کی نبیت ہے نبین با رطلاق دے کرمحض ایک طلاق کی نبیت کا اظہار کردے اور ہم ایک طلاق تشکیم کرلیں ،تو کتنے بڑے حرام کام میں مبتلا ہوجائے گا اور اس اند میشہ کوصحابہ کرام ہے ظاہر فر ما کر مشور ہ لیا اورفر مایا کرمناسب معلوم ہوتا ہے کہ دریا فت کا معاملہ تو الگ ہے، صاحب معاملہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا،کیکن جب پیر معاملہ ہمارے پاس (یعنی عندالقصناء) آ جائے تو ہم نین طلاق کوایک طلاق تشلیم نہ کریں، بلکہ نین بی کاحکم دیں اور جب پیکم سب برخاہر ہوجائے گانو لوگ پھرطلاق دینے کا ارتکاب بھی کم کریں گے، اوراحتیا طبھی کریں گے، اس مشورہ کے بعد جب لوکوں نےموافقت ظاہر کر دی توحضرے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نین بارالفظ طلاق بو لئے پر قضاء تنین عی طلاق کا حکم دینا شروع نر مادیا اور دیگر صحابہ نے بھی اس فیصلہ کو مان لیا۔

خود حضرت ابن عباس رضی الله عند نے بھی اس کے بعد تین بار لفظ طلاق بولئے کے بعد بھی تین طلاق کے واقع ہونے کا تھم دینا شروع نر مادیا، جبیبا کہ ابو واؤد شریف میں سیجے سند کے ساتھ حضرت مجاہد کے طریق سے مروی ہے کہ حضرت مجاہد نے نر مایا ، میں حضرت ابن عباس کے یاس موجود تھا:

"(مجاهد) قال: كنت عند ابن عباسٌ فجاء رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال: ينطق أحدهم فيركب الحموقة ثم يقول: ياابن عباس: يا ابن عباس: إن الله قال: الطلاق مرتان إلى قوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الاية عصيت ربك بانت

منک امر آتک" (۱)۔

(ایک آدی آیا اوراس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کوئین طلاق دیدی ہیں، بیان کر ابن عباس کے کھے دیر خاموش رہے، یہاں تک کم بھکوخد شہرہوا کہ وہ اس کی بیوی کوایک طلاق قر ارد ہے کر اس کے پاس عی لوٹا دیں گے، لیکن کچے دیر سکوت کے بعد فر مایا ،خود جمافت پر سوار ہوتا ہے، پھر یا ابن عباس یا ابن عباس کرنے لگتا ہے (سن لو) اللہ کا ارشا و ماطق ہے "المطلاق موقان ..... فلا تحل لله من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ "پڑھ کرفر مایا کہ اب تیری بیوی تجھ سے جدا ہوگئ، تیر ہے نکاح سے نکل گئی ) ظاہر ہے کہ بی تکم صرف ایک طلاق کے وقوع میں نہیں ہوتا ، معلوم ہوا کہ تین طلاق بی انذ فر مائیں، چنا نچے حضرت ابن عباس کے تقریباً تمام ارشد تلافدہ ان کا بہی نو کا نقل فر ماتے ہیں کہ وہ تین طلاق کوئین عی قر ار دیتے تھے، اور تین عی طلاق واقع ہونے کا حکم فر ماتے تھے، بلکہ صاحب" استذکار''نے نو بہت صاف لفظوں میں اس کی تقریب کردی ہے کہ نین طلاق ہونے کی روایت جیسا کہ ابن عباس کی طرف منسوب ہے وہ بالکل غلط اور وہم ہے، کردی ہے کہ نین طلاق ہونے کی روایت جیسا کہ ابن عباس کی طرف منسوب ہے وہ بالکل غلط اور وہم ہے، کسی عالم مختق نے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ (۲)۔

اى طرح المم الك ني بحى مؤطا ييل ما يا ج: "بلغه (أي مالك) أن رجلا قال لعبدالله ابن عباس إني طلقت امرأتي مأة تطليقة فماذا ترى! فقال ابن عباس: طلقت منك ثلاثا وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا" (٣)-

(ایک خص نے حضرت عبداللہ ابن عبال سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کوسومرتبہ طلاق دیدی ہیں آپ میرے بارے میں کیا تھم دیتے ہیں؟ فر مایا کہ تیری بیوی نین طلاق سے مطلقہ ہوگئی اور ۹۷ بارمز پد لفظ طلاق بول کرتو نے اللہ کی آیات کا فداق اڑ لیا، اور اس کا تھیل بنایا ) بیسب کو معلوم ہے کہ اما م ما لک کے بلاغات بھی، خواہ ان کی وہ سند ذکر نیز ماویں، مگر وہ شصل السند اور سمجے ہوتے ہیں، اس لئے اب ان نصر بحات کے بعد کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس اجماع کے منعقد ہوجانے گروہ شعرت ابن عباس بیک مجلس نین طلاق کو ایک بی طلاق فر ماتے تھے، بیات متضا دومتعارض ہوجائے گی، بلکہ اگر اس برضد کی جائے تو حضرت ابن عباس بیک مجلس نین طلاق کو ایک بی طلاق فر ماتے تھے، بیات متضا دومتعارض ہوجائے گی، بلکہ اگر اس برضد کی جائے تو حضرت ابن عباس برصرت گراتہا م کے مر اوف بھی ہو سکتی ہے۔

اں کے علاوہ اگر زمانۂ مشکلو ۃ نبوت سے لے کراہتدائے زمانۂ عمرٌ تک کتاب دسنت کاعام حکم یہی مان لیا جائے کہ

<sup>-</sup> ابوداور ۱۲ م ۲ ۱۰ مدین یا سه ۲۱ مکتبه قصر سیروت ر

۳- الجوامر التي ۴ر ۱۳۱۳

m- أوجر على الموطأ • ار ۵\_

شتخبات نظام القتاوي - جلدروم

نین طلاق بیک مجلس ایک بی طلاق شار ہوتی تھی الین حضرت عمر نے ای ایک طلاق کو نین تر اردید یا تو غور کیجئے کہ س قدر دخطرنا ک بات ہوگی؟ حضرت عمر کے دہد بورعب کے با وجود ایک معمولی درجہ کے صحابی بھی اگر کتاب وسنت کے خلاف کوئی بات و کیھتے تھے ہر ملا لومنہ لائم کے خوف کے بغیر حضرت عمر کے منہ پر ظاہر فر ما دیتے تھے، اس کی بہت می مثالیس کتابوں میں مذکور ہیں، پھر یہ کیسے عقل با ورکز سکتی ہے کہ اتنا ہر ااور حرمت وعلت کا حامل مسئلہ کتاب وسنت کے خلاف اس طرح ہر ملائما م اجل صحابہ کے سامنے طے ہوجائے اورکوئی خلاف نہ کرے، بلکہ انتہ اربعہ کا مسلک وی ہوجائے جس پر حضرت عمر نے اجماع منعقد کیا، بلکہ جمہور صحابہ اور جمہورتا بعین وجمہور انکہ کا یہی غد جب ہوجائے کہ ایک طلاق بھی تین عی شار ہوں گی، الیک طلاق شارنہ ہوگی، جیسا کہ امام ابن جمام نے فتح القدیر میں نقل فر ملاہے:

"ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ائمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاثا" (١)\_

ای طرح طبقهٔ صحابہ کے بعد طبقہ تا بعین میں حضرت طاؤس گانام لیاجاتا ہے کہ وہ بیک مجلس نین طلاق کو ایک طلاق قر اردیتے تھے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ بلی ابن مدینی کے ارشد تلمیذ حسین ابن علی کراہیتی کی جانب ہے اس کی تر دیڈنقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"روى حسين ابن على ابن الكرابيتي في كتاب أدب القضاء قال: اخبرناعلى ابن عبد الله وهو ابن المليني عن عبد الرزاق عن معمر عن طاؤس أنه قال: من حدثك عن طاؤس أنه كان يرى طلاق الثلاث واحدة كذبه".

(ہم کو ابن مدینی نے خبر دی اور ان کوعبدالرزاق نے خبر دی اور ان کو عمر نے اور ان کو ابن طاؤس نے اور ان کوخود طاؤس نے خبر دی اور متنبہ کیا کہ جوتم سے میر سے بار سے میں بیہ کہے کہ وہ نین طلاق ایک طلاق سجھتے تھے اس کی تکذیب کرنا لشلیم مت کرنا ، جبٹلا دینا )۔

ابھی ہم جوہر نتی سے صاف استدکار کا فیصل نقل کر چکے ہیں کہ بیک مجلس تین طلاق کو ایک طلاق مانے کی روایت کسی محقق کے نز دیک قابل اعتبار نہیں ہے، بالکل ای طرح واقطنی کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ جوشخص بھی اپنی عورت کو تین طلاق مہم طور پر (خواہ بیک لفظ یا بالفاظ متعددہ کرے گا اس کی عورت اس کے لئے حلال ندر ہے گی ، یہاں تک کہ وہ حسب قاعدہ شرعیہ کسی ووسر شخص سے حلالہ نہ کر اچکی ہو۔

منتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

"أيمار جل طلق امر أنه ثلاثا مبهمة أو ثلاثا عند الإقرار فلاتحل له حتى تنكح زوجا غيره" (۱) ۔
ان عن با توں ہے بخوبی انداز وہوجاتا ہے کے طبقہ تا بعین کے بعد بھی بعض علا عی طرف بیک مجلس تین طلاق کے ایک طلاق ہونے کا جوانساب ہے وہ واقعیت یا حقانیت یا صدافت ہے بہت دور ہے جمکن ہے کہ بہی سب وجوہ واسباب ہوں کہ جب علامہ این قیم نے اپنے استا وابن تیمیہ کی اتباع میں تین طلاق کو ایک قر ارد ہے کراس پر ولاکل فر اہم کے توان کے تالغدہ میں ہے ارشد تلافہ و ابن رجب نے اپنے استا ذکر آن گو کے نہایت شد ومد کے ساتھ اور بہت زور وارطریقہ پر وید کی اور ایک مجلس کی تین طلاق ایو تین طلاق ایو ایک طلاق ایو تین طلاق ایو یا اگر تھا تو اس کے نئے کی کوئی قوی ولیل ان سب کے پاس خودموجود تھی چنانچ حضرت عبادہ ابن صامت کی روایت کو حضرت الم ماہن کی تین طلاق اور تین طلاق اور تین طلاق سے دائد طلاق کو تین اس طرح فر ماتے ہیں:
عی طلاق قر اردیا ہے ، حضرت عبادہ ابن صامت کی روایت کو حضرت امام ابن تمام فی القدیم میں اس طرح فر ماتے ہیں:
عی طلاق قر ادویا ہے ، حضرت عبادہ ابن صامت کی روایت کو حضرت امام ابن تمام فی انقلاق عبادہ اللی دسول الله فقال دسول الله نظر تا دویات بیانت بناث فی معصیہ الله تعالیٰ، وبقیت تسعمائہ وسبع و تسعون عملوانا فقال دسول الله نظر الله وان شاء عذبه و إن شاء غفر له (۲)۔

(عبدالرزاق نے اپنی با قاعدہ سند کے ساتھ عبادہ ابن صامت سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبادہ کے والد نے اپنی بیوی کوہز ارطلاق دے دیں تو حضرت عبادہ نے حضور علیا ہو کے خدمت میں حاضر ہوکر واقعہ قل کر کے حکم معلوم نر مایا ، نو حضور علیا ہو حضور علیا ہو حضور علیا ہو حضور علیا ہو کہ ان کی بیوی ان کے نکاح سے تین طلاق کے ساتھ خارج ہوگئی اور وہ معصیت خداوندی میں مبتلا ہو گئے اور نوسوستا نو سے طلاق میں ظلم اور زیا دتی ہوکر صادر ہوئیں ، اب اللہ کی مرضی ہے کہ چاہے تو وہ ان کوعذ اب دے ، چاہے معاف کردے )۔

صاحب بحرنے بھی ال روایت کی توثیق کی اور قابل استنادتر اردیکر ایک مجلس کی تین طلاق کوتین طلاق شارکرنے کے موقع میں پیش کیا ہے بیں: ''روی عبد الوزاق عن عبادة ابن صامت موفوعا انه علیه السلام قال: بانت بشلاث فی معصیة الله''(r)۔

ا - فتح القدير، حمال الملاق سره مس

m- البحر لمراكق سر mm\_

عبد الرزاق نے حضرت عبادہ ابن صامت سے مرفوعانقل فر مایا کہ حضور علی ہے نفر مایا کہ اللہ تعالی کی معصیت میں نین طلاق سے حدا ہوگئی )۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس واقعہ کے شیوع کاعموم نہ ہوا ہو۔ عام طور سے لوگوں کو اس کاعلم نہ ہوا ہو اور یہ بھی وجد اشتباہ بنا ہوا ور انہی وجوہ سے حضرت عمر گو مذکورہ بالا اندیشے پیدا ہوئے ہوں اور انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس کا تذکر وفر مایا ہواور سب نے ان کی رائے سے اتفاق کرلیا ہوا ور پھر اس حکم کی اشاعت ہوگئی ہو۔

اس تقریر کے مطابق ندشنخ ماننے کی حاجت ہوتی ہے اور نداجما کر مدار ہوتا ہے، بلکہ محض تکم نبوی علیجی کے اشاعت کا اہتمام نمایا ں ہوتا ہے، ساتھ بی محض ایک مجلس کی تین بی طلاق نہیں، بلکہ ہم واحد تین طلاق یا تین طلاق سے زائد طلاق کا بھی تین طلاق ہوتا واضح ہوگیا اور عبادہ ابن صامت کا لفظ: "ان اباہ طلق امر اُته الف تطلیقات" صریح وال ہوگیا کہ ہم واحد بھی متعدد طلاقی متعدد مول گی، نہ کہ مض ایک ۔

غرض اگر ان با نوں کوسلیم نہ کیا جائے تو چھوٹے بڑے تمام صحابۂ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی شخصیت ودیا نت بجر وح ہوتی ہے جس سے ان تمام سے بیسراعتا دغائب ہوجائے گا۔اور پھر اس کا اثر کتاب وسنت یا پورے دین پر جہاں تک غلط طریقہ سے پہو نچے ظاہر ہے۔ اس لئے دفع تضا دکی وہی صورت متعین ہوتی ہے جواحقر نے اوپر تفصیل سے تکھی ہے اور اس وجہ سے تحققین علاء ومشائ نے نکھا ہے کہ اجماع صحابہ خود جمت قطعیہ کا در جہر کھتا ہے ، اس لئے متعد دہ وجانے اور نابت ہو جانے کے بعد ایک مجلس کی تین طلاق کے متعد دہ وجائے اور نابت ہو جانے کے بعد ایک مجلس کی تین طلاق کے متکر پر روکر نے میں مشغول ہونے کی حاجت نہیں ہے ، اس لئے یہ قول اجماع اور جہت شرق کے خالف ہے ، اور اس وجہ سے اگر کوئی حاکم (یا تاضی یا مفتی ) ہم واحد کی تین طلاق کو ایک طلاق قر ارد سے واس کا حتیم کرنا سے حکم بانذ عی نہ ہوگا ، اس لئے کہ جمت شرق (اجماع) کی مخالفت ہے ، محض اختلاف ہے ، اس کو اختلاف سے تبیم کرنا سے خبیں ہے ، اس میں اجتہاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے ۔

"ولا حاجة أى الاشتغال بالأدلة على رد قول من أنكر وقوع الثلاث جملة، لأنه مخالف للإجماع كما حكاه في المعراج ولنا قالوا: لوحكم حاكم بأن الثلث بفم واحدواحدة لم ينفذ حكمه؛ لأنه لا يسوغ فيه الاجتهاد، لأنه خلاف لا اختلاف"(١)-

یہاں بیبات بھی واضح کردینی ضروری ہے کہ فتہی جز ئیات اور تفصیلات کو اور ائمہ اربعہ کے اصول استنباط کو جو مجمع علیہ ہیں، پس پشت ڈالنے بھی کا نتیجہ ہے کہ ان کو تاہیوں میں ابتلاء ہوگیا ، اگر فقہاء کی تفصیلات وبیان کر دہ جز ئیات اور

<sup>-</sup> البحرالرائق سر ۲۳۰<u>-</u>

شتخبات نظام القتاوي - جلدروم

اصول استنباطی انباع سے قطع نظر کرلیا جائے تو ہم میں سے کوئی اس درجہ پرنہیں ہے کہ کتاب وسنت کو بغیر واسطہ انکہ کے کما حقیہ بھے کر اس سے سیحے استنباط کر ہے، اگر ہم نے ان کے جزئیات کے اصول وضو ابط اور تفصیلات سے قطع نظر کر کے سوچنا اور سیحے تاثر وع کر دیا تو بدرائی کے شکار ہو جائیں گے اور دین کو ایک تھلونا بناکر رکھ دیں گے، جس طرح امم سابقہ اور دیگر مذاہب ساوی کے مانے والے اور مدعیان مبتلا ہوگئے اور یہی وہ مرض مہلک ہے جس کی طرف بہت ی سیحے احا دیث اور مسلم ارشا دات نبوی میں ارشار ہے تہیں، بلکہ مستقل اور زبر دست وعیدیں اور کئیریں نہ کوریں ۔

## پہلائکت: جوالک اے تحت درج ہے:

ایک مجلس کی تین طاق کے معلظہ ہونے کا مسلہ اجماعی اور قطعی نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت بھی ان سابق بیانات سے خود بخود واضح ہوگئی کہ اس کے بارے بیں بیکہنا کہ ایک مجلس بیں تین طاق کے طاق معلظہ ہونے بیں سلف بی کے زمانہ سے اختلاف موجود ہے، یا بیمسلہ اجماعی اور قطعی نہیں بالکل ما تامل اسلیم وغیر صحیح ہے اور زائد تنصیل آگ آتی ہے کہ اس اختلاف کا ما اختلاف نہیں ہے، بلکہ خلاف اجماع اور خلاف جحت شرعیہ اور خلاف حق ہور جہ ہوتا ہے وہ خلابر ہے، ای اجماع کے مکر کے بارے بیں علامہ بررالدین عینی شارح بخاری، ائر کی طرف منسوب کرتے ہوئے ذیل خلابر ہے، ای اجماع کے مکر کے بارے بیں علامہ بررالدین عینی شارح بخاری، ائر کی طرف منسوب کرتے ہوئے ذیل کے الفاظ قالم مات ہیں: ''وقال من خالف فیہ فہو شاذ مخالف لأهل السنة و إنسا تعلق به أهل البدع و من البحماعة التی یجوز علیہم التواطوء علی تحریف الکتاب و السنة'' ()) اور پھر ای جلد اور صفح میں اس طرح رقم طراز ہیں:

"وذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم: الأوزاعي، والنخعي، والثوري، وابوحنيفة، واصحابه، والسافعي، وأصحابه، وأصحابه، وأصحابه، واسحاق، وأبوثور، وأبو عبيدة وآخرون كثيرون على أن من طلق امرأته ثلاثا وقعن ولكنه يا ثم" (٢) اورائ مسلكوعلامه المن عابدين في النافظ مين قل كياب اوربعض حنابله كي الل توجيه وقول كوجس كوانهول في اللهاع كفلاف مين قل كياب بإطل وغلط قر ارويا مي چنانچ فر ماتے بين: "و أما إمضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفة الصحابة وله و علمه بانها الحكم كانت واحدة فلا يمكن إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ أو لعلمهم بانتهاء الحكم

۱- مینی شرح بخاری ۱ ۸ ۵۳۷۔

لذالك لعلمهم باناطته بمعان علموا انتفاء ها في الزمن المتأخر وقول بعض الحنابلة: توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مأة الف عين رأته فهل صح لكم عنهم أو عن عشر عشر عشرهم القول بوقوع الثلث باطل، أما أولا فإجماعهم ظاهر، لأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث ولا يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مأة الف تسمية كل في مجلد كبير لحكم واحد على أنه إجماع سكوتي، وأما ثانيا فالعبرة في نقل الإجماع نقل ما عن المجتهدين و المائة الف لايبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد ابن ثابت و معاذ ابن جبل وأنس وأبي هريرة والباقون يرجعون اليهم ويستفتون منهم وقد ثبت النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف، فما ذا بعد الحق إلا الضلال، وعن هذا قلنا: لوحكم حاكم بأنها واحدة لم ينفذ حكمه؛ لأنه لايسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف، وغاية الأمر فيه أن يصير كبيع أمهات الأولاد أجمع على نفيه، وكن في الزمن الاول يبعن(١)۔

انبی وجوہ کی بناء پر احقر نے شروع میں کہاتھا کہ اس سمینارکوکل ہندسمینار کہنا غلط ہے اور نا تا ہل تسلیم ہے، لہذا مسلمانوں کواس سے ہرگز دھوکہ میں نہ آنا چاہیے، ہاں سیجے مسائل کی ترویج اور نین طلاق دینے کی مبغوضیت اور بوقت ضرورت طلاق کے مسنون اور بہتر طریقہ کی شہیر اور ترویج تعلیم جس قد رزیا وہ اور مؤثر انداز میں ہو پوری قوت سے کرنی ضروری ہے، بلکہ وقت ایسا ہے کہ یہی نہیں اور دیگر عقائد اور اعمال ومعاملات کی شرعی تعلیم و ترویج و ترغیب میں بھی انتقاب سعی وکوشش کرنی اور انتظام بنانا اور چلانا ضروری ہے۔ فقط واللہ اللم بالصواب

كتيرمجرفطام الدين عظمي بنفتي وارالعلوم ديو بندسها دئيوده ابراابرسه سااه

ا يكمجلس كي تين طلاق:

ایک شخص نے اپنی عورت کوایک مجلس میں نین طلاقیں دیدی، آیا طلاق حکم الله اور حکم رسول سے ہوگئی یا کہیں؟

<sup>-</sup> مثای سر ۲۳۳۳، مثاب الطلاق.

#### الجواب وبالله التوفيق:

مدخول بہا کو جب شوہر نے تنین طلاقیں دیدیں نو نتیوں واقع ہوکرطلاق معلظہ ہوگئی ،خواہ ایک ہی مجلس میں دی ہوں، اس میں کوئی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

كما في العالمگيرية ٣٤٠/٢ "وإذا قال لامرأته أنت طالق وطالق وطالق ولم يعلقه بالشرط إن كانت مدخولة طلقت ثلاثا وإن كانت غير مدخولة طلقت واحدة "(١)\_

ہاں اگرعورت غیر مدخول بہا ہے یعنی ان میاں بیوی میں یجائی نہیں ہوئی ہے نو اس میں تینصیل ہے کہ اگر مثلا با یں الفاظ طلاق دیا ہے (میں نے جھے کونتیوں طلاقیں دیں) جب نو ننین واقع ہوں گی ، ورنہ حض ایک طلاق بائن واقع ہو گی کما ھو ظاہر (۲)۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كترجم نظام الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور الجواب سيح سيداح يتلى سعيد محمود على المحادث

# گواہوں کے سامنے تین طلاق دی او کیا حکم ہے؟

مسمی کریم اللہ نے اپنی منکوحہ کو اپنی حقیق بھا وُج اور اہمیر خان کے سامنے بین طلاق ویا جسکی وجہدو مقامی خاتگی جھگڑ ابی بی اور مردکا ہے اسکی شہرت منکوحہ نے اپنی زبان سے چندا ومیوں سے اپنے موضع میں کیا اس واقعہ کے بعد منکوحہ مرو کے گھر میں ایک ماہ تک شہری رعی مگر مردیعی کریم اللہ بی بی سے قطعی طور پر قطع تعلق کر کے الگ رہتا تھا، ایک ماہ بعد کریم اللہ کی بی بی اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکہ حبیب پور چلی گئی اور چھاہ سے اوپر ہور ہاہے کہ میکہ میں قیام پذیر ہے، لڑی یعنی کریم اللہ جا تا ہے کی بی بی بی بی جو اب سے پیشتر مہر ما نگا گیا اور کہا گیا کہ اپنے بچکو لیجاؤ، اس کو طے کرنے جب کریم اللہ جاتا ہے تو اب یہ بی جو اب کے طلاق نہیں ہوا ہے، بی بی کومع بچوں کے لیجاؤ، اس لئے عرض ہے کہ بروئے شرع محمدی جو مسئلہ صادق تو اب یہ بیاجا باتا ہے کہ طلاق نہیں ہوا ہے، بی بی کومع بچوں کے لیجاؤ، اس لئے عرض ہے کہ بروئے شرع محمدی جو مسئلہ صادق تا ہوتھ ریز ماویں کہ کیا وہ طلاق جائز کہا جائز سے بینوانو جروا۔

الفتاوي البندية الر٥٥ سامكتيد رشيديه بإكتان -

٣ 'اذا طلق الوجل اموأده ثلاثا قبل الدخول بها وقعن عليها فإن فوق الطلاق بالت بالأولى ولم نقع الثالية والثالثة"
 (القتاوي البندية ١/ ٣٤٣ مكتبد رشيديه إكتان) ـ

#### الجواب وبالله التوفيق:

كتبه مجرفطا م الدين اعظمى الفقى دارالعلوم ديوبند، سها رئيور الجواب سيج محمود على عند

## تین طلاق دینے والے پر مالی جر مانداوراس کی تعزیر کا حکم:

موجودہ کورٹ نے مسلم پرسل لا کے خلاف جو قانون بنلا ہے کہ مطلقہ پوری زندگی یا دوسر نے نکاح تک نفقہ کی حقد ارہے، اس قانون سے بہت کی مسلمان خواتین بھی غلط فائدہ اٹھاری ہیں چنانچے ہماری طرف سورت اور احمد آباد کی کورٹ میں اس سم کے سیکروں مقدمے (کیس) وافل کئے گئے ہیں اور کنٹی عور توں کے لئے فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے، جب عوام کو مقدمہ اور مسلم وکلاء کو تعاون سے روکا جاتا ہے تو اعتر اُس کرتے ہیں کہ ان مظلومات کے نفقہ کا کیا ہوگا؟ کیا ان کو بھارن بنا دی جائے گئی ؟ جبکہ بعض عور تیں بچوں یا کسی وجہ سے دوسر نے نکاح کے قابل بھی نہیں ہے، اور ان کے افر باء اس حالت میں نہیں ہوتے کہ اِن کا نفقہ ہر داشت کر سیس اب ایسی تلک دئی میں وہ مطلقہ کورٹ سے اپنی داد نہ حاصل کر ہے گاتو کیا کہ ہے گئی تو اور ذوہر ہو کیا کہ کے اور نفقہ حاصل کرنے سے وہ تجرم شوہر جو کیا کہ ساتھ بلاوجہ تین طلاق دیتا ہے ان کے لئے سز ابھی ہے اور دوہر وں کے لئے عبر سے ہے۔

چنانچ مسلم برسنل لا بورؤ کی کمزوری اور عورتوں کے لئے کوئی قابل اظمینان حل پیش نہونے کی وجہ سے حکومت نے

ا- "أوان كان الطلاق ثلاثا في الحوة او اثنين في الأمة لم نحل له حتى ننكح زوجا غير ه لكاحا صحيحا ويدخل بها ثم
 يطلقها أو يمو تعنها" (قدوري مع المباب (آب الرحة ٢٣/١٣٨) مطبعه دارالا يران مهار يُور).

اب تک اس قانون کوبدلانہیں ہے اور بہت سے ناوانف ہیں بھے کر کہ اب ہمارے لئے دین پر چلنامشکل ہے اور ہمارے لئے سوائے مقدمہ کے کوئی علنہیں ہے، اپنے ایمان کوخر اب کر رہے ہیں اب ان حالات کے پیش نظر چندامور دریا فت ہیں:

(1) ایسی مطلقہ کے لئے جوبچوں پاکسی دوسری وجہ سے دوسر انکاح نہیں کرسکتی اور افتر باء کی مالی حالت بھی کمزور ہے، نفقہ اور دیگر دشو اریوں کاعل شریعت کے مطابق کیا ہوگا۔

(۲) حضرت عمرٌ نے ایک ساتھ ننین طلاق دینے والوں کوسز افر مائی ہے (طحاوی شریف جلد ۲) اور جواہر الفقہ (۲ر ۵۳۳۳) پر مٰدکور ہے کہ جو شخص ایک ساتھ ننین طلاق دیے گا اس پرعد الت کو حسب صواب دید تعزیری سز اجاری کرنے کا اختیار ہوگا۔

تو کیا شرقی قاضی نہ ہونے کی صورت میں ان تعزیرات پر قیاس کرتے ہوئے ایسے مجرم سے بطور سزا و تنبیہ جماعت یا پنجا بیت قطع تعلق اور بائیکاٹ کر سکتی ہے۔

(س) ظاہری روایت کے مطابق مالی جرمانہ جائر نہیں ہے۔

لیکن امام ابو بیسف کی ایک روایت کے مطابق جائز ہے، جیسا کہ شامی جلد ثالث باب النور یر میں منقول ہے: "وعن آبی یوسف یجوز التعزیر للسلطان بائحذ المال" .

اب سوال بیہ کہ رسم المنتی میں قول مرجوح کی بحث کرتے ہوئے کھا ہے کہ ان مواقع الضوورة مستشاة اور آگے قول مرجوح پر ضرورت کے وقت گنجائش کی کچھ مثالیں بھی دی ہیں اور انگریز کے دور میں مظلومہ عور توں کے چھٹکا رے کا بظامر کوئی علی نہیں تھا تو حضرت تھا نوگ نے مذہب مالکیہ پڑھل کرتے ہوئے شرق پنچا بیت کاعل نکالاتھا اور علاء نے اس کو قبول بھی کیا تھا تو آج بھی مطلقہ عور توں کی مشکلات اور جرم کو سزا اور بلاوجہ غلط طلاق کے رواج کاسڈ باب ان مصالح کے پیشِ نظر کیا قول مرجوح پڑھل کرتے ہوئے جماحت یا پنچا بیت بلاوجہ ایک ساتھ نین طلاق دینے والے سے مالی جرمانہ لے کے پیشِ نظر کیا قول مرجوح پڑھل کرتے ہوئے جماحت یا پنچا بیت بلاوجہ ایک ساتھ نین طلاق دینے والے سے مالی جرمانہ لے کتا کہ اس سے مطلقہ کے نفقہ کاعل ہو سے اور غلط طلاق کارواج اور معاشرہ کے بگاڑ کے سد باب کا ذریعیہ بھی ہوجائے۔

(۴) دوسری طرف وہ مظلوم مرد جوطلاق دینے پرمجبور ہے، اس قانون سے بینے کے لئے مطلقہ کے ولی کوئورت کے نفقہ سے زائدرو پید بطور سلح و سے سکتا ہے؟ جیسا کہ آج کل کجرات میں بہت سے مبے گناہ مردوں کو بھی مجبوراً طلاق وینے پر پانچ یا بچ وس دس ہز ارروپئے دینے پڑر ہے ہیں ، امید ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر قابل اطمینان تفصیلی جواب مولس بدات ، مجرات

#### الجواب وبالله التوفيق:

نوك: اصل جواب معلوم كرنے سے يہلے چند بانوں كامعلوم كرليما ضرورى ب:

(۱) یہ جتنی خرابیاں نظر آری ہیں سب معاشرے کے خرابی کیوجہ سے ہیں، اگر معاشرہ مسلمانوں کا شرق اور سیج ہوجائے نؤان خرابیوں میں سے ایک خرابی بھی پیدانہ ہو۔

(۲) مسلمانوں کی وین وونیا دونوں کی فلاح وکا میابی کے لئے معیارتر ون ثلثہ مشہو دلہا بالخیر (۱) (تر ن نبوت، تر ن صحابہ فیر ن تابعین) ہیں اور اس کی مطابقت وموافقت ومتابعت فلاح وکا میابی کی ضامن ہیں اور اس کی متابعت وموافقت حجوڑنے میں بی کی ضامن ہیں اور اس کی متابعت وموافقت حجوڑنے میں بی سب پریشانیوں کا سامنا کرنا موگا۔

(۳) ان ترون ثلثہ میں نکاح نانی کوئی عیب نہیں تر اردیا گیا تھا بلکہ ازروئے احادیث وآ نارفلاح وکا میابی کا فرمید تھا اور آج اس کے برعکس اعتقاد بن گیا ہے اور نکاح نانی کوعیب و مبعزتی تر اردیا گیا ہے، چاہے دنیوی اعتبار ہے بھی اس سے بڑے بڑے معا میب کا اور خرابیوں کا ارتکاب ہو مگر پھر بھی وہ عیب شار نہیں ہوتا شریعت مطہرہ کا منشاء تو ہے کہ کوئی مرد بغیر جائز بھورت کے ساتھ کے مجر دزندگی نہ گز ارے ، ای طرح کوئی عورت بغیر جائز بمرد کے مجر دزندگی نہ گز ارے ، ای طرح کوئی عورت بغیر جائز مرد کے مجر دزندگی نہ گز ارے ، دونوں کی عصمت وآبر و کی حفاظت اس نکاح میں مضمر ہواور ای کو آج عیب و مبعزتی قر اردیا گیا ہے ، سب خرابیوں کی جڑ یہی ہے۔ ۔

۔ خیال فر مایئے از واج مطہرات میں سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کوئی کنواری نہیں تھیں ،سب ہیوہ باشا دی شدہ تھیں ، ای طرح صحابہ وصحابیات کا عام حال دیکھا جائے ، اکثر کئی کئی شوہر وں سے بیو دیا جدا شدہ تھیں ، ای طرح

ا- عن عبدالله قال :ستل رسول الله فالله : أى الناس خبر؟ قال: "قرنى، ثم اللين يلونهم ثم اللين يلونهم ثم يجبى قوم
 بمو شهادة أحمدهم يميمه وبمو يميمه شهادنه "(صحيح مسلم ٣/ ١٩٦٣) من ١٩٦٣).

٣- عن سعد بن أبي وقاص ﴿ قال: "رد رسولُ الله اللهِ على عثمان بن مظعون النبئل ولوأذن له لاختصينا ' (كُحُ مسلم ١٠٢٠/ كتاب الكاح مديث ١٧٣٠/١) ـ

تابعیات کابھی حال ہے کہ طعی نکاح ٹانی یا نکاح ٹالٹ وغیر ہ کومعیوب نہیں جانتی تھیں۔

(۳) دور صحابہ ہے آگے بڑھ کربھی دیکھتے ہیں معمول وعام رواج ملتا ہے، سیروتاری میں جانا نہیں ہے، آپ حضر ات خود دیکھ کے بین صرف دوایک مثال نقل کر دیتا ہوں حضرت امام ثافی الکل بیج تھے والد کا سامیر سے اٹھ گیا تو ان کی والدہ محترمہ نے حضرت امام ثافی رحمہ اللہ کی بیپین کی کل تعلیم و اللہ محترمہ نے حضرت امام ثافی رحمہ اللہ کا بیم تعلوم شہور ہوگیا ہوکہ و تربیت حضرت امام ثافی رحمہ اللہ کا بیم تعلوم شہور ہوگیا ہوکہ الله سے عیال فی الفقه لأبی حنیفة اس وجہ ان کے علی ورجہ بیس عیال کا ہونا تو ظاہری ہے ای طرح حضرت امام عیال فی الفقه لأبی حنیفة اس وجہ ان کے علی ورجہ بیس عیال کا ہونا تو ظاہری ہے ای طرح حضرت امام عیال دبلوی شہید وحضرت مولانا تاہم رحمہ اللہ کو جب نکاح ٹانی کی مردہ سنت کوزندہ کرنے کا خیال بیدا ہواتو پہلے اپنی امنیائی اور ٹھی بہن سے اس نکاح ٹانی کی مردہ سنت کے احیاء وزندہ کرنے کی ابتدا پنر مائی پھر بے ثار عورتوں کے نکاح ٹائی ہوئے اور اس کا تقریباً روان پر آئیا قطا اور بیم ردہ سنت زندہ ہوگئ تھی بیتو غیر مسلموں کا فذہبی طور پر نہا بیت معیوب و بے مزتی مونے کے بعد سی ہوجا ہے یا ای صوبہ ہے میں ہوئی ہی بیت جو بیات کے علاوہ مطاقہ ہونے تک بیس چل پڑا اور جب ہے مسلمانوں میں بھی بھی بہی بات چل پڑی اس لئے بیساری خوفناک واضوس ناک حالات اور میں بھی بھی بھی بی بات چل پڑی اس لئے بیساری خوفناک واضوس ناک حالات اور می مورتی آری ہیں اور اب بیا یک حالات اور می مورتی آری ہیں اور اب بیا کے عام قومی مرض بن کر پورے مواثیں جو پیش آری ہیں اور اب بیا کے مالیوں بیں بھی بھی بات چل پڑی اس لئے بیساری خوفناک واضوس بی اک حالات اور مرض بن کر پور ہو بی شاری کی ورز اب کر ہا ہے۔

(۵) ظاہر ہے کہ مرض کا ازالہ آئ وقت اچھی طرح ہوتا ہے جب سبب مرض کا ازالہ اچھی طرح ہوجائے، اہمذا اس ضابطہ عقلیہ کی بنا پر تمام پریشانیوں کا واحد علاج کہ ہی ہے کہ اس کافر اندر سم کا علاج کرلیا جائے اور ایس کوشش کی جائے کہ تمام ماؤں و بہنوں کے دمائے ہے کم از کم نکاح ٹانی کی نفر ہے ختم ہوجائے اور نکاح ٹانی کارواج عام ہوجائے تو معاشرہ ہخود ہوکر سروی ہوگئی ہے جو خص اس شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہوکر صلاح وفلاح وارین کا ذر معید بن سکتا ہے، آج نکاح ٹانی کی سنت مردہ ہوگئی ہے جو خص اس مردہ سنت کو زندہ کرے گایا اس کا بیڑہ اٹھائے گاوہ سے حدیث شریف "من آحیا سنتی عند فیساد آمتی فلہ آجو مائی شہید" (۲) کے مطابق مجاہد عند اللہ عند اللہ

ا - رواكتاركل الدراخ أرج المقدمة ١٣٣٠، ونزوج بأم الشافعي و فوص إليه كتبه و ماله...الخ

٣- عن أبي هويوة "قال قال رسول الله للشخاج: "من نصدك بسنتي عند فساد أمني فله أجومانة شهيد "(مثكاة المماخ الرم "لوب الاعتمام إكتاب والنتر، المحمل الثاني) ـ

"من أحيا سنة من سنتي قد أمتيت بعدى فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شئيا" (١)\_

تمام گفتگوں کا خلاصہ بیڈکلا کہ اس پریشانی کا اصلی علاج شریعت کے قو انین میں ردوبدل کریانہیں ہے ، بلکہ اصلی علاج معاشرہ کاسد صارنا اور سیدھا کرلیا ہے۔

اب اس تمہید کے بعد ہر سول کا جواب نمبر وار دیا جاتا ہے۔

(۱) اس نمبر کا تھم یہی ہے کہ اس کو اپنا دوسر انکاح کسی مناسب جگہ کرلیما چاہیے اور اگر بالفرض کسی شرق معذوری یا کسی وجہ سے نکاح ٹانی نہیں کر سکتی تو اس کا نفقہ مطلقہ کے عصبات کے ذمہ ہوگا، طلاق دینے والا شوہر بھی اگر ازخود کچھ تیمر شاکر دیے تو اس میں بھی مضا اُقتے نہیں بھین شوہر کو اس برمجبور نہیں کیا جاسکتا اور نہ اس برشر عالا زم کیا جاسکتا ہے (۲)۔

(۲) حضرت عمر في تين طلاق دين والے كومز انہيں دى ہے بلك ال ك "أبغض المباحات عند الله الطلاق "(۳) كارتكاب پر تنبيذر مائى ال كالترين فودال كينن طلاق كوئتم ندكرنا بلك باقى ركھنا ہے، تنبيداورسز اميں بون بعيد ہے ، نيز سز الے جسمانى كاحكم بھى سز الے مالى سے مختلف ہے ۔ كلما ورد فى الحديث: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" او كلما قال فالم المرئ اورجوام الفقه كامحمل صرف بيہ كبثوم نے ظلماً تين طلاقيں دى مول ورندالى كابھى كوئى كل بني الركوئى حص واقعى حض ظلماً تين طلاقى ويد سے اور ورت كاكوئى قصورند موقوش كى بنيايت الى كى اصلاح تك قطع تعلق كافي الله المركة ہے۔

<sup>- &</sup>quot;إن البي تُنْكُ قال لبلال بن الحارث: اعلم، قال ما أعلم يا رسول الله، قال: اعلم يا بلال، قال: ما أعلم يا رسول الله؛ قال: اعلم يا بلال، قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: أنه من أحيا مدة من سنى قد أمينت بعدى فإن له من الأجو مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابندع بدعة ضلالة لا توضى الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً "(سئن الترثيم/ ٣٥/ ١٠) الترثيم الحام إب باجاء في الأغذ إلنيواتاتاب البرئ عديدة ١٢٤٧).

٣ 'أفالإداث عليه ويعنى على الأب لفقتهن إلى أن ينزوجن إذا لم يكن لهن مال، ولبس له أن يؤاجرهن في عمل ولا خدمة وإن كان لهن قدرة، وإذا طلقت والقضت عدنها عادت لفقتها على الأب" ( فح القدير ٣٠ ١٥)، إب المقتلة، نيز و يُحصّة روائا ١٥٥/ ٣٣١).

٣- عن ابن عموعن الدبي نَافِينِ قال: "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق" (سنن ايوداوُد٣/٣٥٥، كتاب الطزاق، إب في كرامية الطزاق عديك: ١٤٨٨، نيز سنن ابن باحدام ١٩٥٠، عديك: ٢٠١٨ ).

٣ - عن السرين مالكُ أن وسول الله للهُ لال . الحديث (سنن الدارقطني ١٣٧٣ عديث ١٩) .

(س) حضرت امام ابو یوسف رحمة الله جوبوفت ضرورت تعزیر مالی کی اجازت دیتے ہیں تو پھر بعد اصلاح اس کے واپس کردینے کا تکم بھی دیتے ہیں اور بیاباحت نفع بخش نہیں اور اگر تعزیر مالی ماگر نریر ہواور واپسی میں اصلاح بھی متو تع نہ ہوتو پھر اس کی اجازت ومرضی ہے کئی کارخبر میں صرف کردینے کی بھی گنجائش ہوگی ورنہ اباحت مطلقہ کا قول معتمد نہیں (۱)۔

(۳)الضرورات تبیح المحظور الله مواقع الضروره مستثناة کا بھی میل نہیں ہے، ال کامحل ال وقت ہو سکے گاجب بچاؤوبدل کی کوئی صورت نہ ہواور یہاں موجودہے، ای وجہے مئلہ مفقو دائخبر یا مسلہ حیلہ ماجز ہر بھی قیاس کرنا سیجے نہیں (۲)۔

(۵) مظلوم مردی بھی تکالیف کالحاظ کرنا اور ال سے چھٹکارالینے کی راہ کاہمو ارکرنامقصود شرقی ہے اور شریعت مطہرہ نے اس کابھی لحاظ فر مایا ہے، چنانچ شلع میں مہرکی رقم سے زیادہ رقم کے وصول کرنے کی کراہیت جب مرد کے لئے ہے تو اس سے عورت کے لئے نفقہ عدت سے زیادہ کی ارقم لیما مکروہ فطے گا اور واجب الحمل نہ ہوگا (۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب کتی ہوڑھا مالدین اعظی بھتی دار العلوم دیو بند مہار نہور ۲۷۸۷۲۰ میں ہے۔

## طلاق دیے پر مالی جر مانہ لینا:

جماری قوم لوہارنے نکاح اور طلاق کے معاملہ کو اپنے ہاتھ میں گیر سورو پید سے لیکر پاپٹی سور و پید تک جمرمانہ کردیئے میں اور جمرمانہ پنچابیت میں وصول کر کے کسی کے پاس امانت رکھ دیتے ہیں، کیا طلاق دینا پنچوں کے امکان میں ہے یا کہ چوہر کے امکان میں، ایک لڑکے نے اپنی بیوی کو نا راض ہو کر طلاق دیدی ہے تو اس کے شوہر سے طلاق دینے کے جم میں جمرمانہ لیما جائز ہے یا کہیں اور حرام ہے یا کہ جلال ہے اور جورقم جر مانہ کی لی ہے اس کو واپس دیجائے یا کسی کام میں لایا جائے؟

۱- "أوافاد في البزازية أن التعزير بأخل المال على القول به إمساك شيئ من ماله عند مدة لينزجو ثم يعيده الحاكم
 إليه....وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخلها فيمسكها فإن أيس من توبته يصوفها إلى ما يو علاؤه أكاركل الدر الخارا).

٣- كوفك انتهاء عدت كے بعد اس كا نفقد اس كے تقير مونے كى صورت ش اس كے إپ يا والا دېراو ف [1] ہے اوراگر وہ فور مالدار ہے تو اس نفقة فورا ہے اوپر واجب ہے "لو استعدت الألئي بنحو خياطة وغزل يجب أن نكون لفقتها في كسبها كما هو ظاهر ولا لقول نجب على الأب مع ذلك إلا إذا كان لا يكفيها فيجب على الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عده "(روائتا رئل الدرائقار ٢١ /٣٣٧) ـ
 ٣- "وكوه نحويماً أخله شبئى أى الله لأ أو كائيوا، والحق أن الأخله إذا كان الدشوز مده حوام العلماً لقوله نعالى: "فلا ناخله وا مده شبئاً" (النما چ ٢٠٥)" إلا أله إن أخله ملكه بسبب خبيث "(روائتا رئل الدرائقار ١٥ / ٣٠٥) ـ

### الجواب وبالله التوفيق:

طلاق کاحق صرف شوہر کو ہے، شوہر کے طلاق دینے سے پورے خاندان یا کسی اور پر جمہ مانہ عائد کرناظلم اور حرام ہے، اسکالینا حلال نہیں ہے، جمہ مانہ مال کا صرف حکومت کوحق ہے اور کونہیں جور قم جمہ مانہ وصول ہوئی ہے اس کو واپس کر دیں ان اگر مالک خود کہیں ، یا کسی مصرف میں خرچ کرنے کی اجازت دیدیں تو خرچ کرسکتے ہیں بلا انکی مرضی کے نہیں ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتشرمجمه نظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

## طلاق کے بعد دوسری شا دی:

زید میں اور زید کی منکوحہ میں ہزبان منکوحہ جسمانی نقصانات کی بناپر اختلافات پیدا ہوئے اور جب زید کو اس کو منکوحہ نے با ہمی نقصانات کی جانب زیا دہ تو جہدلائی تو اس نے غصہ میں آگر منکوحہ کی والدہ اور اپنے بھائی اور والدہ کے روہر و طلاق دیدی ور اپنی والدہ سے کہا کہ آپ لیجائے، اس وقت اس کو غصہ آر ہا ہے میں اس کو مجھا دوں گا اور گھر پر ذکر نہ کرنا منکوحہ کی والدہ اسکولیکر آگئی بیوانعہ شادی کے اکیس دن بعد بی پیش آگیا تھا اس کے بعد سے وہ دوبارہ نہیں گئی اور نہیں وہ وہ گڑا آیا ، مگر زید کے دومر بے لوا حقین کی بار آئے مگر منکوحہ گئی نہیں ، اس صورت میں تربیب ڈھائی سال گذر گئے اور ڈھائی سال بعد زید منکوحہ کے ماموں زاد بھائی کو ملا تو انہوں نے زید سے کہا کہ اگر تم نے طلاق دیدی ہے تو تم و شخط کر دو اس پر زید کا فی بر تم ہوا ہے اور کہا کہ میں و شخط نہیں کروں گا مگر لفظ طلاق سے منکر نہیں ہوا ہے ، اب تربیب ساڑھے تین سال بعد جبکہ کوئی فرج وغیر نہیں بھیجا اور نہی کوئی و اسطے مطلب رکھا ہے تو منکوحہ کی والدہ اور اس کے لوا تھین نے عد الت میں درخو است دیدی ، اس پرعد الت نے منکوحہ کے بیان پر دومری شا دی کا تھم دے دیا ہے۔

ال بارے میں علاء کرام فر مائیں کہ آیا منکوحہ زید دوسرانکاح کرسکتی ہے یا کنہیں اور اس کے لئے عدت کا کیا تھم ہے اوروہ کس وفت سے ضروری ہے، آیا پہلی طلاق سے یاعد التی طلاق سے، کیونکہ منکوحہ نے وہاں ہے آنے کے بعد با قاعدہ عدت بھی پوری نہیں کی ہے، ایک بات بیضروری تحریر کرنی ہے کہ ہز مان منکوحہ زیدنے رجوع نہیں کیا ہے، آیا اس حالت میں

۱- " "كلاياخلد مال في الملهب، بحو وفيه عن البزازيه وقبل: يجوز، ومعداه ان يمسكه مدة لبنز جو ثم يعبده له فإن أيس من نوبة صوفه إلى مايوى التعزيو في المجتبى اله كان في ابتداء الاسلام ثم لمسلج الدرائقارمع الرو٢ ١٠٥/ ١٠١٠مكتبه ذكرا ويوبند، والخاصل ان امر ببعدم التو برياضة لهال، روائحتار كل الدر ٢٠١١م ١٠١٠مكتبه ذكرا ويوبند )

عدت ہوتی ہے یا کنہیں اور جن لوکوں کے سامنے طلاق دی ہے وہ موجود ہیں ، ان میں ننین مرد مسلم اور ایک ہندو ہے ،ضرورت پڑنے پروہ کوائی دے سکتے ہیں شرعی حکم کیا ہے؟

## الجواب وبالله التوفيق:

(سوال میں چندامور قابل کھا ظہیں):

ا ۔زید سے نکاح کے بعد خلوۃ صحیح ضرور ہوئی ہے جبیبا کہ سوال کی شروع عبارت سے ظاہر ہے اور خلوۃ صحیحہ کے بعد دقوع طلاق میں عدت واجب ہوتی ہے۔

۲-زید نے غصد میں آکراپی منکوحہ کی والدہ (الی قولہ)روبر وطلاق دیدی، اس عبارت ہے اگر چہ یہ پہتے ہیں چاتا کہ کن گفتوں میں ایقاع طلاق کیا ہے گئیں اورتر جمان کہ کن گفتوں میں ایقاع طلاق کیا ہے کین اس سے مصل زید کا جملہ (اسکاسامان دید والح ) جوسابق ایقاع کی تفسیر اورتر جمان ہوسکتا ہے جس کا ظاہر ومتباور طلاق مبنی ہے مگر لفظ سامان دید ووضم کی بھی ہوسکتی ہے، اس لئے وافل متیقن محض ایک طلاق رجعی ہوگا۔

سو۔ ڈھائی سال کے بعد جب منکوحہ کا ماموں زاد بھائی زید سے ملا ہے تو زید دستخط (تحریر طلاق) کرنے پر تو پر ہم ہواہے مگر لفظ طلاق سے منکر نہیں ہواہے۔ بیترینہ ہے کہ زید نے رجو ٹے نہیں کیا ہے۔

سم ۔زید کے اس طلاق وینے پرتنین مردمسلم کواہ بھی ہیں جیسا کہوال کی آخیر میں عبارت سے ظاہر ہے۔

۵۔سوال کا بیجملہ کہ وہاں ہے آنے کے بعد منکوحہ نے با قاعد ہعدت پوری نہیں کی ہے اسکا ظاہر مفہوم ہیہے کہ کسی متعین مکان میں بیتو تت نہیں گی، اگر یہی مفہوم ہے تو اس کا کچھ اثر اتمام عدت پر نہ پڑے گا، کیونکہ عدت حائصہ محض حیض آجانے کا نام ہے اور متباور ہے کہ بعد طلاق کے زمانہ طویل (تقریباً چارسال) گذر چکا ہے جس میں عموما اور عادۃ تنین حیض آجے ہیں اور منکوحہ اس تنین حیض آنے پر منکر نہیں ہے۔

۲ ۔عدالت کی تفریق شرق تفریق بین ہے کہ کچھاڑ انداز ہوسکے بجز اسکے کہ قانون کی زویے محفوظ رہے یا تفریق شرق کی تخصیل آسان ہوجاتی ہے، لہذا صورت مسئولہ میں احقر کے نز دیک فقہ خفی کی روسے ای ایقاع طلاق کیوفت سے طلاق واقع ہوگئی نہ کہ عد التی طلاق سے (۱) اور پھر اسکے بعد جب تین چیش گذر چکے ہیں تو اس وقت عدت بھی ختم ہوگئی پس

<sup>- &</sup>quot;فالعدة من وقت الطلاق لامن وقت القضاء "(الدرمُع الرد٥/ ٣٠٢).

جب سے عدت ختم ہو چکی ہے، ای وقت سے وہ دوسر انکاح کرنے کی مجاز ہے، اہذ ااگر واقعہ ایسای ہے تو وہ دوسر انکاح بعد ختم عدت کر سکتی ہے۔

كتبر مجر نظام الدين اعظمى الفقى دارالعلوم ديو بنده مر 2م ۵۸ ۱۳ هـ الجواب مجمع محدود على عند

طلاق مكره كاحكم:

ریڈ یوکویت نے بتلایا کہاگر کسی شخص سے لڑکی والے یا دیگر اشخاص جان سے مارڈ النے کی دھمکی دے کرطلاق لیتے ہیں تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی ۔

حا فظام بدی صن، بیت بکس ۲۳۴ رویاض سعودی عرب

#### الجواب وبالله التوفيق:

یہ بات دھوری ہے، پوری بات اس طرح ہے کہ اگر جبر واکراہ کر کے مثلاً جان سے مارڈ النے کا خوف ولا کرلفظ طلاق کی تحریر لے لی اور زبان سے طلاق نہ دلوائی تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگی (۱)۔

اوراگرزبان سے طلاق ولوائی تو اگر جبر واکراہ دے کرزبان سے کہلولا ہے، چاہے مارڈ النے کی دھمکی دے کر کہلولا ہوبہر حال واقع ہوگی (۲)، نقط واللہ اہلم بالصو اب

كتبر محمد نظام الدين اعظمي بمفتى دار أهلوم ديو بندسها رئيور ۲ م ۱۹۹ م ۱۳ ه

## بيوى سيصرف ايك، دو، تين كهنا:

زید اور ہندہ میں جھگڑا ہوا، زید بحالت غصہ اپنے بستر پر جا کرسوگیا، پچھرات گذرنے کے بعد ہندہ نے زید کوسی

ا- " " فلو أكر ه على أن يكتب طلاق إمرأنه فكتب لانطلق، لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هما، كذا في الخالية " (قاول العاجة والمعاجة والمعاجة والمعاجة والمعاء) كذا في الخالية " (قاول المعاجة والمعاجة وال

٣- ''ويقع طلاق كل زوج بالغ ، عاقل ولو عبداً أو مكوها فإن طلاقه صحيح، أي طلاق المكوه" (المو المختار على هامش الشامي ٣٠ '') باطراق (مرتب) ـ

ضرورت سے بیدارکیا ،زید نے غصہ میں اپنی بیوی ہے کہا کہ ایک دونین اور پھر سوگیا ہندہ نے پھر جگایا کہتم کل صبح وں آدمیوں کے روہر ومجھکو جواب دو، اس پر زید نے اپنی بیوی ہندہ سے کہا میں چار آدمیوں کے پچ میں کہوں گا کہ جواب دیدیا ہندہ نے اپنے بروس میں اس کا ذکر کیا کہ زید نے جھے اس طرح کے الفاظ کہا ہے۔

صبح کوایک شخص نے زید سے پوچھا کہتم نے اپنی ہیوی سے کیا کہا، اس نے کہا کہ صرف ایک دونین ، پھرمحلّہ کے اکار نے جمع ہوکر زید سے دریافت کیا کہتم نے اپنی ہیوی کو کیا کہا ، اس پر بھی زید نے کہا کہر ف ایک دونین کہا ہے، اب زید کا کہنا ہے کہ میں نے بیافظ ہیوی کوصرف ڈرانے کے لئے کہا ہے، طلاق کی نیت سے نہیں کہا ہے، کیا صورت ھذامیں ہندہ کو طلاق واقع ہوگئ؟

## الجواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال ہندہ کا اپنے شوہر کا بیقول نقل کرنا کہ میں چار آ دمیوں کے بیج میں کہوں گا کہ جواب دیا اول نو شوہر اسکا منکر ہے اور ہندہ کے پاس شاہد نہیں ، دوم بیالفاظ ایقاع طلاق کے نہیں بلکہ کنا بیطلاق کے بیں اور وہ بھی ایقاع کانہیں بہت سے بہت بیسب دھمکی یا وعدہ کے ہو سکتے ہیں جومفید نہیں ، اس لئے صورت مسئولہ میں ہندہ پرکوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى «فقى دارالعلوم ديو بندسها رئيور ۱۱ / 2 / 40 ساره الجواب سيم محمود على اعت

# میری طرف سے طلاق ہے اور تازندگی حرام ہے، سے کتنی طلاق پڑی؟

میاں بیوی کے درمیان ابتد انکی ملا قات میں نا اتفاقی ہوگئ ہے، عورت نے شوہر سے کہا کتم پڑ ھنا چھوڑ واور جومیں کہوں وہ کام کر و، ورندمیر ااور تبہاراکوئی تعلق نہیں ہے، شوہر نے کہا کہ میں پڑھنا کیوں چھوڑ وں یہ مجھ سے نہیں ہوگا اور کہا کہ تنہاری بات غلط ہے بجھ سے کام لے، لیکن عورت اپنی ضد پر قائم ربی اور کئی مرتبہ یہی کہا کہ میر ااور تنہارا تا زندگی کوئی تعلق نہیں رہے گا، شوہر نے جواب میں کہدویا ہے کہ میری طرف سے بھی طلاق ہے اور تومیر سے لئے تا زندگی حرام ہے، اس بات کوتقریباً نین سال کاعرصہ ہوگیا ہے، شوہر نے رجو بی نہیں کیا اور نفاق بدستور ہے اور شوہر کی شرائط پر زوجہ رہنے کو تیار نہیں

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

ہاورعورت شوہر کے مکان رموجود ہے شرعی جواب سے مسر ورفر مائیں۔

## الجواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال طلاق کے دوجملے ایمیری طرف ہے بھی طلاق ۱-اور تومیر بے لئے تا زندگی حرام ہے مذکور ہیں پہلا جملہ طلاق صرح کر جعی کا ہے اور دوسر اجملہ طلاق صرح کا بئن کا اور دوسر اجملہ اول جملہ کی تفسیر ہے، علیحدہ کوئی ایقاع حبدید نہیں ہے، اس لئے مسئولہ میں صرف طلاق بائن واقع ہوئی اور تعلق زوجیت بالکلیہ منقطع ہوگیا ہے۔

اب دونوں میں تعلق زن وٹوئی بغیر نکاح حدید کئے کسی طرح قائم نہیں ہوسکتا اور نہ بغیر نکاح حدید کے ایک دوسرے کے سامنے آگئے ہیں۔

نیز سوال کا ابتدائی جملہ ( ابتدائی ملا قات الخ ) ہے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں یکجائی وتنہائی ( خلوت صیحہ ہو چکی ہے )، اس لئے بصورت مذکورہ زرم پر پورادیناواجب ہے۔ھذا اعندی من الفقہ اُجھی فقط واللّٰدائلم بالصو اب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى بهفتى دار أهلوم ديو بند ۱۲ مر ۱۸ ساره الجواب ميچ بمحمود على عند بسيدا حمد على سعيد ما سرسفتى دار أهلوم ديو بند

## شو هر طلاق کامنکر هواورگواه طلاق کی گواهی دیں:

ایک کمیٹی چند آومیوں پر مشمل لوکوں کے ندھی معاملات کے فیصلہ کے گئے بنائی گئی ہے، لیکن اس نے اس کے بجائے وین اسلام میں خلل اند ازی شروع کردی ہے اور طریق کاریا اختیار کیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ مخالفت ہوجائے تو اس کو نقصان وینا اور اس کی عورت کو بہکا کریے وی کر اوینا کہ میر نے اور خاوند نے جھے طلاق ویدی ہے، اور جولوگ اس شرارت میں ملوث ہوں انکوکواہ بنا کر طلاق نامہ تا ہرت کر انا اٹکا کام ہے، اب انکے سیکریڑی نے ایک عورت کو بہکا کر اور جھوٹے ووکواہ طلاق نامہ کے انکوکواہ مقرر کر کے اس عورت سے شاوی کی کرلی ہے اور خاوند اس عورت کے طلاق ویبے سے منکر ہے اور تورت سے جھوٹ کہلو اکر اور وجھوٹے کو اہ بنا کر طلاق نامہ اس عورت کا ثابت کرتے ہیں کہ اس کے خاوند نے اس کو طلاق ویدی ہے، کیا ایس کہنا کا فیصلہ قابل قبول ہے، جو پی خلاف شرع فساوکرتے ہیں اس کا کیا جرم ہے، آیا ہے فورہ عورت اس شخص کے لئے کاح میں رکھنا کیا ہے جبکہ اس کی شرارت خاہر ہے اور خاوند منکر طلاق ہے، کیا ایسے لوگ جو اس کمیٹی کے ہر مشورہ میں شریک

منتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

ہوتے ہیں اور کمیٹی کو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی عورت اس طرح و یجانی چاہئے انکی کو ای معتبر ہوگی یا کہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال جب تک کواہ خودر جو گیا اپنے کذب کا افر ارنہ کریں یا دلیل شرق سے انکا کذب اس معاملہ میں ثابت و متعین نہ ہوجا و ہے اس وقت تک عدم طلاق کا تھم تضا نہیں ہوسکتا ہے (۱)، البتہ وہ ایسا کرنے کی وجہ ہے آخرت میں شخت مجرم اور معذب ہوں گے اور دنیا میں بھی بدترین وبال میں مبتلا ہوں گے، ایسے لوکوں کے دل میں خوف خدا ڈالنا سب سے بڑی تد ہیر ہے اور کمیٹی کے لوگ اگر غیر متدین ہوں تو انکو کمیٹی سے نکال دینا چاہئے اور کمیٹی کا کوئی فیصلہ جو اصول وضو ابطاشر عیہ کے خلاف ہوگ وہ شرعاً ہر گرمعتر و مانذ نہ ہوگا، آبا دی کے بڑے لوکوں اور ذمہ دار لوکوں برضر وری ہے کہ وہ لوگ اس شم کے جرائم ونسادات کے انسداد کی تد ہیریں سوچیں اور حتی المقد ورروکیس، ورنہ سب حسب قدرت عند اللہ ماخوذ اور مبتلا ءوبال دنیا وآخرت ہوں گے۔ فقط واللہ انکم بالصواب

كتبه محد نظام الدين اعظمى الفتى دار أهلوم ديو بندسهار نبور ٢٥٠ / ١٥ / ١٥ ساره الجواب ميچ و سيد احد كل سعيد ما سب هتى دار العلوم ديو بند بحمود عفى اعش

## شادی نامنظور ہے، طلاق دے دیا کہنے سے طلاق:

زوج کے ایک خط کی نقل منسلک ہے جو اس نے اپنے والدین کو لکھا ہے جنکو پانے کے بعد فورا اس کے والدین نے اس کو ایک خط دریا فت طلب لکھا ہے کہ فورا جو اب وے اور اپر عمل در آمد کیا جاوے اور بیتا ہے کہ اس نے بیچر کت کیوں کی جس پر اس نے اپنی غلطی کی معافی ما نگی اور پشیمان ہوا چنا نچہ وہ خط نہ تو لڑ کے کے والدین کو دیا گیا ہے نہ لڑکی کو نہ زوج کے والدین نے کوئی خط لڑکی کے والدین کو کھا ، اس لئے کہ اس کے خیال سے ضرورت نہیں باقی تھی اس کے بعد زوج رخصت کے وقت مکان آیا تو لڑکی بھی رخصت ہوکر آئی ، اس وقت اس کی کو دیش ایک سال کا بچہ بھی ہے اتفاق سے وہ خط زوج کی والدہ کے پاس پرا ارد گیا تھا، جس کولڑکی نے ایک مدت کے بعد کہیں بکس میں پالیا اور شیکے جانے کے بعد اپنے والدین کو

 <sup>&</sup>quot;وما سوى ذالك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين او رجل و امره نين سواء كان الحق مالا او غير مال مثل
 المكاح، الطلاق، والوكالة، والوصية ولحو ذالك"(باي ١٥٣/٣ -١٥٥) مكتبد الثرفير ويند).

دکھالیا، ابلڑی والے کہتے ہیں کہ طلاق ہوگئی اور خط میں بیلفظ لکھا ہے (مضمون خط) آپ صاف صاف لکھ ویں میں آپ
لوکوں سے بہت شرمندہ ہوں اور میرے معظم والد جہاں آپ نے میرے بڑے بڑے قصور معاف فر مائے ہیں ایک بیجی
معاف فر ماویں اورصاف صاف میری طرف ہے لکھدیں کہ انور نے شا دی نامنظور کردی اور اپنی طرف سے طلاق دے دیا
اور اب جھے ان لوکوں سے کوئی واسطے نہیں ہیں، والدہ کی خدمت میں سلام عرض ہے جشید کو دعاء، آیا اس تحریر خط سے طلاق
بڑی یا کنہیں؟

(محمرانور)

#### الجواب وبالله التوفيق:

انور شوہر کی تر یہ حی گئی اس میں انور کے اپنے الفاظ بغرض صرف استے ہیں کہ بٹا دی نا منظور کر دی اور اپنی طرف سے طلاق دے دیا اور اگلا جملہ (اب مجھ سے ان لوکوں کا واسطہ نہیں) اس میں یہ بھی اختال ہے کہ اپنے والد کو لکھنے کے لئے کہ رہا ہے کہ وہ لوگ (اہل زوجہ )اسکے والد سے کچھ تعلق و واسطہ نہ رکھیں ، اس کا تھم بیہ ہے کہ اگر وہ تحریر واقعی انور عی ک ہے تو حسب تحریر ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ، لیں اگر وہ لاکی جب رخصت ہوکر اپنے زوج کے وہاں آئی اور زوج سے ملا تات ہوئی ہے اسوقت تک اس کو تین چیف نہیں آ چکے تھے بایں صورت حسب سابق انور کی زوجہ با تی ہے اور اگر تین چیف آ چکے تھے اور عدت ختم ہو چکی تھی تو زوجہ انور کے نکاح سے نکل چکی تھی رخصتی تھے نہیں ہوئی ، الہٰذا ایسی صورت میں دونوں آپس میں نور آ بھی میں نور آ کہ میں تعلق زن وشوئی تائم نہ رکھیں ، ورنہ تخت گناہ گار ہوں گے اور ارتکاب زنا میں مبتلا ہوں گے ، فقط واللہ اٹلم ما صورت ۔

كتير محمد نظام الدين اعظمى مفتى دا دالعلوم ديو بندسها رئيور ۲۱ / ۷۵ / ۳۱ هـ. الجواب صحيح يحمود عني عند

الدرالخيّار ٥/٠٣٠

مطالبهطلاق پر دیدی، دیدی، دیدی، کهنا:

دونوں میاں ہیوی میں کسی وفت جھگڑا ہور ہاتھا، ہیوی نے کہا کہ جھکونو طلاق دید ہے نوشوہر نے بحالت غصہ کہا کہ میں نے دیدی، دیدی تنین بار کہ دویا الیکن زبان سے بیالفاظ نہیں نکالا کہ طلاق دیدی عورت کے کہنے پر یوں بی کہدیا کہ دیدی کیا تنین باراس کی طلاق پڑی کیا کہیں؟عورت اور مردونوں جا ہل ہیں عورت حاملہ بھی ہے۔

## الجواب وبالله التوفيق:

عبارت سول معلوم ہوتا ہے کہ یوں عل بلانیت طلاق بیالفاظ کے ہیں، ایک صورت میں عکم بیہ کہنیت کے بغیر کہنے ہے ہیں، ایک صورت میں عکم بیہ کہنیت کے بغیر کہنے ہے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے جیا کہ آس عبارت معلوم ہوتا ہے: "إمرائة قالت لزوجها طلاق مرادہ فقال الزوج دادہ گیر (الی قوله) ولو قال: دادہ است أو كردہ است یقع نوی أو لم ينو ولا مصدق في ترك النية قضاء " (۱)۔

للهذاصورت مسئوله بين تين طلاقي مغلظه واقع بهوكيس هذا اعندى جواب لكھنے كے بعد قاضيخان كاجز ئيد الجواس مثل نص بقال الأمرته: هشته هشته حرامى حرامى فقال ما اردت به الطلاق الايصدق قضاء (الى قوله) قالوا تطلق ثلاثا (r)، وايضا فى مختصر الخزانة ولو قالت: مرا طلاق كن فقال الزوج: كردم كردم كردم كردم، طلقت ثلاثاً (r) فقط والله ألم بالصواب

كتر مجر نظام الدين اعظمى به نقتى وارالعلوم ويوبند، سها رئيورد ۲۲ م ۱۷ م ۱۳ ۸ ساره الجواب سيح محمود على عند، سيد احد على سعيد

# پنجایت کافنخ نکاح معتبر ہے یانہیں؟

زید اور ہندہ میاں بی بی ہیں اور ہندہ کے زید سے بچے بھی ہیں اور زید نہ ہندہ کو اپنے یہاں لیجاتا ہے اور نه طلاق

القوى جنديه ار ۱ ۱۸ مه مكتبدرشيد بيا كتان ـ

 <sup>&</sup>quot;أسئل المبوسي عمن قال لأمونه: هشته هشته حوامي حوامي قال: لايصدق في اله لم يود به الطلاق وطلقت ثلاثا
 كلا في الحاوي" (القتاوي البندية ١/١ ١٣٨م كنيد رشيديه إكتان).

۳- فآوڭ مجموع النوازل ونصف دم قلى ورق ص • ٤ س.

لمنتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم تحاب الطلاق

ی ویتا ہے اور نہان ونفقہ کاکفیل ہوتا ہے اور نہ پنچائت کچھ فیصلہ کرتی ہے اور اگر کرتی ہے تو زید پنچائت کے فیصلہ پر راضی نہیں ہوتا ہے، مثلا پنچائت نے فیصلہ کیا ہے کہ نکاح فنخ کر دیا جاتا ہے ، تو کیا پنچایت کے فنخ کرنے سے نکاح فنخ ہوجائے گایا کوئی اورصورت ہے۔

## الجواب وبالله التوفيق:

زید کواولا پنچایت کی جانب ہے جس میں کم از کم ایک عالم بھی ہومجبور کیا جاوے کہ ہندہ کا کفیل ہو، مان نفقہ وغیرہ و ہے ، اگر نہیں ویتا ہے تو طلاق وینے کے لئے کہا جائے کہ زید پر واجب ہے ، اگر دونوں میں ہے کسی کونہیں منظور کرتا ہے تو پنچایت جس میں عالم جید کو بھی شامل کیا جاوے تفریق کردے یہ فیصلہ بھے ہوجائے گا، کیکن زید ہے قبل تفریق بتلا دیا جائے کہ اگر دونوں مذکورہ با توں میں ہے کسی کونہیں مانیں گے تو ہم تفریق کردیں گے جوشر عامعتبر ہے (حیاسا جزہ)۔
اگر دونوں مذکورہ با توں میں ہے کسی کونہیں مانیں گے تو ہم تفریق کردیں گے جوشر عامعتبر ہے (حیاسا جزہ)۔
کتیر جمد نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو بند ہم از بور ۲۲۲ مے مورد علی عالم الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو بند ہم از بور ۲۲ مرے مورد علی عد

# عدالت كى تفريق كاحكم:

ایک لڑی کی بالغ ہوگئی گئی دی با بالغیت میں لڑی کے والدین نے ایک مروجس کی عربہ سال ہو چکی تھی کے ساتھ شا دی کر دی ، لڑی کی بالغ ہوکرا پنے شوہر کے پاس گئی جبکہ شوہر کی عمر ۴ ہسال ہو چکی تھی تریب ۱-۲ سال لڑی اپنے شوہر کے ساتھ رہی ، اس ورمیان میں روحانی جسمانی تکالیف ہوئی جس سے وہ ظک آگئی ، چنا نچہ اس نے اس معاملہ کوہر اوری میں پیش کیا مگر ہر اوری نے کوئی پنچا بیت نہیں کی ہے اور نہ ساعت معاملہ کیا ، لڑی کے شوہر کو مکر رسہ کر ربذ رمید من طلب کیا مگر باوجو وقبیل سمن ہر بھی حاضر عدالت نہیں ہواہے ، چنا نچہ پنچا بیت نے بھی ظک آگر شوہر کے خلاف عدالت میں وہوی کر دیا ،عدالت نے لڑی کے سماہ سما دن بعد اپنا عقد ایک ہم عمر جوان کے ساتھ کر لیا ہے ، کیا یہ فیصلہ عدالت جائز ہے یا کہنا جائز ہے۔

## الجواب وباله التوفيق

حسب تحریر سوال صورت مسئول عد الت کی بی تفریق اگر مسلمان حاکم نے تمام کاروائی مقدمہ حسب قانون شرعی ﴿۲۰۰﴾

مرتب کر کے کیا ہے تو یہ فیصلہ بھر کی ہوااور یہ عقد جو ہم عمر جو ان سے ہوا ہے اگر تین چین (عدت) گذار کر ہوا ہے تو صحیح ہواور نہ نہیں ، اس صورت میں کہ فیصلہ بھر کی نہ ہوا ہوز وجین پر واجب ہے کہ فوراً دونوں علیحدہ ہوجا کمیں اور منجانب لڑکی جماعت مسلمین یعنی کم از کم تین دیند ارباؤ تار، معاملہ شناس مسلمانوں کی جماعت بنا کر اس کے سامنے لڑکی اپنا واقعہ رکھ کرتفریق کی مسلمین یعنی کم از کم تین دیند ارباؤ تار، معاملہ شناس مسلمانوں کی جماعت بنا کر اس کے سامنے لڑکی اپنا واقعہ رکھ کرتفریق کی درخواست کرے اور وہ جماعت حسب تاعدہ شرعیہ بیان وشہادت و ثبوت وغیرہ جملہ کاروائی مقدمہ مرتب کر کے اپنی صواب دید کے مطابق تفریق کردے تو اب بیتفریق شرعی ہوجائے گی اور پھرعدت تین چیش گذار کر لڑکی اس ہم عمر جوان سے دوبارہ اپنا تکاح پر مطاکر اس کے ساتھ دے۔

( تنبیه ) اس جماعت مسلمین میں ایک معتبر ومتدین عالم بھی شامل کرلیں جومسائل فقہ سے واقف ہوتو اچھا ہے ، ور نہ وہ جماعت ہر موڑ پر کسی معتبر واقف مسائل عالم سے پوچھ کڑمل کر کے اور حیلیما جز ہ مصنفہ حضر سے تھا نوی رحمة اللّٰدعلیہ خود بھی مطالعہ میں رکھے ، نقظ واللّٰد اعلم بالصو اب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى به نفتى وارالعلوم ديو بندسها رينور ۲۱ م ۷۷ م ۱۹ م الجواب سيج محمود على عند

## طلاق نامه برصرف وستخط كرنے سے طلاق برا ى يانہيں؟

محتری جناب مفتی صاحب مندر جدویل ایک طلاق ما منقل پیش کیاجار ہا ہے عبدالحفظ نے اپنی زبان سے طلاق مہمین مین جناب مفتی صاحب مندر جدویل ایک طلاق ما میر و شخط کیا ہے بتلایا جاوے کہ بیطلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں بینواتو جروا۔

نقل طلاقنامہ کیم نوہر 10 میں بشران بی بی مقام شولا تالاب تھا نہ بردوان ضلع بردوان کی رہنے والی ہوں ، آج میں ایپ شوہر سے طلاق امہ کیم نوہر نوبی ہوں ، بی کے سامنے آئند ہم سے اور ان سے کوئی واسط نہیں اور لڑکے سے بھی کوئی واسط نہیں ہول کی واسط نہیں ہول کی اسط نہیں ہول کی اسل ہے اگر اور کا ہمار سے بال کی ایک باب عبدالحفظ لاسکتا ہے ، اگر ہم روکیس تو کہیں تا نونی کا روائی کرسکتا ہے ، اور ہم نے وین ہر معاف بھی کردیا ہے ، ساتھ کو اور کے اور خوثی سے طلاق لیاشوہر کا مام عبدالحفظ ہے اور راستہ گھا ف میں بلا تات ہونے برگا کی گوج نہیں کرسکتا ہے ایک بچے بھی اگر کو اور دیتو انجام بر اہوگا۔ و شخط کو او۔ اعبدالرحمٰن ۲۔ محمدادریس ۲۔ محمد مقصود عالم ہے۔ شفیق احمد ۵ نفعل کریم (عبدالحفیظ شوہر بشرن بی بی)۔

منتخبات نظام القتاوي - جلدروم

#### الجواب وبالله التوفيق:

عبدالحفیظ نے اس طلاقنامہ کی عبارت من کرزبانی قبول کرلیا ہے اور تصدیق کردی ہے جب بھی طلاق واقع ہوگئی اور وین ہر معاف ہوگیا ہے،خواہ لفظ طلاق زبان سے بولا ہویا نہ بولا ہو (۱)، فقط واللہ تعالی اٹلم بالصواب کتر محمد فظام الدین اعظمی ہفتی دار العلوم دیو بندسہار نہور ۲۲ مر ۲۷ مردی مدہ اء الجواب مجمعی مند ہمید احد کی ہمیدیا سب مفتی دار العلوم دیو بند

# نان ونفقهاور حق زوجیت ا دانه کرنے کی وجہ سے نکاح فنخ کرانا:

زید نے عرصہ بارہ سال سے اپنی ہیوی ہندہ کی کوئی خرنہیں لیا ہے، ہندہ اپنے میکے میں ہے اور ہندہ کے زید کے نطفے سے دولڑکیاں ہیں وہ بھی ہندہ کے ساتھ ہیں، ایک لڑکی کی عمر ۱۲ سال اور دوسری کی عمر ۱۳ سال ہے، آٹھ سال پہلے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ وہ کلکتہ میں رہتا ہے اور شادی کرلیا ہے، دو بیچ بھی ہیں لڑکی کی عمر ۲۰ سال ہے، لڑکی کا بھائی اسکولا نے کلکتہ گیالیکن وہ نہیں ملا زید کے والدین اس کے بیپن میں انتقال کر گئے یہاں پر ایک مسلمان کے یہاں پر ورش پائی ہے اسنے می شا دی کردیا تھا جو ان ہونے پر سرال میں دولڑکیاں پیدا ہونے تک رہااور اس کے بعد گیا تو آج تک خرنہیں لیا ہے اور نہ کوئی پند دیا ہے کہ میں کہاں ہوں، ایک لڑکی کی شا دی تا نیبال میں والدہ نے کر دیا ہے، دوسری کی شادی بھی کہیں دوسری شادی ہے کہ میں بھی کہیں دوسری شادی کرکے اپنا گذر او تات کرے عند الشرع کیا تھم ہے تر مایا جاوے۔

## الجواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال صورت مسئوله کا حکم ہے کہ اگر ہندہ کو اپنی آئندہ زندگی بلادوسری شا دی کئے ہوئے باعصمت طور پر گذار نی دشوار اور متعذر معلوم ہوتی ہے تو اولاً پہلے شوہر کی تلاش کی جاوے اور اس سے کہاجائے کہ یا تو اس کو لیجائے یا طلاق دید ہے، اگر شوہر نہ ملے یا طلاق دید ہے، اگر شوہر نہ ملے یا طلاق دید ہے، اگر شوہر نہ ملے یا طلاق دیر ہوجائے تو جماعت مسلمین بناکر (یعنی شرق پنچائت بناکر) جو کم از کم تین دیندار با و قار معاملہ شناس مسلمانوں کی جماعت ہوؤورت اس کے سامنے اپنا معاملہ اور مجبوری رکھ کر درخواست کر ہے کہتے دوسر انکاح کرنیکی اجازت دیجائے اور وہ جماعت حیلہ ہاجز ہ مصنفہ حضرت تھانوی ا۔ سکل کے اب لم یک به بعطہ ولم یہ ملہ بدفسہ لایقع الطلاق مالم یقو اللہ تحابہ "(ٹائی کا ۲۰۸۸ می توزیہ ک

سامنے رکھکر قواعد شرعیہ فقہیہ کے مطابق بیان وشہادت وثبوت جملہ کا رروائی مرتب کرے اورتفریق واقع کر دے توعدت گذار کرعورت کواپنا دوسر انکاح کرنا جائز: ہوگا ورنہیں ۔

(تنبیہ) جماعت مسلمین میں ایک متدین عالم کو جومسائل متعلقہ سے واقفیت رکھتا ہوشریک کرلیں تو زیادہ اچھا ہے، واللّٰد اُنلم بالصواب

كيته محير نظام الدين اعظمى بهفتى دار العلوم ديوبندسها رينور الجواب صيح محمود ع عنى عند

والدك اصرار برطلاق نامه بردستخط كرنے سے طلاق كا حكم:

جواد حسن ما می ایک شخص ہے جس کی ہمشیر ہ خلیق النساء سے میر اعقد ہوا تھا ، اس کے بعد کچھ ایسی ما اتفاقی ہوئی جس کی بناء پرتخریری طلاقنا مہدو دسر ہے خص نے لکھا ہے اور مجھ پر میر ہے والد اور لوگوں کا زور پڑا اور میر ہے والد نے کہا کہ اگر طلاقنامہ پر دستخط نہ کرو گے تو میں تنہارا حق ختم کردوں گا ، میں نے طلاقنامہ پڑھ کردستخط کردیا ، ایسی صورت میں طلاق واقع ہوئی یا کہ نہیں اور میر ااول ارادہ طلاق کا قطعی نہ تھا ، لڑکی نے تر بیب ایک سال تک نکاح نہیں کیا ہے ، اس کے بعد ماہ شو ل مع کے ھکو نکاح ہوگیا ہے ، ایسی صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے :

## الجواب وبالله التوفيق:

سعیدالدین نے جب طلاقنامہ پڑھا اور اس کامفہوم بھی ہے بچھتے ہوئے کہ اس کی تصدیق سے طلاق واقع ہوجائے گی (جیسا کہ سیاق وسباق سول سے معلوم ہوتا ہے) دسخط کردیا اور انکارٹہیں کیا کواپنے والدمحترم کے دباؤ سے بی ایسا کیا ہے اکراہٹہیں کیا کواپنے والدمحترم کے دباؤ سے بی ایسا کیا ہے اکراہٹہیں ہے ، لہذا تصدیق طلاقنامہ ہوکر طلاق واقع ہوگئی ، چاہے سعیدالدین کا دلی ارادہ طلاق و بینے کا رہا ہویا نہ رہا ہو، "السکوت فی معرض البیان بیان "(۱)، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبرمجرنظا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيور الجواب سيح سيداح يطل سعيد بمحود على اعتد

۱ – "ولو استكتب من آخر كتابا بطلاقها وقرأه على الزوج فاخله الزوج وختمه وعنوله وبعث به إليها فاناها وقع ان اقر الزوج اله كتابه" (روائحًا ركل الدر ۵۹/۳ م، كتيدزكريا).

لمنتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم تحاب الطلاق

## بيوى كاميكه ميں رہنا طلاق كى دليل نہيں:

ایک مرونے جارتاوی کی پہلی بیوی اسکی زندگی میں مرگئی اور اس کے کوئی بیچنہیں ہیں اور دوسری بیوی بھی انکی زندگی میں مرگئی اور ان کے دولڑ کے اور تنین لڑ کیاں اور تیسری ہیوی ہے ایک لڑ کا ہے اس کے بعد تیسری ہیوی کی موجو دگی میں چوتھی شا دی کرلی تیسری چوتھی ہیوی کے اختلاف کی وجہ ہے تیسری ہیوی اپنے والد کی موجود گی میں بغیر رضا مندی اپنے میکہ چلی گئی اورتقریباً ۲۹ سال ہے اب تک میکہ عی میں رہ رعی ہے، مر دکا انتقال دّمبر ۶۵ ء میں ہوگیا ان ایا م میں مر دنے کوئی خرج بیوی کونہیں دیا اور نہ بھی ملا تات ہوئی ہا وجود یکہ میکہ صرف قریب سم میل دوری پر ہے، پیۃ چلا کہ مردکواں طرح میکہ جانے رسخت خفکی ہوئی اور انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے ذر معید ایک طلاق مامہ تیسری بیوی کے مام رواند کیا جو گاؤں کے ایک معتبر دیندارآ دمی کودیا گیا جس کو انہوں نے ان تک پہنچا دیا وہ مخص موجود ہیں اور یا دد ہانی کےمطابق اس عذر کا اعتراف کرتے ہیں ان کا پیجھی کہنا ہے کہ اس خط کے اندر کیا لکھا تھا مجھے علم نہیں ،مرد کے بڑے بھائی کی بیوی موجود ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کے شوہر طلاق نامہ لے کر گئے تھے اس کے برعکس تیسری ہیوی ہے کہتی ہے کہ میر اطلاق نہیں ہواا درموجودہ چوتھی ہیوی بھی کہتی ہے کہ طلاق ہو چکا ہے،مر دکی کچھ جائیدا دے سلسلے میں بات کرتے ہوئے تیسری بیوی کے لڑکے نے دوسری بیوی کے لڑکوں سے اظہار کیا کہ ہاں طلاق تو ہو چکا ہے اس وجہ سے ماں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے کیکن اب طلاق سے انکار کرتا ہے، دوسری بیوی کے بالغ بچوں کے سامنے بھی والد کی موجودگی میں طلاق کی بات ہوئی تھی کہ میری بیوی کوطلاق ہو چکا ہے اس کے بعد مرد نے تقریبا نہمایا پنج سال بعد جب تیسری ہیوی کا بچہ تچھ ہڑا اہو گیا جواپنی ماں کے ساتھ میکہ میں رہ رہاتھا اس بات کی کوشش کی کہ وہ لڑکا بھی والد اور بڑے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ رہے ،لیکن اس کی ماں نے بچیکو اپنے گھر آنے سے روک دیا جس کی وجہ سے ابتک وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے نانی ہال میں بی ہے، تیسری بیوی کبھی کسی خوشی ور نج کے موقعہ یر شریک نه رعی اورمر دکی آخری دوسال کی سخت علالت وانتقال میں بھی شریک نه رعی اب آیا طلاق واقع ہوایا نہیں؟ شهیم احد ۹۹ ا، اے پہاڑیوں اعظم گڑھ

## الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئوله كاشرى حكم بيہ كه زكاح ہوما يقيني اور منكوحه ہوما بھي يقيني اور منكوحه كا وارث شرعى ازنص قرآني يقيني،

شتخبات نظام القتاوي - جلدروم

كتية مجمد نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور ١٧٢٧ م١٠١٠ هـ

# بحالت حمل تين طلاق كاتكم:

شوہر نے بحالت بیاری جب کہ بیوی حمل سے تھی تنین طلاق دیدیا ہے عرصہ آٹھ ماہ کا ہو گیا ہے، پھر اس بیوی کو دوبارہ نکاح میں لانا چاہتا ہے۔ بیجائز ہے یا کنہیں؟

 <sup>&</sup>quot;ما ثبت بالبقين لا يونفع إلا بيقين، والمواد به غالب الظن" (الا شاه والظائر طبعه كراح) ص٠٠ ).

٣- عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي لل في خطبته: "البيدة على المدعى و اليمين على المدعى عليه " (سَنْنِ الرَّدْنُ كَابِ الاحْكَامِ ٣/ ١٢ عديث ١٣/١) ل

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

#### الجواب وبالله التوفيق:

جب نین طلاق دیدیا تو اب بغیر حلالہ کے شوہر اول کے لئے کسی طرح حلال نہیں ہو سکتی۔ طلاق حمل میں بھی واقع ہوجاتی ہے۔ حلالت حمل میں بھی واقع ہوجاتی ہے، حلالہ بیہ ہے کئورت اس طلاق کی عدت (وضع حمل) گز ارکر دوسر ہے شخص سے نکاح کر کے اس کے ساتھ رئیبم بستر ہواور پھروہ شوہر ٹانی مرجاوے یا طلاق دید ہے تو اس کی عدت گز ارنے پر شوہر اول کے لئے حلال ہوگی (۱) بغیر اس کے نہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجمه نظام الدين عظمي بنفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيود ٢٨ / ١٨ ١ ١١٠ ه

## طلاق کے بعد عدت واجب ہے:

زید کے گھر میں ایک عورت عرصہ ڈیڑ ھسال سے بلاطلاق آگئی تھی کیوں کہ اس کا شوہر کسی وجہ ہے اس کوئیس رکھنا تھا اور خطلاق بی دیاتھا ، اس لئے عورت کو والدین نے زید کے بہاں بلاطلاق بھیج دی تھی ، زید سے اس عورت کی ایک لڑکی بھی پیدا ہوگئی ہے جو کہ انتقال کر گئی ہے ، اب کا نومبر کو مذکورہ عورت کے شوہر نے کچھر و پید لے کرطلاق ویدی ہے عورت کو تین ماہ سے زید کا حمل بھی ہے جوزید بی کے نطفہ سے ہوریا فت طلب بیام ہے کچورت مذکورہ کے لئے ابھی عدت بھی ضروری ہے یا کہیں جبکہ نطفہ زید ہے ہی ہے۔

## الجواب وبالله التوفيق:

عورت مذکورہ کے لئے اب بھی عدت گذار نی ضروری ہے اورصورت مذکورہ کا تھم ہیہ ہے کہ وہ اور عورت دونوں نوراً
الگ الگ ہوجا ویں ہرگز ایک دوسر ہے کے سامنے نہ آئیں اوراگر آپس میں نکاح کرنایا تعلق زن وشوئی قائم کرنا چاہتے ہیں نو
چونکہ عورت حاملہ ہے اس لئے اس کی عدت وضع حمل ہے (۴) اس لئے بچہ پیدا ہونے کے بعد دونوں آپس میں نکاح پڑ صاکر
تعلقات زن وشوئی قائم کریں ، اس کے خلاف ہرگز نہ کریں ورنہ تخت عذاب اور گنا ومیں مبتلا ہوں گے ، فقط واللہ اعلم بالصواب
کتبہ محرفظا مالدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہند ہمار نہور
ارالعلوم دیو ہند ہمار نہور
ارالعلوم دیو ہند ہمار نہور

۱- "'فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" (مورة التره٣ ركوع ١٣)،'' وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن"(مورة المزاق ٢٨٨)\_

٣- " واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن "(مورة الطزاق آيت ٢٨/٣).

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

## والدين كاطلاق دينے يراصرار:

زید کے چھ بچے ہیں ہوئے اور لڑکیاں ان ہیں ہے ایک لڑکے نے خلاف شرع ایک لڑکی سے تعلقات کرر کھے سے جس وقت اس کے والد بن کوئلم ہوالؤ کے کو سجھایا اور روکا گیا ، جب اس بات کا لڑکی اور اس کی ہاں وہلم ہوائو زید کے لڑکے کو انہوں نے بہکا سکھا کر باپ کا روپیہ ہال چوری کر اکر اس کو گھر سے نر ارکر نے پر آبادہ کیا اور بیچ کر اسر لڑکی کا باپ بھی ہا راضگی کی وجہ سے شریک نہیں ہوا اور مال اور بھائی نے مل کر زید کے لڑکے کے نکاح کر ادیا اور اس نکاح میں لڑکی کا باپ بھی ہا راضگی کی وجہ سے شریک نہیں ہوا اور لڑکے کے والد بن بھی دونوں با توں کی وجہ سے ہا راض ہیں ، ایک تو باپ کا مال چوری کر کے بیکام کیا ہڑکی کا والد کا فی عرصہ سے بدنام ہے ، خلاف شرع اور خلاف تا نون با توں کی وجہ سے ، اس لئے لڑکے کے والد بن کا اسر ارہ کہ بیر شتہ ختم کر کے اگر لڑکا معانی ما نگ کر گھر آنا چا ہے تو اس کو اجازت ہے ، ایک حالت میں زید کو سجھایا گیا ہے کہ اب نکاح ہو چکا ہے کس کے گھر کو قر ڈیا اچھانہیں ہے اور خلاف شرع ہے لڑکے کا پاب ایر اہیم علیہ السلام اور اسمعیل کی مثال پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اگر لڑکے نے ایسا نہ کیا تو میں اس کوئنام تنم کی اپنی الماک ہے تروم کردوں ، ایسی حالت میں شریعت کیا کہتی ہے ۔ بینواو تو جہ وا

## الجواب وبالله التوفيق:

جب دونوں میں نکاح اور مناسبت دونوں با تیں ہو پیس اور لڑکی کابا پ بدنا م بھی ہو چکا ہے جس کا اعتر اف زید کو بھی ہے اور اس پرترس بھی کھار ہا ہے اور رشتہ منقطع کرانے میں نہ تو چوری کا مال واپس آ سکتا ہے اور نہ لڑکی کے والدین کی ہے آہر وئی دور ہو سکتی ہے، بلکہ رشتہ منقطع کرانے میں لڑکے کے اور خراب اور آ وار ہ ہونے کا بھی خطر ہ تو ی ہے جس کی حفاظت بھی باپ پر ہے اور بر تکس اس کے رشتہ منقطع نہ کرنے میں با امید خد اظن غالب سے ہے کہ انتا ء اللہ لڑکے کی اصلاح ہوجائے گی اور راہ راست پر آ جائے گا اور اپنے کئے پہنا وم ہوکر بدرگاہ رب العزب تو بدواست خفار بھی کرے گا اور الی صورت میں زید کا سیدنا اہر انہم علیہ السلام اور سیدنا اسامیل علیہ السلام کی مثال پیش کرنا ہے موقع ہے ، اس لئے زید کے لئے بہتر سے میں زید کا سیدنا ایر انہم علیہ السلام اور سیدنا اسامیل علیہ السلام کی مثال پیش کرنا ہے موقع ہے ، اس لئے زید کے لئے بہتر سے ہے کہ اب دونوں کا نکاح باقی رکھتے ہوئے لڑکے کو آنے کی اجازت وے دے دے اور کسی اللہ والے عالم دین سے تعلق اصلاح ہے کہ ارب دونوں کا نکاح باقی رکھتے ہوئے لڑکے کو آنے کی اجازت دے دے دے اور کسی اللہ والے الم دین سے تعلق اصلاح تائے کہ رادے کہ وہ آس کو تلم دین اور دیند ارب اور دینداری سکھا تا رہے اور اصلاح کرتا رہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كترچرفطا م الدين اعظمى بهفتى دارالعلوم ديوبندسها رئيور الجواب سيح سيداح يطل سعيد بمحود على اعشر

بیوی کے لئے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا:

میری (محد مسلم) شا دی عرصہ پچاس سال ہوتا ہے ہوئی اور آج سے دوہر سقبل تک میری از دواجی زندگی نہا بیت عی اظمینان بخش رہی ، میں صاحب جائد او ہوں ، اپنی بیوی (عشرت النساء) کے اصر ارپر اور چند مسلحتوں کی بناء پر اپنی کل جائد اوا پی بیوی کے مام منتقل کر دیا ، چونکہ میں نوکری پیشہ تھا اور کوئی اولا در بینہ بھی نہیں تھی ، اب جائد اوحاصل کرنے کے بعد میری گرئستی سے ماجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اور میر سے ساتھ رہنا سہنا چھوڑ کر اس گاؤں میں دومری جگہ دوکان کر کے اپنی زندگی بسر کر رہی ہے اور میں جسمانی طور سے مجبور ہونے کی وجہ سے ان دنوں در بدر کی ٹھوکر کھار ہاہوں۔

میری بیوی کی طرف سے طلاق کی ما نگ ہے ، مگر میں اس وقت تک طلاق نہ دینے کے حق میں ہوں جب تک وہ میری جائد ادمیر سے حوالہ نہ کر دے اور وہ چونکہ جائد او کا بیعنا مہ کرچکی ہے ، اس لئے وہ مجھ کو واپس نہیں مل سکتی ہے عندالشرع میرے لئے کیا حکم ہے؟

## الجواب وبالله التوفيق:

اگر واقعہ ایسابی ہے جیسا کہ وال میں ندکور ہے تو عشرت النساء بخت خلطی کرری ہے، اپنے لئے غضب خد اوندی کا سامان کرری ہے، این عورت جو اپنے شوہر کو بلا وہ پشر گانا راض رکھے اس پر اللدرب العزت کا غضب ہوتا ہے، بیچے حدیث میں وارد ہے کہ بلا نکہ اس پر لعنت بیجیج بیں، عن ابعی هریو ہ قال قال د سول الله ﷺ نظالہ اللہ علائے اللہ علائے اللہ علائے اللہ علائے اللہ فابت فیات غضبان لعنتها المصلائے تھ حتی تصبیح" متفق علیه (۱)، اس عورت کی ونیا کیما تھ آخرت بھی خراب ہوجاتی ہے خسر الدنیا والاخرہ اللہ ہم مسلمان کو اس سے بچائے بھشرت النساء پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے اور اس کورائی اور خوش رکھنے کی انتہائی سعی وکوشش کر سے اور شیطانی نرغہ میں نہ پڑ ہے بھورت کا سب سے بڑا کمال میں ہے کہ حدشر ع میں رہنے ہوئے اپنے شوہر کوخوش رکھنے سے جنت ملتی ہے اور گھرمسلم پر لازم ہے کہ اگر اس کی عورت اپنے انعال اور بر تا ؤ سے تا بہ ہوجائے اور اطاعت کرنے اور خوش رکھنے گئے تو اس کے قصور کومعاف کرے اور کی حقوق میں انتہائی سعی کرے اور اگر عشرت النساء اس کے با وجود برکشی ونافر مانی سے باز نہ آئے تو مسلم کو جائز ہے کہ وہ اور کی حقوق میں انتہائی سعی کرے اور اگر عشرت النساء اس کے با وجود برکشی ونافر مانی سے باز نہ آئے تو مسلم کو جائز ہے کہ وہ ا

مشكوة المصاح بإب شرة النساء و مالكل واحد كن الحقوق ١٨٠٠.

طلاق دیدے، نقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمى المفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور الر ۸۵ م ۱۳ هـ الجواب سيح اسيد احمد على معيد محمود على المعالم عند

# زبر دسی طلاق نامه بروتخط کرانے سے طلاق برٹی ہے یانہیں؟

محد شریف ولد محد مصطفی عرف مرتضی ساکن شیو پور بناری اپنی بیوی سرمن بی بی ولد بنی ساکن رسیدین پورتها نه جایال
پورضلع جو نپورکو ویدائی کی غرض ہے اسپئے سسر لی گیا اور اسپئے سسر نبی مذکور ہے اپنی بیوی سرمن مذکورہ کی ویدائی کو کہا تو نبی
نے صاف انکار کر ویا اور گالیاں ویں اور لکھے ہوئے کاغذیر وستخط کر دواور مار کر بڈیاں تو ٹرنے کی دھمکیاں ویں، پھر اس کاغذیر محمد شریف مقریع با ہمی تنازی و
پرمحمد شریف ہے زیرو تی دستخط بھی کر الیاس کاغذ کا مضمون ہیہ ہے کہ محمد شریف مقریع ہا ہمی تنازی و
جمگڑ ہے کی وجہ سے نکاح کو ختم کر کے ایک دوسر کو طلاق دے دیا ہے اور اب کسی فریق کا کوئی مطالبہ کی دوسر ہے کے ذمہ
باقی نہیں رہا، اس کاغذیر محمد شریف اور سرمن بی بی کے دستخط کے ساتھ کا تب بند واور کو ایموں کے دستخط ہیں، محمد شریف اور
دستخط کے وقت بھی بھی کہا کہ میں طلاق نہیں دیتا ہوں، زیر دئی دستخط کر ارہے ہو یڈھیکٹیس ہے، اس کاغذیر محمد شریف اور
سرمن بی بی کے بھی دستخط ہیں، سوال ہیہ ہے کہ ایسی صورت میں جبکہ محمد شریف سے زیر دئی دستخط لیا گیا ہے، شریف اسرمن بی بی

(نوٹ) ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی ہے، ایک دوسر مے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کمل ایک طلاق رجعی ہوئی، ایک تیسر مے مولوی صاحب فر ماتے ہیں کہ طلاق بائن پر گئی مکمل۔

## الجواب وبالله التوفيق:

اگر واقعہ بالکل ایسا بی ہے جیسا کہ سوال میں مذکورہے اور محد شریف نے دستخط کرتے وقت بھی یہی کہا ہے کہ میں طلاق نہیں ویتا ہوں زہر وئی دستخط کرارہے ہو یہ گھیک نہیں ہے تو چونکہ محد شریف نے نہ زبان سے طلاق وی اور نہ طلاق مامہ بی کی تصدیق کی تصورت مسئولہ میں زوجہ محد شریف پیکوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے جن لوگوں نے وقوع مواقعا ہم علی من لہ اور علی تا میں زوجہ محد شریف پیکوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے جن لوگوں نے وقوع

كتر محمد نظام الدين اعظمى به نقى دا دالعلوم ديوبند، سها رئيور الجواب سيح بسيد احمد على سعيد ، محمود عفى عند مفتى دار العلوديو بند

کیا حالت حیض میں وطی کرنے سے عورت پر طلاق واقع ہو جاتی ہے؟

ا- "أوفى البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق فلو أكره على أن يكتب طلاق امره نه فكتب لا نطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا كلا في الخالية "(روأكمّا رّكل الدر ١٨٠٣، كمّتية زكر إ).

#### الجواب وبالله التوفيق:

کی مسلمان کوکافرقر اردینا امر عظیم ہے، کسی کے ول میں جب تک سویس ایک احتال بھی مومن رہنے کا ہوگا اس کو کفر کہنا جائز ند ہوگا احتیاط کرنا واجب ہے، اگر کسی نے احتیاط ند کی اور کافر کئنے میں عجلت کردیا اور حقیقة وہ عنداللہ مومن تھا تو وہ کفر لوٹ کر اس کافر کئنے والے پر آجا تا ہے (والعیاذ باللہ مند) (ا) صورت مسئولہ میں حسب تحریر سوال عبدالقدوں جذبات کا شکار ہے اور اس کا بی والی کی میر سے لئے بیسب پھٹیس ایسی با تیں مت بولو، اول آو اس کی کہنے والی تحقی عورت ہے اور کوئی کواہ اس پڑیس ہے، دومر سے اگر سے جس سے بھٹیس ایسی با تیں مسئولہ اول آو اس کی کہنے والی تحقی موتا ہے۔ "وقیل لا یکفر فی المسئلتین و هو الصحیح خلاصة و علیه المعول لانه حوام لغیرہ لما فی الموتدانه لا یکفر فی المسئلتین و هو الصحیح خلاصة و علیه المعول لانه حوام لغیرہ لما فی الموتدانه لا یفتی بتکفیر مسلم کان فی کفرہ خلاف و لو روایة ضعیفة " (دری رکی ہائی اشای جارے ۲۲ و کھر الافتی بکفر مسلم کان فی کفرہ خلاف و لو روایة ضعیفة " (دری رکی ہائی الفائی الموت کی بکفر مسلم کان فی کفرہ حوام لغیرہ و هو الاذی "۲۲ بعد بحث طویل: فعلی هذا لایفتی بکفر مسلم کان فی المور الی میں المور اللہ کا سے بیک طویل کھر الموت کے الموت کا الموت کو الاذی "۲)۔

البذاصورت مسئولہ میں عبدالقدوں کو کافر نہ کہیں گے اور نہ اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوگی ، البتہ اگر آگی بیوی کو تجر بہ اور حالات سے طن غالب ہے کہ وہ پھر اس حرام میں بہتا کرے گاتو اس کے پاس نہ جائے تا آنکہ اس کو اپنی حفاظت کا اظمینان شوہر کے حالات سے نہ ہوجائے اور اس در میان کے نان و نفقہ وجملہ حقوق واجبہ کی وہ ستحق رہے گی ، ہاں اگر شوہر کے سد صار سے بالکل مایوی ہوجائے یا الگ اپنی زندگی باعصمت گذار نی وشوارد بیھتی ہوتو اس کو بیھی حق ہے اور اختیار ہے کہ اس سے طلاق حاصل کر لے یا خلع کر الے اگر شوہر اس پر بھی تیار نہ ہوتو جماعت مسلمین شرعی پنچائت کے یعنی کم از کم دیندار با و تار معاملہ شناس مسلمانوں کی جماعت بنا کر جو شرعاً تاضی شرعی کے قائم مقام ہوتی ہے اور اس تشم کے معاملات میں فیصلہ کا حق رکھتی ہے ، معاملہ اس کے سامنے رکھدے تا کہ معاملہ اسکے سامنے طے ہو جائے اور درخواست تفریق کرے وہ حق رکھتی ہوتا کے اور درخواست تفریق کرے وہ

ا- قال رسول الله تُلْبُطِّ: "ايما امرئ قال لاخيه كافر فقد باء بهااحدهما ان كان كما قالت والا رجعت عليه " (مسلم شريف ١/ ٥٤) مطع رحميه ويوبند ).

٣- ردالتا نكي الدرار ٩٣ ماماب أيض مكتبه ذكرياب

 <sup>&</sup>quot;ويستلولك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيفين المحترف الترة آيت ٣٣٣ ).

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

جماعت مسلمین حسب قو اعد شرعیہ جملہ کاروائی بیان و ثبوت وشہا دت وغیرہ مرتب کر کے تفریق واقع کر دے بیتفریق بھی درست ہوگی اور اس کے بعد عورت نین حیض گذار کراپنا دوسر انکاح کر سکتی ہے۔

(تنبیه)عبدالقدوس پر اس فعل سے باز آجانا اور خدا کے دربار میں نوبہ اور استغفار کرنا اور آئندہ ایسانہ کرنا بہر حال واجب ہے خواہ اس عورت سے پھرتعلق ہویا نہ ہو۔

۔ (تنبیہ)اں جماعت مسلمین کو جاہئے کہ الحیلۃ الناجز ۃ بھی سامنے رکھکر تمام کارروائیاں اور فیصلہ مرتب کر ہے اور اس میں کوئی متدین وانف بالمسائل عالم بھی شریک ہو۔ فقط واللہ اہلم بالصواب

كتر مجمد نظام الدين اعظمى به نفتى وارالعلوم ويوبندسها ريبور سهر ۸۵ م ۱۳ هـ الجواب سيم الحيطي سعيد بمحدوث على عندوار العلوم ديو بند

# نابا لغ كى طلاق كاتكم:

میر کے لڑکے کا نکاح ہوا تھا مگر لڑکا اور لڑکی دونوں نابالغ تھے، دونوں کے والدین میں نا اتفاقی پیدا ہوگئی اور تحریری طلاق آئی اور طلاق پرلڑکے کا انگوشالگاہے اور اس کے بعد جس لڑکی سے نکاح ہوا تھا اسکے والدین نے دوسری جگہ نکاح کر دیا ہے مگر و ہاں لڑکی جانا نہیں جاہتی ہے، اس وفت لڑکی بالغ ہے اور وہ لڑکی و ہیں آگئی ہے جہاں سے طلاق آئی تھی جہاں لڑکی کا کاح ہوا وہ قطعی رضامند نہیں ہے، اس لئے عریضہ ھذا آ بکی خدمت میں تحریر ہے کہ دوبارہ نکاح کیا جاوے یا کنہیں چونکہ کہا طلاق نا بالغیرے میں آئی تھی۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

نا بالغ لڑ کے کا نکاح پر مصانے کاحق تو والد کو ہے مگر اس کے طلاق دینے کاحق کسی کؤییں ہے نہ والد کو نہ خود ما بالغ لڑ کے کوجب تک بالغ ہو کرلڑ کاخو و طلاق نہ دے ، آہذ انا باقعی میں جو تحریری طلاق نامہ نا بالغ لڑ کے کے انگو شخے کا نشان لگا کر آیا ہے وہ سجے نہیں ہے ، اس سے کوئی طلاق نہیں پر ٹی ہے (۱) ، اورلڑ کی کا نکاح جو اس کے باپ نے دوسری جگہ کیا ہے وہ بھی سجے اس کوما فی شوح النویو: "واہله زوج عاقل بالغ مسبقط وفی الشاب، وقولہ واہلہ زوج عاقل النے ، احسوز بالزوج عن سبد العبد ووالد الصغیر ..... وبالبالغ عن الصبی " (روائخ ارکل الدر سم اسس، کمتیہ ذکر او یوبند)" یقع طلاق کل زوج اذا کان بالغا عاقلا سواء کان حوا او عبدا طانعا او مکوھا "(کارائی الجمر الیم قد افتای البندیہ اس سے، کمتیہ دار الکتاب دیوبند)" ولایقع طلاق

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

نہیں ہواہے بلکہ لڑکی علی حالہ اپنے شوہر کی ہیوی باقی رہی اور ہے، البند الڑکی کا بالغ ہونے کے بعد اپنے پہلے شوہر ہی کے پاس آجا ناصیح ودرست رہاد وبا رہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب کتنہ محمد نظام اللہ بن اعظمی ہفتی دار العلوم دیو بند سہار نبور ۲۸ م ۸۵ ساھ الجواب میں محمد محمد علی المحمد المحمد معروم علی المحمد المحمد المحمد معروم علی مندی المحمد معروم علی مند

# تم كوطلاق دئي جهورٌ دئي ، جهورٌ دئي كہنے سے كتني طلاق ريرٌ ي؟

میاں اور بیوی آپس میں جھگڑ ااور تکر ارکرتے ہوئے میاں نے بیوی سے غصد میں کہا تمکوطلاق دید ئے ایک مرتبہ طلاق کانا م لیا ہے اور دومر تبہ کہا تمکو چھوڑ دیئے مکوچھوڑ دیئے، بیوی حاملہ ہے اور اس تا ریخ سے بیوی میاں سے الگ رہتی ہے۔

لہذاور یا فت طلب ہے کہ مندر جہ بالا الفاظ ہے کوئی طلاق واقع ہوئی ہے، اب شوہر کی خواہش ہے کہ بیوی عقد میں رہے لہذا اب عقد میں لانے کے لئے شوہر کو کیا کرنا پڑے گا، کیا بیوی سے عقد ٹانی پڑھانا پڑے گایا اور کوئی صورت ہے؟

## الجواب وبالله التوفيق:

تم کوچھوڑ ویئے کالفظ بھی طلاق صرح ہے، لہذا صورت مسئولہ میں نتیوں طلاق پڑ کرحرمت معلظہ ہوگئی ، اب بغیر طلالہ کے کوئی صورت عقد میں لانے کی نہیں اور حلالہ یہ ہے کہ اس طلاق معلظہ کی عدت (وضع حمل ہے) گذر کر یعنی جب عورت کے بچے بیدا ہو چکے اس کے بعد عورت کسی دوسر مے مرد سے نکاح کر کے اس سے ہم صحبت ہوا ور پھر وہ نوت ہوجائے یا طلاق دید ہے اور اس کے بعد اس کی عدت ( نین حیض ) اور اگر حاملہ ہوتو وضع حمل ہوجائے جب اس شوہر اول کے عقد میں یا طلاق دید ہے اور اس کے نبین آسکتی ہے بغیر اس کے نبین آسکتی ہے۔ بغیر اس کے نبین آسکتی ()، فقط واللہ اللم بالصو اب

كتير مجر نظام الدين المظمى به فتى دار أهلوم ديو بندسها رنيور ۸۸ ۸۸ ۱۳۸۵ هـ الجواب صحح بيمود على اعت

الصبى وان كان يعقل" ( منديه ا/ ٣٥٣، دارا كتاب ديو بند ) ـ

ا- "أواولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ( مورة الطراق: ٣٠)، "فان طلقها فلا نحل له من بعد حتى ندكح زوجا غير ه "(مورة البقره آيت ٢٣٠).

فتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

بذر بعة تحرير وقوع طلاق كے لئے كيا گواہ كامونا ضرورى ہے؟

طلاق نامہ کی تحریر سے طلاق کا ثبوت ملتا ہے کیکن اس پر کواہ ہیں ہے ، ایسی صورت میں جبکہ طلاق نامہ غیر ملک سے یہاں آیا ہو بغیر کو اہ کے طلاق قطعی ہوگئ ہے؟

## الجواب وبالله التوفيق:

ال سے طلاق واقع ہوجاتی ہے جبکہ میمعلوم ہوجائے کہ اس کوزوج نے خودکھا ہے، یا اس کے حکم سے لکھا گیا ہے: "إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق "(۱) فقط والله اللم بالصواب، اسلام بالصواب، مدہ محد کندرکل ۳۳ پر گنوی علم دارالعلوم دیوبند ۱۳۸۵ ہ

اگرشان تحریر سے نیز گزشتہ حالات وواقعات سے بیدیقین ہوجائے کہ بیخط ای کا ہے یا ای کے عکم سے کھا گیا ہے جب نو بیٹکم مذکور ہوگا۔اور تر ائن سے شبہ ہوجائے کہ ثابیہ خط جعلی ہونو اس کے باس پھر خط لکھے کر تحقیق کر کے عکم لگایا جائے جلدی نہ کی جائے ، فقط واللہ اعلم بالصواب ۔

كتبه محجر نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ديو بندسهار نيور ۸۸ م ۱۳۸۰ ه

# نا جائر تعلق کے شبہ کی وجہ سے طلاق دینے اور بچہ کے نسب و پرورش سے تعلق:

زید کی بیوی جس کافرضی نام مریم ہے، پچھ کوسے قبل اپنے خاندان والوں سے مریم کا جھگڑا ہوا، مریم نے زید کی بیوی پر الزام لگایا کہ وہ کسی غیر مذہب کے آ دمی سے نا جائز تعلق رکھتی ہے اور اس کا حمل بھی قر ارپا گیا ہے زید کو اس کا علم نہیں تھا۔ کیونکہ وہ جبیئی میں بلازم تھا چھ ناہ کے بعد زید جمیئی سے گھر واپس آیا، ماہ اپریل میں وہ ختہ اپنی بیوی کے پاس رہاجب زید کو اپنے رشتہ واروں سے بیبا سے معلوم ہوئی کہ مریم جوزید کی بیوی ہے اس کو کسی غیر مذہب والے شخص سے نا جائز تعلق ہوگیا ہے اور زید اس کے اور حمل سے بھی ہے، زید نے اپنی بیوی سے اس وقت علیحدگی اختیا رکر لی، چنا نچے زید اپنی بیوی پر الزام لگا تا ہے اور زید اس کو تھی طلاق و بینا چاہتا ہے، لیکن پنچوں نے فیصلہ وضع حمل تک روک رکھا تھا کا اراک تو ہر ۱۹۲۰ء کو بچہ بیدا ہوگیا ہے اور زید جمیئی

نآوی مانگیر کالی افائیه از ۲۸ ۳۸ مطبع رشید به پاکستان ...

ے کراپریل ۱۹۶۱ء اپنے مکان آیا ہے، اس لحاظ سے حمل اور پیدائش کے درمیان ۲ ماہ اور ۹ دن ہوتے ہیں عام طور پر بچہ نو ماہ میں پیداہوتا ہے زیدان حالات کیوجہ سے طلاق وینا جاہتا ہے۔

(1 )ان وجوہات و واقعات کی بنار زید کا الزام زیالگایا درست ہے یا کئیس؟

(۲) اگر جرم عائد ہوجائے تو موجودہ زبانہ میں جب کہ ہمارے لئے شرقی عدالت میں کسی تتم کی سز آئییں دی جاتی ہے۔اب کیاسز ادی جائے۔

(س)مریم کی موجود اولا دکی برورش کی ذمه داری کس برعائد ہوتی ہے؟

(4) ابمريم كوبر مل سكتا بيانبين؟

(۵) اگر ای طرح کاجرم ثابت ہوجائے تو کیا شوہر کے ذمہ مہر واجب الا داء ہوسکتا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

(۱) جب زید کے آنے کے بعد ۲ ماہ سے زائد پر بچہ پیدا ہواتو زما کی تہمت بلاد میل شرق لگاما جائز نہیں ہے، بچہ حلالی کہلائے گا اور زید عی کی طرف منسوب ہوگا اور زید کے مال سے وراثت پائے گا (۱)، رہا طلاق تو مریم کے چال چلن کا اندازہ لگائے اگر وہ مختاط طریقہ سے رہتی ہے اور الزام بلاکی ججت شرق کے لگے ہیں تو الزام کی پرواہ نہ کرما چاہئے اور طلاق نہ دینا چاہئے۔ اور طلاق نہ دینا چاہئے۔

(۲) سیاق وسباق سول سے ظاہر تو یہی ہے کہ بیالزام بلا جمت شرق محض جھڑ ہے کی بناء پر ہے، کیکن اگر شرعاً ٹا بت بھی ہوجائے تو کسی جسمانی یا مالی سز اکا اختیار صرف حکومت کو ہوتا ہے کسی اور کونہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں مریم پر خود واجب ہے کہ وہ نہایت عاجزی اور ند امت کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں رور وکر اپنے گنا ہوں کی معانی ماتے گئا ، تو بہ واستغفار کرے اور کے کہ اے اللہ اب ایسانہیں ہوگا معاف کرد ہے کے اور واقعی آئندہ نہ کرنے کا دل سے عہد بھی کرلے۔

لمنتخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب الطلاق

گیر ہیت وپر ورش کاحق ماں کو ہے (۱) ،اور اس کاخر چہ باپ کے ذمہ ہے جب تک کہ ماں اپنی شا وی بیچے کے کسی غیر ذی رحم سے نہ کرے (۲)،اورم پر بھی زید کے ذمہ ہر حال میں واجب الا داء ہے جب تک مریم خو دمعاف نہ کر دے (۳)،فقط واللہ انکم بالصو اب

كتبرجحرفظا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

### بحالت غصه طلاق چند بار کہنے کا حکم:

ایک خض نے بحالت غصد اپنی بیوی کوطلاق دے دی، اور دوسر مے لوا تقین اس بات کے کواہ بھی ہیں۔طلاق میں تکرار بھی ہوئی ہے بعنی نین مرتبہ ال خض نے طلاق کے الفاظ دُھرائے ہیں مگر اب غصد از نے پر وہ نہا بیت شرمندہ اور پر بیثان ہے بتر بیب کے مدرسہ جامعہ حسینیہ سے نتوی منگایا تو اس میں لکھا تھا کہ طلاق معلظہ واقع ہو پچکی ہے اب دوبارہ نکاح بغیر حلالہ کے جائر نہیں ہے۔دوسر سے ایک مولوی جو اہل حدیث میں سے ہے ان کا فتوی ہے کہ غصد کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، چاہے کوئی انسان سومرتبہ ہیے کہ دے کہ طلاق ویدی۔اب حکم شرع کیا ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئوله على حسب تحرير سوال نين طلاق واقع بهوكر حرمت معلظه بهوكى ، اب ووباره نكاح بغير طاله كئه مهوئ وائر نهيس ہے ، طاله بيہ ہوكورت بالكل اجنبى بهوكى ال شوجر سے اميد ختم كرد سے اور الل طلاق كى عدت (اگر حاملہ بهوتو وضع حمل ورز بنين چيش ) گز اركركسى دومر شخص سے اپنا نكاح كر لے اور الل كے ساتھ رہے الل سے ہم صحبت بهو پھر وہ دومر المحفص اگر بنقا ضد الجي توت به وجاو سے يا كہمى طلاق ديد سے اور بي ورت الل طلاق كى عدت بھى (حسب طريق الله من الله و الله من الله وقعت الله والمعدة احق بالله الله و المعدة احق بالله الله و حده ويلس و حده ويلس و حده لان دمام اللاستعداء بالقدرة على الاستجاء ؟ (بواب ١٣٨٣ معلى عن الحضالة الله والمعنوي في العالم اذا بلغ مبع مبس يستعدى عن الحضالة الله الله الله والده على الله الله والله على الله الله والمعدى والده والده والده والله الله والده وا

٣- " المهر يتأكد باحد معان ثلاثة; الدخول والخلوة الصحيحة وموات احد الزوجين"(بندييا ١٣٠٣، داراكتاب).

لمنتخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب الطلاق

ندکورہ سابق )گز ارلے ال کے بعد جاکر شوہر اول کے نکاح میں آسکتی ہے بغیر ال کے نہیں آسکتی، جس اہل صدیث مولوی نے نتوی دیا ہے کہ غصد کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے غلط ہے جیجے نہیں ہے طلاق تو عموماً غصد بی کی حالت میں انسان دیتا ہے اور رضا وخوثی میں تو بہت بی کم اس کا صدور ہوتا ہے۔مدہوش کی طلاق البتہ واقع نہیں ہوتی ہے، اور صورت مسئولہ میں بھی ضم کی سام اس کا صدور ہوتا ہے۔مدہوش کی طلاق واقع ہونے کی تضریح ہے۔ فقط واللہ انکم مسئولہ میں بھی سے خصہ طلاق واقع ہونے کی تضریح ہے۔ فقط واللہ انکم بالصواب

غصه میں اگر کوئی طلاق دے توبلاشہ واقع ہوجاتی ہے علامہ ثنا می نے ابن قیم کے رسالہ کے حوالہ سے قال کیا ہے کہ طلاق نعضبان کی تنین صور تیں ہیں ایک ہی کہ غصہ ایسا ہو کہ عقل متغیر نہ ہوا ہے ارادے اور قول کا علم ہوا ہے غصہ میں اگر طلاق دید ہے تو تفریق واقع ہوجائے گی اور عورت اس کے نکاح سے آزاد ہوجائے گی ۔ دوسرے بیکہ غصہ کا اس قد رغلبہ ہو کہ عقل مغلوب ہوجائے اپنے اقو ال وافعال کی خبر نہ ہوتو بیطلاق واقع نہ ہوگی (۱) دفظ واللہ اعلم بالصو اب

كتبرمجر فطام الدين اعظمي بمفتى داد العلوم ديوبندسها رنيور

### شوہر کا'' تجھ کوطلاق دے دیا'' تین بارکہنا:

صابرہ کا نکاح تو حیر خان کے ساتھ عرصہ پانچ سال کا ہوتا ہے ہواتھا، اس درمیان میں گئی بارلاکی اپنی سسر ال گئی،
لیکن اس کا شوہر اس کے ساتھ بہت بخت برتا و مار پیٹ کرتا ہے۔ ایک باریہ کہ کر کہ جامیں نے جھے کو طلاق دیدیا ہے یہ الفاظ
اس نے بین بار کے اور مار کر گھر سے نکال دیا ہے، اس وقت سے صابرہ ماں باپ کے یہاں ہے اور اس عرصہ میں اس کا
شوہر نہ تو لینے آیا ہے اور نہ تو صابرہ کے پاس اس کے شوہر کا کوئی اٹا شہے جس سے وہ اپنی زندگی بسر کرے، عورت جو ان عمر
ہے اند یشہر سوائی کا ہے اگر چہوہ طلاق بھی دے چکا ہے لیکن صابرہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، شوہر سے کہا جاتا ہے کہ تم
طلاق دید وجار آدمیوں کے سامنے تو وہ اس سے بھی انکار کرتا ہے لہذ الیسے شوہر سے نجات کی کیا شکل ہے؟

ا- "قلت وللحافظ ابن القيم الحبلي رسالة في طلاق الغضبان قال فيها: اله على ثلاثة اقسام: احدها ان يحصل له مبادى الغضب بحيث لاينغبر عقله ويعلم مايقول ويقصده وهذا لا اشكال فيه، الثاني ان يبلغ النهاية فلا يعلم مايقول ولايويده فهذا الاريب اله لاينفذ شي من اقواله الخ "(روائحًا رَكُل الدر ٣٠ ٥٣ م، مَتِهـ (كرل).

#### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں اگر صابرہ نے خود اپنے کان سے تین بار شوہرکا یہ جملہ سنا ہے کہ (میں نے جھے کو طلاق دیا) تو اب صابرہ کے لئے جائر نہیں ہے کہ تو حید خان کو کسی طرح بھی اپنے اوپر قابو پانے دے، بلکہ صابرہ پر واجب ولا زم ہے کہ وہ شوہر سے الگ عی رہے اور جس طرح بھی ممکن ہواں سے چھے کاراکر ائے اور عیا نا بھی طلاق حاصل کرے، اگر ایسے طلاق نہ دے تو اپنام پر وغیرہ معاف کر کے فلاق ماصل کرے۔ اگر تو حید خان سے کسی طرح بھی طلاق حاصل نہ کرسکے تو بلاتھاتی از دواجی قائم کئے اسی طرح پر می رہے اور صبر کر لے لین اگر بلاتھاتی از دواجی قائم کئے باعضمت زندگی گڑ ارنی دوسر شخص سے کر لے (ا)۔

"وكذلك إن سمعت أنه طلقها ثلاثا وجحد الزوج ذلك وحلف فردها عليه القاضي لم يسعها المقام معه" (r)\_

اوراگرنو حیدخان کی جانب سے قانون حکومت کے گزند وپریشانی کاخطرہ ہونو پہلے عدالت مجاز سے اپنا دوسر انکاح کر لینے کی اجازت حاصل کر لیے پھر دوسر انکاح کرے۔اور ظاہر ہے کہ چارسال سے اپنے باپ کے پاس میکہ میں بیٹھی ہوئی ہے اوراتنی طویل مدت میں نین حیض آ بچے ہوں گے، اس لئے اب مزید عدت گزارنے کی حاجت نہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

كتبه محمر نظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ديو بندسها رنيور ١٨ / ٩/٨ • ١٠ هـ

دومرتبه طلاق دینے کے بعد منہ بند کر دینے سے کتنی طلاق ریا ی

حبیب نے اپنی عورت سے لڑائی کیا اور غصہ میں آ کر انہوں نے اپنی عورت کو دوبار طلاق دیدیا تیسری بارزبان سے پچھ نگلنے نہیں بایا تھا کہ ایک آدمی نے اس کامنہ بند کر دیا ہے، پھر اس کی زبان سے صرف بیلفظ نکا اکہ جاؤ میں تم کوہر عدت

ا- كما في العالمگيري ش ساسع ۵ سمراب الكرامية ..

 <sup>&</sup>quot;إذا مسعت الموءة الطلاق ولم نسمع الاستفاء لا يسعها ان نمكته من الوطى ..... والزوج يدعى الاستفاء ..... وفى فو اند شمس الاسلام لا يقبل قوله وفى الفصول وهو الصحيح" (الى قوله) قال شمس الانمة السرخسي": ما ذكر ألها إذا هوبت ليس لها ان نعندو ننزوج بزوج آخو جواب القضاء اما فيما بينه وبين الله نعالىٰ فلها ان ننزوج بزوج آخو بعد ما اعتدت كلا فى المحيط المحيط الله نعالى قد يم ١٠ / ١٠٠٠م معلى عثانه ).

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم كحاب الطلاق

میں تینوں لڑکیوں کو دیدیا ہے، پھر نین آ دی اس وفت مو جو دیتھے ایک مولوی عثان نے بتلایا کہ جا کراپنی عورت کورجوع کرلو۔ نو آیا عندالشرع اس عورت پہلیسی طلاق واقع ہوئی ۔

اور بہاں کے مولوی یہ بھی کہتے کہ طلاق واقع ہوگئ ہے دریافت ہے کہ طلاق واقع ہوئی یانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں حسب تحریر سوال محض دوطلاق رجعی واقع ہوئی تھیں جس سے رجوع کرنے کا حق شوہر کورہتا ہے(۱)، چنانچہ جناب مولانا عثان صاحب نے نو رأر جعت کرادی سیجے کیا اس رجعت سے پھر نکاح تائم ہوگیا۔حلالہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اب اگر آئندہ خدانخو استہ ایک باربھی طلاق دے گا تو حرمت معلظہ ہوجائے گی اور بغیر حلالہ کے میاں بیوی نہیں ہوسکیں گے (۲)، نقط واللہ اللم بالصواب

كتبرمجر فظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

### بوی نے طلاق نامہ ہیں لیا جب بھی طلاق رہا گئی:

میاں بیوی کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہوگیا ہے وہ ناراش ہوکر اپنے میکہ چلی گئی ،اس کے شوہر نے بذر معید ڈاک طلاقنامہ کا کاغذ بھیجے دیا ہے اور وہ کاغذاں کی بیوی نے لیانہیں ہے۔اس صورت میں طلاق ہوگئی ہے یا کنہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئول میں بیوی نے اگر چیطلا تامہ کا وہ کاغذ نہیں لیا ہے کیکن حسب تحریر طلاق مامہ طلاق واقع ہوگئ (۳)،

۱ – "فإذا طلق الزوج زوجته رجعيا حل له العود اليها في العدة بالرجعة دون عقد جديد فاذا مضت العدة عاد إليها بعقد جديد فقط" (الموموج التقرية ٩٧٣٩ وزارة الاوقاف والعمون الإسلامي).

٢٠- "الطلاق مودان فإمساك بمعووف أو نسويح بإحسان" (مورة البترة آيت: ٢٢٩)، "فإن طلقها فلا نحل له من بعد حنى ننكح زوجا غيره" (مورة البترة ٢٣٠٠).

 <sup>&</sup>quot;" ثم الموسومة لانخلو أما إن أوسل الطلاق بأن كتب أما بعد فانت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق ونلزمها العدة من وقت الكتابة" (عنا ك ١٨٩/٩/٨٥م مطبع عنائي ).

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم كحاب الطلاق

پس طلاق نامه دیکھنا جاہئے اس میں جیسی طلاق اور جنتی طلاق ککھی ہوں اتن عی اور ویسی عی طلاق واقع ہوگئی۔ نقط واللہ اعلم بالصواب

كتيرمجمه نظام الدين اعظمي بهفتي واد العلوم ويوبندسها رنيور

### طلاق نامهوصول نه کرنے یاواپس آجانے کے باوجودطلاق بر جاتی ہے:

پندرہ سالہ شا دی شدہ بالغ زید نے پچھ گھریلو جھگڑ ہے کی بناء پر اپنی منکوحہ بیوی کوجس کے بطن سے جار اولا دیں ہیں کے دباؤ میں آکر بغیر کسی کواہ کے جو کہ دل سے نہیں جاہتا تھا بذر معیدر جسٹری طلاقنامہ روانہ کر دیا ہے اور وہ طلاقنامہ دل بیسے والے لفا فہ پر تھا اب وہ گھر پر موجو ذہیں ہے ۔ اس پر ڈاکیہ کے ہاتھ کا لکھا ہواتھا واپس آگیا ہے لفا فہ بعینہ ویسے بی بندتھا جیسے کہ اس نے روانہ کیا تھا کہیں کھو لنے کا شبہ بھی ظاہر نہیں ہوا ہے ، زید نے اس کے بیشتر زھتی کے لئے دونوٹس بھی روانہ کئے جے جو کہ وصول ہوگئے بھے زید کو طلاقنامہ روانہ کرنے کا بے حدافسوں ہے کیا بیطلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

عبارت طلاقنامه بيه:

بذر معیہ نوٹس ہذا آپ کو اطلاع و بیجاتی ہے کہ ہم نوٹس وہندہ نے آپ کوطلاق دیدیا ،طلاق دیدیا ،طلاق دیدیا اور آپ کو اپنی زوجیت سے خارج کر دیا ہے۔ان کے لئے عندالشرع کیا حکم ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

طلاقنامہ کی عبارت دیکھی، اس عبارت کے مطابق تین طلاقیں واقع ہو کرحرمت معلظہ ہوگئی،خواہ عورت کو اس کی اطلاع ہوئی ہویا نہ ہوئی ہو،ڈاک وصول کی یا واپس کی ، ان با توں کا کوئی اثر اس طلاق پرنہیں پڑےگا (۱)۔

"ثم المرسومة لا تخلوا إما إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة الخ" فقط والله أللم إلصواب

كتبرجحرفظا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيور

 <sup>&</sup>quot;وان كالت موسومة يقع الطلاق لوئ او لم ينو" (ماً ك٣/٨ ٥٨ ، مطوع عماني)

منتخبات نظام القتاوي - جلدروم

### شوہر کاطلاق دے چکاہوں لکھنا:

بندہ گڑھی پختہ میں عرصہ پندرہ روز ہے اجازت شوہر کے دیلی ہے آگئی ہے ، اس کے بعد دیلی ہے بذر معید ڈاک ایک خط ملاجس میں لکھاتھا کہ میں طلاق وے چکا ہوں۔وونوں فریق سامنے ہونے پر کہتے ہیں کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے ، اس کے بارے میں علاء دین شرع کا کیا حکم ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال اگر و اقعی شوہر نے بیخط لکھا ہے تو طلاق واقع ہوگئ (۱) ،اگر تین طلاق اس میں نہیں لکھا ہے جیسا کہ خط سے ظاہر ہے بلکہ محض بیکھا ہے کہ میں طلاق وے چکا ہوں تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی اور دونوں نے جب یجائی کرلی تورجعت بھی ہوگئی ہے اور حسب سابق دونوں میاں بیوی باقی رہ گئے ہیں ۔فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين عظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ١٩ / ٨٠ • ١ ١٠ هـ

### دوسرے سے طلاق لکھوانے سے بھی طلاق بر جاتی ہے:

میرے داما دنے جھے طلاقنامہ دیا ہے، میں ان کاخسر ہوں طلاقنامہ میں تحریر کیا ہے کہ میں اپنی رقیہ بی بی کوئین طلاق دیتا ہوں" فاروق علی علوی" وستخط انگریزی میں اس طلاقنامہ کے پیچھے مولوی حافظ اہر اہیم سورت تجریر کیا ہے۔

جب طلاقنامہ میرے ہاتھ میں دیا تب میں نے چندسوالات کئے کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہوئی ،طلاق دینے کا سبب کیا ہے، خلاصہ پوچھا کہ طلاقنامہ جب ہواتو کون کون شاہد تھے، انہوں نے زبانی جواب دیا کہ دونین آ دمی تھے، مگر طلاق مامہ پر کسی شاہد کا دستخط نہیں ہے، پیطلاقنامہ مجھے دیا اس وقت اس کی عورت بھی حاضرتھی، اس کو بھی یہ کہانہیں کہ میں مجھے نین طلاق دیتا ہوں۔ آیا اس مسکلہ میں واقعی بیطلاقنامہ تھے اور شرعاً ہے یا کنہیں۔

(نوٹ )طلاقنامہ اللے دن دیا گیا اس کے دوسرے روز اس کی نانی لڑکی کو لینے آئی ہے تب ہم نے اوپر کاخلاصہ کیا

ا- ""ثم الموسومة لانخلوا اما ان ارسل الطلاق فان كتب اما بعد فانت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق "(بهنديه الإسمال الموسومة لانخلوا اما ان ارسل الطلاق فان كتب اما بعد فانت طالق ومطلقة وطلقتك نقع واحدة رجعيد" (بهنديه الإسمال السادي في الطلاق إلكتان)." وهو كأنت طالق ومطلقة وطلقتك نقع واحدة رجعيد" (بهنديه الإسمال السادي إلكتان).

تھا کہ طلاقنامہ تحریر کرتے وقت وہاں دونین شاہد موجود تھے اور اس نے نانی کو کہا تھا کہ وہاں کوئی موجود نہ تھا اور میں نے تین طلاق نہیں دی تھی ،لڑ کے کی عاوت ہے کہ وہ پہلے دستخط کرتا ہے ، ای طرح اس نے پہلے دستخط کئے اس کے بعد طلاقنامہ جناب مولوی صاحب نے تحریر کیا ،لڑ کائٹم کھا کر کہتا ہے کہ جھے کسی شم کاعلم نہیں۔اردولکھنا پڑ ھنا بھی جانتا نہیں ،عند الشرع کیا تھم ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق

تحریر سوال سے اتی بات تو یقینی ہے کہاڑ کا اردولکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہے، اس لئے مولوی صاحب سے تکھولا ہے۔ (۱) اورلڑ کے نے خودتحریر اینے خسر کو دیا بیتر بینہ ہے کہ اس لڑ کے کو اس تحریر کے طلاقنامہ ہونے کا علم تھا۔

(۲) یہ بھی ظاہر اور متبا در ہے کہ لڑکے نے جو کہا ہے وہی مولوی صاحب موصوف نے لکھا ہے ورنہ لڑکا وہ تحریر لاکر اپنے خسر کو نہ دیتا، ہاں میمتل ہے کہ لڑکے نے صرف طلاقنامہ لکھنے کے لئے کہا ہوا ورمولوی صاحب موصوف نے تین طلاقیں لکھدی ہوں اورلڑ کے کواس تنین طلاق کاعلم نہ ہو۔

تحریر سوال سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ خسر کو دیتے وقت ہیوی اگر چیمو جودتھی مگر طلاقنامہ لکھتے کھاتے وقت ہیوی وہاں موجود نہتی ،یا تو دوسر سے دونین آ دمی تھے یا کوئی دوسر آخص سوائے مولوی صاحب (کاتب) کے موجود نہتا اور ایسی صورت میں لڑکے پر حاف دے کر پوچھا جائے کہ بین طلاق کی جھے جانے کا علم لڑکے کوتھا یا نہیں ،اگر نہیں تھا تو فقط ایک طلاق رجعی واقع ہوئی اور عورت سے عدت بین چیش کے اندر رجعت بھی کرسکتا ہے اور بعد عدت محض تجدید نکاح سے بلاحلالہ کے بھی تعلق زن وشوئی قائم کرسکتا ہے اور العد عدت معلظہ ہوئی ، اب بغیر حلالہ کوئی صورت دونوں میں زن وشوئی کے تعلقات کے جوازی نہیں ہے۔ فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين عظمي بهفتي وارالعلوم ديو بندسها رنيور ۱۸ م ۱۸ ۱۳ ه

### طلاق نامه برجبراً مُلوهانثان لينے مصطلاق نہيں براى:

ایک شخص نے اپنی لڑکی کی شا دی کر کے ایک دومر تبہر وانہ کر کے پھر اس نے روک لیا اور کہا کہ طلاق دیدے، لڑکے کے دل میں اس کا خیال نہیں تھا الیکن لڑکی کے والد نے گھر بند کر کے طلاقنامہ پر انگوٹھہ لگوالیا ہے اور اس کو بیمعلوم نہ تھا منتخبات نظام القتاوي - جلدروم

کہ کس چیز پر انگوٹھ لگو ارہے ہیں، اس وقت اس کی نبیت طلاق وینے کی نہیں تھی ، کیا عندالشرع طلاق واقع ہوگئ ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

اگر زبان سے الفاظ طلاق نہیں کہلوایا ہے مجھ انگو تھے کا نشان زبر دسی لگوالیا ہے تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے()، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ديو بندسها رنبود ٢٨٠ / ١٨٠ هـ ١٣١ هـ

### ختم کیاچند بار کہنے سے طلاق ریا میانہیں؟

کسی منکوحہ کاشوہر جوعرصہ آٹھ سال ہے اپنی بیوی بگی کے مان ونفقہہے مے نیا زہو، اور اسے اپنے یہاں آبا ونہ کرنا ہو۔

اں کی بیوی بڑی کے ساتھ اپنے والدین کے یہاں رہتی ہو۔ نایا ، نانی اڑکی اور نوائی کے نان ونفقہ میں کفیل ہوں نو ایسے شوہر کے لئے شرقی حکم کیا ہے؟ نیز منکوحہ کے شوہر سے آٹھ سال کے نان ونفقہ کا تقاضا ہر اہر جاری ہے، مگر شوہر کو مطلق احساس نہیں ہے۔ مزید ہر آں شوہر اپنی سسرال میں آگر اپنی منکوحہ بیوی سے باوا زبلند مخاطب ہوکریوں کے کہ میں نے ختم کیا ۔ ختم کیا۔ نین بارسلسل بہی الفاظ کے، جبکہ شوہر کا نظریہ جھی بیہوکہ اب اس کوآبا دنہ کرے گا۔

نؤ کیاشوہر کی زبان ہے ہیوی کے سنے ہوئے الفاظ طلاق کے متر ادف ہوگئے ،شوہر سے پر دہ لا زم ہوگیا ، اور بیہ الفاظ سننے والوں میں سسر لل میں سے گھر کا دوسر ا آ دمی بھی ہو، ہر اوکرم اس کے تعلق آپنر ما کیں کہ شرق احکام کیا ہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

شوہر کا بیجملہ '' میں نے ختم کیا ، ختم کیا '' اس بات کالتر بینہ ہے کہ اس سے قبل خواہ عورت سے یا سسر ال والوں سے کوئی سلسلہ کلام ضرور تھا، لہٰذا جب تک وہ بھی سامنے نہ ہو ، محض اس لفظ '' میں نے ختم کیا '' پر اور محض شوہر کے نظریہ کی بنیا د پر

۱- "'رجل أكر ه بالضراب على أن يكتب طلاق امر أنه فلالة بدت فلان بن فلان فكتب امر أنه فلالة بدت فلان وفلان طالق لانطلق امراء نه كلما في فتاوي قاضي خان"(بندير ا/٩ ٢٤، رثيدي إكتان ).

لمنتخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب الطلاق

کوئی کام نیں لکھا جاستا، البتہ آٹھ سال سے تقوق زوجیت اوانہ کرنا ، مان و نفقہ ندوینا، لا پر وائی پر تایا ایسی حالت بیل تورت کو افتیار ہے کہ اگر مسلمان حاکم موجود ہوتو اس کا بغیر شوہر رہنا اور باعضمت رہنا، اس کے لئے زندگی گذار ما دھوار ہو، نوعورت کو افتیار ہے کہ اگر مسلمان حاکم موجود ہوتو اس کی عدالت بیل در خواست دے کر شوہر کی لا پر وائی اور خوق ق زوجیت کی اور مان و نفقہ کی عدم اوائے گی یا اپنابغیر شوہر باعضمت زندگی گذار ما دھوار ہونا بتلا کرفئے فکاح کی در خواست کرے، پھر وہ حاکم شوہر کو مطلع کر کے اس کو طلب کرے اور دوئی کی حورت کا سیحت زندگی گذار ما دھوار ہونا بتلا کرفئے فکاح کی در خواست کرے، پھر وہ حاکم شوہر کو مطلع کر کے اس کو طلب کرے اور دوئی کو تھی واقعہ کر کے اس کو طلب کرے اور دوئی کہ اور سار کے مطابق واقعہ کر کے اس کو ایسی ایسی ایسی کہ ما میں اور میں اور میں اور مار کے مطابق کی اس سے درجوئے کر کے اور سار کے الا ت اس کے سامنے رکھے بشر تا کمیٹی شوہر کو طلب کر کے اس سے درجوئے کر کے اور سار رے الا ت اور کر وہ اگر ہم نے ان دونوں با نوں بیس سے کوئی منام ہوتی ہے کہ کہ یا نو تم تاہدہ ہے اسے آبا و کر ویا طابق دے کر آز اور کر وہ اگر ہم نے ان دونوں با نوں بیس سے کوئی درجو است کر کے اس مقرر وہ دت کے گز رجانے کے بعد شرع کا تمیش سے پھر تفریق کی نو وہ کوئی کی اور میں ہوتی تا نون حکومت کی دورت کا مطابق واقع کر نے اور طلاق اس میں کہ دوئی کی دورت کی دورت کو است کر کے اور میں خورت کی می کر سے اور شرع کی دورت کوئی کی دورت کوئی کی دورت کوئی کی دورت کوئی کی دورت کوئی کی دورت کوئی کوئی کی دورت کوئی کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی کی دورت کی کی دورت کی کی دورت ک

كتبرمجر فظا م الدين اعظمي بهفتي واد العلوم ويوبندسها رنيور

### توآزادہ، آزادہ، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق کہنے کا حکم:

ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھ کو ایک مکان الگ دید بیجئے ۔ شوہر نے کہا کہ میر سے پاس الگ مکان کی سخوائش نہیں ہے اور نہ ابھی میں کما کر کھلا سکتا ہوں ، اس پرعورت نے کہا کہ میں خود کما کر کھالوں گی ، پھر اس عورت نے بیلفظ کہا کہ میں نم ہاری جھوٹی کی سچی کر دوں گی (یعنی کہتم اپنے لڑ کے کی بیوی سے غلط کا م کرتے ہو) پھر شوہر نے اس عورت کو مال کی گالی دی ، اس برعورت نے بھی شوہر کو گالی دی ، پھر شوہر نے اس کے حقے کی نے اس بر دے ماری ، اس نے شوہر کو دھکا

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم كحاب الطلاق

دے دیا۔پھرشوہر نے کہا کہ میرے سے نو آ زاد ہے ۔آ زاد ہے تین مرتبہ کہہ دیا،لیکن دل میں طلاق کا اراد دہا لکل نہیں تھا،پھر اس کے بعد دومرتبہ کہا کہ مجھے طلاق ہے، مجھے طلاق ہے اور کہتے ہیں کہ جھے دوی مرتبہ یا د ہے، واللہ اعلم

#### الجواب وبالله التوفيق:

طلاق دینے کے موقع میں بیوی کو یہ جملہ ( تو آزاد ہے ) کہنا عرف عام میں طلاق صرح دینے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور طلاق صرح کبلانیت ہے بھی واقع ہوجاتی ہے ، لہذا صورت مسئولہ میں نین طلاق واقع ہو کر حرمت معلظہ ہوگئی اور عورت نکاح سے بالکل نکل گئی ۔ اور عورت کوحق ہو گیا کہ وہ عدت ( نین ما ہواری ) گز ارکر جس دومر مے مرد سے چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ پھر یہ دومر امرد آس عورت کی عدت جو نکاح کرسکتی ہے۔ پھر یہ دومر امرد آس عورت سے جمہستری کر لینے کے بعد طلاق دید سے امر جائے اور آس عورت کی عدت جو آس دومر سے مرد سے لازم ہوئی تھی ختم ہوجائے ، اس کے بعد پھر یے ورت اگر چاہے تو آس سابق مرد سے جس نے تین طلاق دید ی ہیں اپنا نکاح کر کے رہے ، بغیر آس طلالہ کے اور کوئی صورت ان دونوں میں از دواجی زندگی کی گئجائش نہیں رہی (۱) ، فقط واللہ آملم بالصواب

كتبه محجد نظام الدين أعظمي مفتي واراحلوم ديو بندسها رئيور ١٥/١١٠ ٠ ١٣١ هـ

## شوہر کا کہنا فارتحظی لےجاؤے صطلاق کا حکم:

ا- "و إن كان الطلاق ثلاثا في الحرة .....لم نحل له من بعد حتى ننكح زوجاً غيره لكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يمو تعنها كلما في الهدايه "(القتاوي البندير الا ٢٥٣) ـ

ہم نے اس سے کہا کہتم لڑکی آزاد کردواں کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم تو آزاد کر چکے ہیں، لا وَہم اس کا کاغذ لکھندیں اور فارتھی لے لو، ہم لے جانانہیں چاہتے ہیں، ایس حالت میں طلاق ہوئی یا کنہیں ۔

### الجواب وبالله التوفيق:

آ پکی تحریر سے صاف طور سے پنہیں معلوم ہوتا ہے کہ بیجملہ (ہم آزاد کر پچکے ہیں الخ ) کس نے کہا ہے ،شوہر نے خود کہے ہیں ، یا اس کے گھر والوں نے کہے ہیں ، اگر بیجملہ خود شوہر نے کہا ہے تو لڑکی پر طلاق واقع ہوگئ اورلڑکی آزاد ہوگئ اوراگر بیجملہ خود شوہر نے نہیں کہا ہے تو عورت پر کوئی طلاق نہیں پڑک ۔ فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي مفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ١١١ مر ٨٥ ١١١ ه

### میں تم کورکھوں تو ماں کورکھوں یا بیٹی کورکھوں کہنے سے طلاق نہیں ہڑی:

زید نے اپنی ہیوی ہندہ کو اپنے گھر دونین آ دمیوں کے سامنے بیکہا کہ اگر میں تمکور کھوں تو اپنی ماں کور کھوں صرف دو مرتبہ بیافظ کہکر ہیوی سے جد اہوکر دوسری جگہر ہنے لگا ہے ، کیکن ایک ہفتہ کے بعد جب ہندہ زید کو بلانے آئی تو پھر زید نے کہا کہ جا اگر تمکور کھوں تو اپنی بیٹی کور کھوں اگر تمکو میں رکھوں تو اپنی بیٹی کور کھوں ، اس کا اثر ارزید اور ہندہ دونوں کو ہے اس موقع پر کوئی کو اہنہیں تھا۔ بینواو تو جروا۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

زید کا بیجملہ (اگر تمکور کھوں تو اپنی ماں کور کھوں) نیز بیجملہ (اگر تمکور کھوں تو اپنی بیٹی کور کھوں) بید ونوں جملہ نعو اور بیہودہ کلام ہے، ایسا کہنا جائز نہیں باعث گناہ ہے، اس لفظ سے نہ تو ظہار ہوتا ہے، کیونکہ ظہار کے لئے تشبیہ شرط ہے(۱) کما صرح بہنی روافتا رج ۲ باب الطہار، اور نہ بیلفظ طلاق صرح کیا گنا بیے کے الفاظ میں سے شار کیا ہے کما ھو ظاہر، اس لئے ال جملوں سے نہ طلاق واقع ہوئی اور نہ ظہار ہوا، عالمگیری میں ہے: ''لو قال ان وطئتک وطئت امی لا شئی علیہ

ا- "روشوعا (نشبيه المسلم) فلا ظهار للعي عندنا (زوجنه) ولو كتابية أو صغيرة أو مجنونة (أو) نشبيه مايعبر به عنها من أعضاتها، أو نشبيه (جزء شاتع منها بمحوم عليه نابيدا)" (الدرائقاً كل الروائقاً رام/ ۹۰ ۵)\_

كذا في غاية السروجي" (١) ـ

كتبر محمد نظام الدين أعظمى بهفتى دارالعلوم ديوبندسها رئيور الجواب سيح بحمود عنى عند، سيد احد على سعيد

### صحت حلالہ کے لئے شوہر ثانی کاوطی کرنا ضروری ہے؟

حامظی نے اپنی ہیوی جمیدہ کو سطان ویا عدت کے بعد ای جمیدہ سے حامظی کے چیر ہے بھائی جاری کی بخرض حالانہ نکاح کیا ہیکن جمیدہ اور جابری کے مابین اس نکاح کے بعد بھی خلوت نہیں ہوئی ہے ، اس کے چندہ اہ بعد جابری کے فیر حمیدہ کو سطان ویا ہے ، عدت کے گذر نے کے بعد جمیدہ نے اپنے زوج اول حامظی سے دوبارہ نکاح کرلیا، واضح رہے کہ بیصورت حالالہ کی حامظی کے ایماء پڑھی ، طلاق دینے کے بعد ایک دومر ہے ہے چر سے ول خوش کرلیا تھا اور پھر سے وابستی چاہتے تھے ، اس لئے بی حیلہ بنلیا تھا، اب وریا فت طلب بیا ہور ہیں کہ بیصورت حالالہ کی سیحے ہوئی یا کہ نہیں ہوئی ہے جبکہ جابری نے نے حمیدہ سے وطی تھی ہوئی یا کہ نہیں ہوئی ہے جبکہ جابری نے خواس حالالہ کی اور سے نکاح کرنا چاہے تو کیا اس کو پھر اس کا اور احتیاج ہے ، فی الحال جمیدہ کے احکام شرع کیا ہیں اور اس کی اس اولاد کے لئے جو اس حالالہ کے بعد پیدا ہوئی ہے کیا حکم ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

حلالہ میں شوہر ٹانی کا صحبت کرما شرط ہے، لہذا بیطالہ جو جابر علی نے کیا ہے حسب تحریر سوال سیجے نہیں ہوا ہے جمیدہ پر واجب ہے کہ وہ حامد علی سے نو را علیحدہ ہوجاوے اور عدت طلاق گذار کرکسی دوسر ہے خص سے اپنا نکاح کر کے اس کے پاس رہے اور اس سے ہم صحبت ہو پھر اگر وہ دوسر اُخفس نوت ہوجا تا ہے یا طلاق دید ہے تو اب اس کے بعد عدت گذار کر حامد علی سے نکاح کرما درست ہوگا۔

حامد علی ہے اس دوران میں جو اولا دہوئی ہے وہ ٹابت انسب قر اربائے گی ، اس لئے کیمکن ہے کہ حامد علی کو اس مسئلہ کا علم نہ ہو کہ حلالہ میں وطی شرط ہے ، اس لئے بیز کاح فاسد اور وطی بالصبہ ہوئی ہے اور وطی بالصبہ میں نسب ٹابت ہو تا

<sup>-</sup> الفتاو**ي ال**بنديية ارك ٥٠ مكتبه رشيدي

لمنتخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب الطلاق

ہے(۱)، نیز حاماعلی پر واجب ہے کہ وہ نوراً حمیدہ ہے متارکت کر کے الگ ہوجا وے اور زبان سے کہدے کہ میں نے تم سے متارکت کرلی یا کہ مدے کہ میں نے تمکو چھوڑ دیا، فقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتبه مجمد نظام الدين عظمى به نفتى دار أهلوم ديو بندسها رئيور ۲۵ / ۱۷ م ۱۳ هـ الجواب صيح محمود على اعتبار المحمول سعيد

### شوہر کاجہاں تمہاری مرضی ہوا پی لڑکی کا نکاح کر دو کہنا:

ایک لڑی کی شا دی ہوئی تھی یعنی انگی لڑی ہمارے یہاں آئی اور ہماری لڑی اسکے یہاں گئی بغرض ایک لڑی کے تبادلہ میں روپیے بھی دیا ، زیور اور کیٹر ابھی دیا اور لڑی دی بعد شا دی کے وہ اپنی لڑی کو لے گئے اور ہماری لڑی بھیجنے کو انکار کر دیا ہے ، معلوم ہونے پر ہم وہاں گئے اور ان سے کہا تو یہ جو اب دیا کہم بھی جہاں تمہاری مرضی ہوا پنی لڑی کا نکاح کر دونہ ہم لا کمیں گے اور ان ہے جس کو عرصہ کانی ہوگیا ہے، اب ہماری لڑی پر طلاق ہوئی یا کہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

سول میں تحریر کردہ جملہ کہم بھی جہاں تہہاری مرضی ہواپی لڑک کا نکاح کردونہ ہم لا کیں گےاونہ ہمکوتہہاری لڑک کی ضرورت ہے اگر خودلڑکی کے شوہر نے کہے ہیں تو لڑکی پر طلاق واقع ہوگئ (بشرطیکہ اس جملہ سے شوہر کی نیت طلاق کی ہو)"و ماینبغی الازواج تقع واحدہ بائنہ ان نواھا"(۲)،عدت نین چیش گذار کر جہاں جا ہے اپنا نکاح کر سکتی ہے اور اگرشوہر نے خودیہ جملہ نہیں کہیں ہوئی ، فقط واللہ اعلم اگرشوہر نے خودیہ جملہ نہیں کہیں ہوئی ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ديو بندسها رئيور ٢٣٣ / ١٥ ٨ ١٥ هـ

البخلاف الفاسد فاله وطو بشبهة فيثبت به النسب "(ثان ١٨٤/٢ مكتبه فيض القرآن) ـ

۳ - الفتاوي البندييار ۵ سات

علاله كاطريقه:

زیداپنی بیوی کوطلاق (تنین طلاق) وے دیتا ہے اورائ عورت کوایک سال کے بعد اپنے نکاح میں لاتا ہے وہ پھر طلاق وے دیتا ہے اور میفعل بار باروھراتا رہتا ہے، ایس حالت میں نکاح مع حلالہ کے جائز ہے یانہیں؟ نکاح اور حلالہ کے بارے میں تفصیل سے تحریر فر مائیں ، اور حلالہ رشتہ واریا غیر رشتہ وارے جائز ہے یانہیں؟ اور حلالہ کیسا ہے؟ عبد ایق (مینٹرل ملاگ آ دم ملڈگ، پیلان بھو پال)

### الجواب وبالله التوفيق:

تنین طلاق کے بعد اگرعورت عدت طلاق گذار کردوسر ہے روسے نکاح وہمبستری کرائے پھر اس سے طلاق واقع ہونے کے بعد عدت طلاق گذار کریا اس دوسر ہے شوہ ہر سے بیوہ ہو کرعدت و فات گذار کر اس پہلے تین طلاق دینے والے شخص سے حسب قاعدہ وشرع کو اہوں کے سامنے نکاح کر ہے تو اس کے لئے شرعاً حلال وجائز ہوگی، ورنداگر اس میں ذرا بھی فرق ہواتو حلال نہ ہوگی حرام بی رہے گی۔ فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب

كتبرمجمه نظام الدين اعظمي بهفتي واد العلوم ويوبندسها رنيور

### ایک دونین کہتے ہیں،جواب دے دیا ہے کون سی طلاق بڑ ی؟

زید کی بیوی بندہ کسی رنجش کی وجہ سے زید کے گھر سے چلی گئی ہے، بندہ کے ماموں کا گھروہیں ہے جہاں زید کا گھر ہے۔ زید کوشک ہواتو زید اپنی والدہ کو لے کر بندہ کے ماموں کے گھر گیا، دریا فت کرنے پر بندہ کے ماموں نے لاعلی ظاہر کیا، زید کو غصہ آیا زید نے بحالت غصہ اپنی والدہ سے کہا گھر چلو ہم ایک دونین کہتے ہیں، جواب دیدیا ہے، کون ہم سے دین مہر لیتا ہے یہ کہتا ہوا گھر آیا ، پھر بھی زید بندہ کی تلاش میں رہا ہتر بیب چار ماہ بعد بندہ اپنے ماموں کے یہاں آئی ہے، زید کو معلوم ہوازید بندہ کے ماموں نے کہا کہم نے طلاق دیدیا ہے، زید نے کہا کہم نے لفظ طلاق استعال نہیں کیا تھا، بلکہ لفظ جواب کہا تھا بندہ کے ماموں نے کہا ہاں لفظ جواب کہنے ہے بھی طلاق موری کے بال ستعال نہیں کیا تھا، بلکہ لفظ جواب کہا تھا بندہ کے ماموں نے کہا ہاں لفظ جواب کہنے ہے بھی طلاق ہوگیا ، عند الشرع طلاق ہوئی یا کہیں بندہ کا ماموں کہتا ہے کہ طلاق ہوگئی ہم دومری جگہ نکاح کردیں گے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

سول کی اس عبارت میں ہم ایک دونین کہتے ہیں جواب دیدیا کون ہم سے دین مہر لیتا ہے۔لفظ جواب دیدیا طلاق کنائی کے الفاظ میں سے ہے، بحالت غضب بلانیت کے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے (کمافی الدرالخارص ۸۷۷)(۱)اور یہاں توقر ائن موجود ہیں

الہذاصورت مسئولہ میں ایک طلاق بائن واقع ہوگئ ،جس کا تھم ہیہے کے ورت نکاح سے بالکل نکل گئی ، اگر عورت کی مرضی اور خوثی سے ای شوہر کے ساتھ تعلق از دواجی قائم کرنا چاہے تو صرف نکاح جدید کے ساتھ کرسکتی ہے۔ اور اگر عورت اس شوہر کے ساتھ ندر ہنا چاہے تو جب سے لفظ جو اب دیدیا کہا ہے اس وقت سے عدت نین چیش اور اگر حاملہ ہوتو وضع حمل گز ارنے کے بعد اپنا دوسری جگہ جہاں چاہے نکاح کرسکتی ہے۔ سابق شوہر کا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه محمرنظا م الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

شوہر کا کہنا ہے آزادکر دوں گا کہا، گواہان آزادکر دیابیان کرتے ہیں تو کیا حکم ہے؟

زید اپنی سرال میں گیا وہاں جاکرزید اورزید کے سالے میں پھے گفتگوہوئی جس کی وجہ سے زید کوکائی تکلیف پپنچی، زید نے وہاں سے آکرکسی اور آدمی کے سامنے کہ دویا کہ اگر میر ہے سالے کی یہی حرکت رہی اور وہ میر ہے ساتھ اس طرح سے لڑتار ہاتو میں اس کی بہن کو آزاد کر دوں گا وہاں پر دوآ دمی تھے، زید حلقید بیان دے رہا ہے کہ میں نے نقط ایک دفعہ یہ جملہ کہا ہے کہ آزاد کر دوں گا اور پچھ بیس کہا ہے وہ دوآ دمی جن کے سامنے بیات ہوئی وہ کہ درہ جین کہ زید نے بیکہا ہے کہ میں نے اپنے سالے کی بہن کو آزاد کر دیا ۔ آزاد کر دیا (وہ شاہد یہ کہتے ہیں ) اور زید اوپر والا جملہ کہ درہا ہے تو اس صورت کہ میں شاہد وں کے کہنے سے طلاق واقع ہوگئی یا کہیں؟

۱- "الكنايات لانطلق بها قضاء (الابنية او دلالة الحال) وهي حالة ملاكرة الطلاق أو الغضب (شاكرة الابنية او دلالة الحال) وهي حالة ملاكرة الطلاق أو الغضب (شاكرة العضب)

#### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں حسب تحریر سوال جب دو ثاہد یہ کہ در ہے ہیں کہ زید نے آزادکر دیا کا جملہ دوبار کہا ہے تواگر چہ زید اس کا انکار کرتا ہے مگر دوطلاق رجی واقع ہوگئی ،جس کا حکم ہے ہے کہ زید عدت (تین حیض) کے اندر اندر رجعت کرے، یعنی اپنی طلاقیں والیس لے لے تو زید کی بیوی حسب سابق زید کی بیوی رہ جائے گی ، البتہ آئندہ اب زید محض ایک بی طلاق کا مالک رہ جائے گا، جس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر خد آنخو استہ پھر بھی زید ایک دفعہ بھی طلاق دید ہے گا تو تینوں طلاقیں پر اکر حرمت معلظہ ہوجائے گی ، ابھی تک حرمت معلظہ نہیں ہوئی ہے ، رجعت سے بیوی رہ جائے گی (۱) فقط واللہ اٹلم بالصو اب معلظہ ہوجائے گی ، ابھی تک حرمت معلظہ نہیں ہوئی ہے ، رجعت سے بیوی رہ جائے گی (۱) فقط واللہ اٹلم بالصو اب

### شوہر کازن وشو ئی کے تعلقات نہ رکھنا کہنا:

زید کے تعلقات اپنی ہیوی سے ٹھیک نہیں رہتے تھے۔جس کی بناء پر اس نے اپنے ول میں طے کر لیاتھا کہ وہ اب اپنے تعلقات اس عورت سے زن وشوئی نہیں رکھے گا۔ اس نیت کا اظہار زید نے اپنے احباب سے وقباً نوقاً کیا، ایسی نیت کے اس کو آٹھ ماہ ہوگئے ہیں اور زید نے اپنی نیت کی پابندی بھی کی ہے اور ہیوی سے نہیں ملاہے اور بود وہ باش بھی علیحدہ اختیا ر کر لیا ہے، اب اس کے احباب اس کو مجبور کررہے ہیں کہ زید اپنی ہیوی سے مل کر لے اور زن وشو ہر کے تعلقات قائم کر ہے۔ اس صورت میں شرق کیا تھم اس نیت کا اظہار زید نے اپنی ہیوی سے نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا پیزیتہ ارادہ ول میں قائم کر لیا ہے، اس صورت میں شرق کیا تھم ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

زید نے اگر اپنی زبان ہے بھی قطعیت کے ساتھ کہ دیا ہے کہ اپنی زوجہ کے پاس نہیں جائے گایا اس مضمون پرتشم کھا لیا ہے تو اگر چہ بیوی کو اس کا علم نہ ہوا بلاء ہو گیا ہے ، اس کی وجہ سے چار ماہ سے زائد گز رنے پر ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی اورتعلق زن قائم کرنے کے لئے بغیر حلالہ کے محض پھر سے نکاح پر مصاکر تعلق زن قائم کرنا جائز ہوگا۔

۱- "الطلاق مونان فإمساك بمعووف أو نسويح باحسان" (موره يقره/٣٣٩)،" فإن طلقها فلا نحل له من بعد حتى ننكح زوجا غيوه" (موره يقره/٣٣٠).

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم كحاب الطلاق

اوراگریے جملہ کرتعلق زن قائم نہیں کرے گا، اس پرتشم نہیں کھائی تھی اور نیمین نہیں بنلا تھا بلکہ محض ول عی ول میں تہیہ اورارادہ کیا تھا توابھی اس کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، بلاکسی جدید نکاح کئے بھی اس کواپنے ساتھ لاسکتا ہے اور تعلق زن وشوئی بھی قائم کرسکتا ہے (۱)، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى به نفتى دار أهلوم ديو بندسها رنبور ۱۷۸ / ۲۰۱۰ هـ الجواب سيح سيد احمد على سعيد ما سب نفتى دار أهلوم ديو بند

### زوجین میں نا اتفاقی کی وجہ سے طلاق نہیں ہڑی:

زید کی بیوی زینب اپنے گھر میں تھی، زید پر دلیس سے آکر اپنی بیوی کولانے گیا ، اہلیہ نے آنے سے انکار کیا کہ میں تہارے باپ کے گھر نہیں جاسکتی ہوں ، مجھکو وہاں تکلیف ہوتی ہے ، زید نے بہت سمجھایا مگر وہ اپنی ضد پر ربی ، زید خود اپنی اہلیہ کو پکڑ لایا چونکہ زید اور اس کی زوجہ کی والدہ کا گھر متصل ہے ، زینب گھر بھاگ گئی اب وہاں رہتی ہے ، زید کی والدہ اور زید کی بیوی میں اتفاق نہیں ہے۔ اب اس حالت میں زید کا نکاح زینب کے ساتھ رہایا کہ نہیں؟ بینواتو جروا۔

### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں زید کی ہیوی زینب پر کوئی طلاق نہیں واقع ہوئی ،نکاح میں باقی ہے،البتہ چونکہ بھاگ کر بلااجازت گئی ہے اس لئے نان نفقہ کی مستحق نہیں ہے (۲)،لیکن زید پر بھی واجب ہے کہ اپنی ہیوی کو الگ کمرہ دے، جاہے بقیہ گھرمشترک رکھے، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتبه محجر نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور ۲۸ / ۲۸ م ۱۳۱ ه

ا- "أقوله هو لغة اليمين، قوله: وشوعا الحلف ..... ولهذا قال في الفتح: وفي الشوع هو اليمين على توك قوبان الزوجة أوبعة اشهر فصاعدا بالله تعالى" (ممّا ك٣٩/٣٥/مطبوء عمّائي) ــ

٣- "قال الشامي تحت قوله (وركنه لفظ مخصوص) هو ماجعل دلالة على معنى الطلاق من صويح أوكناية (لاخارجة من يته بغير حق) وهي الناشز ة حتى تعود" (ما ق ١٠/٩٠ ٨ كَتِـ الله النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كالت او كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسونها وسكناها" (براير ١٣/ ٣٣٧).

منتخبات نظام القتاوي - جلدروم

عدالت ہے خودمختاری حاصل کرنا:

ایک عورت نے بہت ہی مجبوری اور تکلیف ہے مجبور ہوکر اپنے شوہر ہے جس نے گئی مرتبہ طلاق دی تھی، وہ عورت کے قاتل نہ تھا، علیحد ہ ہوکر درخواست خود مختاری عدالت ہے وے کرخود مختاری حاصل کرلی ہے کہ جس سے جاہے نکاح کرے۔

(1) كيا ال عورت ب بغير عدت نكاح درست بع؟

(۲) اگرعدت ہے تواخر اجات کس کے ذمہ ہیں؟

(۳) طلاق اس کے شوہر نے ایک سال دومہینے قبل دیدی تھی ۔ بینوا توجر وا

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر حاکم عدالت غیر مسلم ہویا مسلم عی ہولیکن شرق قاعدہ کے مطابق ضنے نکاح نہ کر بے تو یہ اجازت خود مختاری شرق خریس ہوگی اور نہ معتبر ہوگی ، بلکہ ایسی صورت میں قاضی شرق کے قائم مقام جماعت مسلمین ہے بھی تفریق شرق حاصل کرنی ضروری ہے البتہ سوال کا یہ جملہ (اپنے شوہر جس نے گئی مرتبہ طلاق دی تھی ) اگر شوہر نے تین بارطلاق دی تھی تو اس طلاق کی عدت (تین چش ) گز ارنے پر جہاں چاہے دومر انکاح کر سکتی ہے اور اگر تین طلاق ہے کم دی تھی تو سوال نمبر سوک مطابق جب طلاق دیتی کی عدت (تین چش ) گز ارنے پر جہاں جاہے دومر انکاح کر سکتی ہے اور اگر تین طلاق میاں بیوی کی طرح رہی تو رجعت مطابق جب طلاق دینے کے بعد جس کو ایک سال دو ماہ ہوا اور بعد طلاق آلا ماہ و بیں رہی ، میاں بیوی کی طرح رہی تو رجعت بھی ہوگئ ، اب آٹھ ماہ ہے بلکہ جماعت مسلمین کے ذریعیہ تفریق کے اور اس عدت کا خرچہ شوہر پر عائد ہوگا۔ نقط تفریق کرائے اور اس عدت کا خرچہ شوہر پر عائد ہوگا۔ نقط واللہ اٹلم بالصواب

كتير مجحه نظام الدين عظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور ٢٩ ٧ ٨ ١ ١٠ ١٣ هـ

میراتم ہے کوئی واسطہ بیں ہے کہنے سے طلاق:

زید نومسلم ہے اور اس کی بیوی بھی نومسلمہ ہے، <u>1980ء میں شاوی ماں باپ کے رسم ورواج سے بلامہر کے ہوئی</u> تھی، بالغ ہونے پر دونوں شرف باسلام ہوئے، زید ایک لڑکی کے باپ ہونے کے بعد زید کی بیوی کی نافر مانیوں سے تنگ المنتخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب الطلاق

آ کر اور سخت پریشان کرنے پر چھوڑنے کی نیت سے بیالفاظ کہا کہ میں مجھے رکھنانہیں چاہتا ہوں ہمیر اتم سے کوئی واسط نہیں ہے، پنچاہیت میں فیصلہ ہوا کہ وصور و پر میہر وے کر علیحدہ کر دو، زید اس فیصلہ پر راضی ہوگیا ہے، کیکن زید کی بیوی علیحدہ ہونے سے ما راش ہے، وہ ہر گز زید اور بیٹی سے جدا ہونانہیں چاہتی اور وہ علیحدہ ہوگی تو مرتد ہونے کا امکان اور علیحدہ ہونے پر بہت ہڑ افتنہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، زید کی بیوی معانی چاہتی ہے کہ آئندہ مانر مانی نہیں کروں گی، زید پریشان ہے کہ آگر وہ مرتد ہو جائے تو زید بھی گنہگار ہوگا اگر رجوئ نہ کرما چاہے، اگر طلاق ہوئی تو کوئی طلاق ہوئی، آیا شری احکام سے جائز ہے یا کہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں حسب تحریر سوال فقط ایک طلاق بائن واقع ہوئی (۱)، اگر دونوں پھرزن وشوئی کے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو دونوں میں پھر سے جدید نکاح پڑھا دیا جائے۔ان دونوں کے درمیان نکاح پڑھانے کے لئے عدت گز ارنی بھی شرط نہیں ہے جب جاہے آپس میں نکاح کر سکتے ہیں(۲)، نقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محد نظام الدين عظمي مفتى وارالعلوم ديوبند ٢٢٨ ٠ ار ٨٥ ١٣ ه

### بیوی کومیں نے تم کو چھوڑ دی او میرے کام کی نہیں کہنا:

اگر زید نے اپنی عورت محبوبہ کوتنا زع اور جھگڑا ہونے کے وقت مار پیٹ کر کے بولا ہوگا جاؤ تو جھے بکارنہیں ہے یا کہ فاری میں کہا ہے تو بکار من نیستی یا بکار نی تو نیستی یا میں نے جھکو چھوڑ دی یا میں جھکو چھوڑ بواتا ہوں اور شمیری میں کہتے ہیں میئے تر اوک ژو (لفظ غیرواضی تھا می کی تعیین مفتی مذیر ہے کہ تمریک مراحہ کے بعد کی گئی جس کا ترجہ انہوں نے ریما: میں نے چھوڑ دیا جھکو) بعنی مرے گھر سے نکل جاؤ کیا ان الفاظ سے طلاق واقع ہوتی ہے ، مولا مامر حوم مولوی عبدالکہیں صاحب دیو بندی نے اپنے ایک نوی میں لکھا ہے کہ ان الفاظ سے طلاق واقع ہوتی ہے اور دو کتاب کا حوالہ کھا عالمگیری اور برزازیہ لیکن ایک مولوی صاحب

الكدايات لايقع بها الطلاق إلا بالبة أو بدلالة الحال، لألها غير موضوعة للطلاق بل تحتمله وغيره فلا بد من التعيين "(بَرَايِ ٣٥٣/٣م<sup>٩٤</sup> وَ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ العَلَيْكُ العَلَيْكُ اللهُ العَلَيْكُ العَلَيْكُ اللهُ العَلَيْكُ العَلَيْكُ اللهُ العَلَيْكُ اللهُ العَلَيْكُ اللهُ العَلَيْكُ العَلْمُ العَلَيْكُ العَلَيْكُ العَلَيْكُ العَلَيْكُ العَلَيْكُ العَلْمُ العَلَيْكُ العَلَيْكُ العَلَيْكُ العَلَيْكُ العَلَيْكُ العَلْمُ العَلَيْكُ العَلْمُ العَلَيْكُ العَلَيْكُ العَلْمُ العَلَيْكُ العَلْمُ العَلَيْكُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلَيْكُ العَلْمُ العَلْمُ

لمنتخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب الطلاق

نے فر مایا ہے کہ عالمگیری میں بدالفاظ ہو لئے سے طلاق نہیں ہوتی ہے (۱) ، پھر رہار ازبدوہ کتاب میرے پاس نہیں لیکن عبدالکبیر صاحب نے کوئی مسکہ نہیں لکھا ہے لیکن اینے جواب میں دونوں کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔

مذير احد (منصل زيارت حضرت مناه ومدان مقامة الي صلع بوله واله بمثمير )

#### الجواب وبالله التوفيق:

ان الفاظ میں ہے بعض لفظ جیسے میں نے بچھکو چھوڑ دی یا چھوڑ دیتا ہوں طلاق صرح کے تھم میں ہے اور انکو بغیر نہیت طلاق کہنے ہے بھی طلاق کے بیں ، جیسے نومیر کے اور انکو بغیر نہیت ہے ، یا نومیر ہے گھر سے بھی طلاق کا افاظ کا افاظ کا افاظ کا افاظ کا کہنے ہے جا ان الفاظ ہے بغیر نہیت طلاق کی کہنے ہے طلاق واقع نہیں ہوتی ہیجز ئیات عالمگیری (۲) ، ہزازیہ خانہ پر کتاب میں مذکور ہیں ، پیطر یقد استفتاء کا نہیں ہے بلکہ جو لفظ جس موقع میں بولا ہواں کو بعینہ مع موقع کلام کے لکھ کر استفتاء کرنا جا ہے ، الہذا لفظ جس موقع میں بولا ہوگا میں کے مطابق ہوگا ، فقط واللہ اللہ علم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمى مفتى دار العلوم ديوبندسها ريور ٢١/٢ ٥٠٠ ١٥ ه

### كياجذام كى وجه ہے حق حضانت ساقط ہونا جائے؟

میری ایک لڑی ہے جس کی ماں کوجذ ام ہوگیا ہے، میں نے اس کوطلاق بائن ویدیا ہے، پنچاہیت نے اس طلاق سے بیفیطہ کیا ہے کہ چونکہ مدت رضاعت تک پڑی کوماں کے باس رہنا چاہیے اور پڑی کی ماں مرض جذام میں مبتلا ہے، اس لئے حق حضانت ماں کے بعد مانی کو ہوتا ہے ، اس لئے پڑی مانی رہنے گی اور منیر الدین پڑی کو ہیں روپید ما بانداوا کریں، پڑی اپنی ماں اور بھائیوں کے شریک ہے ، جھے شبہ ہے کہ اس ماں کا اثر پڑی پہوگا، اس لئے پڑی کو میں اپنی پر ورش میں رکھنا چاہتا ہوں کیا رہ عتی ہے؟

 <sup>&</sup>quot;رجل قال لا مو أنه: مو ابكار نيستي و نوى به الطلاق لايقع" (تآوي) ما ٣٨٠).

<sup>7- &</sup>quot;والأصل الذي عليه الفتوى في زمانها هذا في الطلاق بالفارسية إنه إذا كان فيها لفظ لا يستعمل إلا في الطلاق فلملك اللفظ صويح يقع به الطلاق من غير لية إذا أضيف إلى الموأة، وما كان بالفارسية من الألفاظ ما يستعمل في الطلاق وفي غيره فهو من كنايات الفارسية فيكون حكمه حكم كنايات العربية في جميع الأحكام، كذا في البدائع "(ثآول ما شرياه ٣٤٩).

الجواب وبا لله التوفيق:

حسب تحریر سوال محض آپ کے بیان کر دہ شبہ کے بناء پر حق حضانت سوخت نہیں ہوگا (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیز محمد نظام الدین اعظمی ہفتی دار العلوم دیو بند سہار نپور

اً - "أو إذا واقعت الفراقة بين الزوجين فالأم احق بالولد إلى قوله: فان لم نكن له ام فأم الأم اوليّ من ام الآب وان بعدت" (جَائِية/٣٣٤/)

كناب الطلاق

نتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

كناب الطلاق

نتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

## بابتعليق الطلاق

### شوہر كاايك نہيں تين طلاق ،طلاق ،طلاق لكصنا:

زید حنی المد بب بالغ اور خواندہ ہے ، لیکن مسائل دین سے بہت کم واقف ہے ، غلط نبی سے اس کی اہلیہ جو حنی المد بب خواندہ ہے ، خطر نبیدہ اور اس کے المد بب خواندہ ہے ، خصہ سے پر بہندہ اور اس کے المد بب خواندہ ہے ، خصہ سے پر بہندہ اور اس کے متعلقین کو ڈرانے کے لئے بنام خسر خط لکھا کہ آپ لوگوں کی مہر بانی ہوتو آپ کی لڑکی کو طلاق دیدیا ہوں۔ ایک نہیں تنین ، طلاق ، طلاق ، طلاق اب غصر کی حالت طلاق واقع ہوجاتی ہے یا کہنیں اگر زیدر کھنا چاہے تو اس کا کیا تھم ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال جب زید نے اپنے خسر کو بیالفاظ کھر کھیے ویئے کہ بین آپ کی بیٹی کوطان وے رہا ہوں ایک نہیں تین ، طلاق طلاق او بلاشہ زید کی بیوی پر خفی فد جب کے مطابق تین طلاق پر اگر حرمت مغلظہ ہوگئی ، اب بغیر طاله کے کسی طرح وہ مورت زید کے لئے جائز وطال نہیں ہو گئی چا ہے ، کسی نیت اور دھمکی کی غرض ہے کسی امور حال بیس بہی تکم ہے۔ اور طالمہ ہوتو وضع حمل ہوکر عدت ختم ہولے اور اس کے بعد ہندہ کو تین چش آگر اور اگر حاملہ ہوتو وضع حمل ہوکر عدت ختم ہولے اور اس کے بعد ہندہ کسی دوسر سے مرد سے نکاح کر کے اس کے ساتھ ہم صحبت ہولے پھر وہ دوسر اشوہر مرجائے یا طلاق وید ہے۔ اور پھر اس موت یا طلاق کی عدت گزرجائے ۔ اب اس کے بعد ہندہ زید سے دوبارہ نکاح کر کے اس کے پاس آسکتی ہے بغیر اس کے نہیں ،''و إن کان الطلاق ثلاثا فی الحرة ۔۔۔۔۔لم تحل له حتی تنکح زوجا غیرہ نکاحا صحبحا وید خل بھا ٹم یطلقھا او یموت عنھا کذا فی الهندیدہ'' (۱) ، نظ واللہ اعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين عظمي بهفتي وار أهلوم ديو بندسها رئيور ٢٣٣ م ٨٥ ١٣٠ هـ ا

<sup>-</sup> الفتاوي البنديية الرسم 4 س

شوہر کا ایک دو تین طلاق ہو مجھ پراگر بیوی میرے گھر آئے کہنا:

زید نے بیالفاظ کے ایک ،دو، تین طلاق ہومجھ پر اپنی ہیوی منکوحہ زینب سے ، اگر وہ میر ہے گھر واپس آگئی ،کیکن آدھ گھنٹے کے بعد زینب گھر آگئی آیا بیطلاق مغلظہ ہوئی ؟

### الجواب وبالله التوفيق :

ال مين حمت معلظه بونے كى كوئى وجينين ہے،" لانه عد الطلاق أولا وعد الطلاق ليس بطلاق فيقى لفظ الصريح وهو يوجب الرجعة "كما في الشامى ، فقط والله أعلم بالصواب

مفتحا محمرفير مدعفي اعنبه

### اس جواب پر سوال:

لے اس میں مدخول بہا اورغیر مدخول بہا کیا ہر اہر ہے؟ نیز بیئ عبارت ثنا می صفحہ مذکورہ میں نہیں ہے،شر طمقدم اورمؤخر ہونے میں مسئلہ یہی ہے۔

الجواب:

جناب ایک دونین نصری ہے نہ کنا ہے ہے ،صرف عد دطلاق ہے۔ نیز اس میں تکم بھی نہیں ہے اور خبر میچولد کی بناء پر ایسے عد د سے طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ اس میں عد د کا مجھ پر طلاق ہونے سے کوئی تعلق ظر فیت یا مصدریت کا نہیں ہے، پس صرف ایک طلاق مجھ پر طلاق ہونے کی بناپر واقع ہوگا۔ اس میں مدخول بہا غیر مدخول بہا کا کیساں تھم ہے۔ الجواب:

یہ جملہ (ایک دونین) مختلف محاوروں کے مطابق بولا جاتا ہے، لہذا اس خط میں اس خط کے محاورہ کے مطابق حکم ہوگا۔ تقاضائے آبیت کریمہ: ''و ها ارسلنا هن رسول الابلسان قوهه'' (۱)۔

پس جس خطہ ودیار میں عرف عام ومشہور ہو کہ مذکورہ جملۂ حض اپنی مستعدی ظاہر کرنے کے لئے اور مخاطب کو اپنے ارا دہ سے آگا ہ کرنے کے لئے بولتے ہیں اور اس کا تعلق اس کے بعد کے لفظ سے نہیں ہوتا نو اس خطہ میں اس سوال میں اس

ا - سور وَ ابر انتيم ۽ ساب

ذكركرده جمله سے فقط ایک طلاق واقع ہونے كاحكم ہوگا۔

اورجس خطہ ودیار میں بیعرف عام وشہور ہوکہ بیہ ندکورہ جملہ معد ود ہوگا ، اور مفہوم بیہ وگا ( ایک طلاق ووطلاق تین طلاق ) پس اس خطہ و دیار میں اس سول میں ندکورہ جملہ سے تین طلاق واقع ہوکر حرمت معلظہ ہوجائے گی۔ اورجس خطہ ودیار میں ان دونوں عرف میں سے کوئی عرف نہ ہو وہاں شوہر کے قول کا اعتبار ہوگا۔ جس کو وہ تحلف بیان کرے گا ، لہذا بید ونوں ندکورہ جواب ادھورے ہیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر محمر نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيوره ٢٨ م ٩٩ ١٣١ ه

### تعلیق طلاق ہےرجوع صحیح نہیں ہے:

زید نے اپنی منکوحہ ہندہ کو دوطلاق ویدی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر بکر کے گھر گئی تو تیسری بھی ، (۲) بکر خاص رشتہ دار ہے بعض مرتبہ جانا بھی ضروری ہوجاتا ہے ، جواب طلب امریہ ہے اس کے بعد دونوں میں مصالحت ہوگئ ہے اور پھر زید نے اپنی شرط بکر کے گھر جانے کی واپس لے لی ہے کہ اب میں بکر کے گھر جانے سے منع نہیں کروں گا تو ہندہ بکر کے گھریر جاسکتی ہے یا نہیں اگر گئی تو کیا تیسری طلاق واقع ہوجائے گی؟

ایک صاحب نے بیہ تلایا ہے کہ زندگی بھر بکر کے گھرنہیں جاسکتی ہاں اگر وہ گھرید لیے نو پھر جاسکتی ہے کیا بیٹیج ہے؟ محمد مالح عبدالصمد ساعاتی (جمیئ)

#### الجواب وبا لله التوفيق:

 كاب الطلاق (باب تعليق الطلاق)

مہمانی میں بکر گیایا کوئی گھرمحض چندون قیام کے لئے لیا بخواہ عاریت پر یا کرایہ پر مگر اس گھر میں سکونت کرنے کا اراوہ نہیں ہے بلکہ حض عارضی طور پر چندون کے لئے چاا گیا ہے اور وہاں زید کی منکوحہ ہندہ چلی جائے تو کوئی طلاق نہ پڑے گی، اسی طرح اگر ہندہ کے جائے خود بکر ہندہ کے گھر ملا قات کے لئے آجایا کرے تو اس سے کوئی طلاق نہیں پڑے گی (۱)، فقط واللّٰد اٹلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين عظمي مفتى دار العلوم ديو بندسهار نبور ١٧١٧١ و ١١١ هـ

### مارنے پر طلاق کو معلق کرنا:

زید اور عمر دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، گی با رزید نے عمر کو مار الربہت زیادہ پٹائی کی) ایک بارپٹائی میں زید نے جوش میں آکر پیٹنے کے بعد کہا کہ اگر میں آئندہ ماروں تومیری ہیوی کو طلاق اور مارنے سے مطلب پٹائی کرما تھا جیسا کہ پچھلے کی واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ زید نے غصہ میں آکر عمر کو چھوٹے چھوٹے واقعات سرخوب مارا، طلاق معلق کرنے کے بعد ایک دن عمر لیٹا ہواتھا لحاف اوڑھ کر اور اس نے رت کے خارج کردیا زید نے بلاکسی ارادہ اور غصہ کے مذاق میں پیر ماردیا آئی زورے کہ جیسے عام طور سے ہاتھ پیر کئر اجاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے اس وقت نہ تو غصہ تھا اور نہ جی ماردیا تا کی ارادہ وقت نہ تو غصہ تھا اور نہ جی ماردیا تا کہ کے اندر تو شامل نہیں ہے جس پر طلاق معلق ہے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟

عبدالمبيد (ساكن كثيره بمظرهم)

الحديثة الله الامرأته: إن دخلت دار أخى فألت طالق، فسكن أخو الحالف داراً أخرى، ودخلت المرأة الدار الحديثة اقال بعضهم: إن كالت يميده بغيظ الحقد من نلك الدار الأولى لا يحدث في يميده، وإن كالت يميده لأجل الأخ حدث في يميده وإن لم نكن له لية حدث في قول أبي حيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وإن دخلت المرأة الدار التي كالت لأخبه وقت اليمين، إن كالت الدار في ملك الأخ إلا أله لا يسكن فيها حدث في يميده، وإن خرجت نلك الدار عن ملك الأخ بعد اليمين بيع أو هبة أو غير ذلك لا يحدث كلا في فناوى قاضيخان "(قاول ما أليرية ١٣٣٧، قاول قاميخان على إشمى الماليرية ١٣٣٧، قاول قاميخان على إشمى الماليرية ١٣٣٧، قاول قاميخان على إشمى الماليرية ١٣٨٣).

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر واقعہ ایمای ہے اور ای طرح ہے تو اس سے تشم نہیں ٹوٹی اور طلاق نہیں پڑی، باقی آئندہ احتیاط رکھنا جاہتے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كترجم نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور • ار ٢٠١٣ • ١٠ هـ

### اقر ارنامہ کی خلاف ورزی ہے کون سی طلاق پڑے گی؟

چاند بیگ نے اپنی زوجہرابعہ کوکائی ما جائز تکلیف پہنچائی ہے گائی گلون مار پیٹ ماک کائے کے لئے چھورے تکال کر حملہ آور ہوا ہے، آخر حد تک ما اتفاقی دونوں میاں بیوی میں ہوگئ ہے، دار الا فقاء میں اس پر فیصلہ ہوا کہ چاند بیگ نے اتر ار مہت ترکی کیا اور یہ گھدیا کہ آئندہ کی تکلیف دوں یا رابعہ کے ماں باپ کے یہاں ان کے لئے آنے پر روکوں تو تاضی صاحب جو فیصلہ کریں گے منظور کروں گا اور رابعہ کو افتیار ہوگا کہ بذر معیہ دار القضاء تفریق کردیں اور اتر اربامہ کے خلاف کروں تو بھی طلاق تجھی جائے۔ اپنے اتر ارکرنے کے بعد دوآ دمیوں کے سامنے جو تریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں بیالفاظ چاند بیگ نے کہ کہرابعہ بی کومیکہ لے جاؤیں اس کوئیس رکھتا میں نے اس کوطلاق دیدی ہے تین بار اس طرح کہا، رابعہ بی فیل میں فیصلہ چاہاتو چاند بیگ نے بذر معیہ رجم کریا کہ میں (وار الا فقاء) دار القضاء میں کوئی جواب می نہیں نے دار الا فقاء میں فیصلہ چاہاتو چاند بیگ نے بذر معیہ رجم کریا کہ میں (وار الا فقاء) دار القضاء میں کوئی جواب می نہیں کریا چاہتا ہوں عد اتن کارروائی کرؤالو۔

اب رابعہ بی بیر جاہتی ہیں کہ ازروئے شرع جو ابتحریر کریں کہ آیا میر امہر بذمہ شوہر واجب ہے یا کہ ہیں ، اور تین بچ بھی اس کے ہوئے جن سے ایک لڑکی حیات ہے۔ رابعہ کے والد لینے آئے انہوں نے نہیں پہنچایا جو اتر ارمامہ کی خلاف ورزی ہوتی ہے اب حکم شرع سے مطلع فر مایا جائے؟

اس لئے کر خرب ان امور ٹلاشش ہے ٹیس ہے جن کا بزل کی جد ثار ہو، اور اس لئے کر ہم فا اس پر مارکا اخلاق ٹیس ہوتا، ' و الاصل أن
 الائیمان مبدیة ....... و عدمانا علی العوف"، اس کے تحت مثالی ش ہے ' 'لائن المشکلم إلما یشکلم بالکلام العوفی، أعدی الألفاظ النی يواد بها معاليها النی و ضعت لها فی العوف " (روائح ارکی الدرائخ ارم ۵۲۷)

#### الجواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال جب اثر ارنامہ طلاق کے بعد کی مرتبہ اثر ارنامہ کی خلاف ورزی کی ہے آگر تین بارطلاق ویے کے پہلے یہ خلاف ورزی کی ہے تو ایسی خلاف ورزی ہے جو پہلی بار کی ہے رابعہ پر ایک طلاق بائن پڑگئی اور رابعہ بی چا ند بیگ کے نکاح سے نکل گئی ۔ اور بعد میں تین طلاق افغو اور ہے اثر رہیں اور طلاق بائن کا بیاثر ہے کہ رابعہ بی اگر اپنی مرضی وخوثی سے پھر چاند بیگ کی زوجیت میں جانا چاہے تو پھر سے جدید نکاح کر کے جاسکتی ہے، (۱)۔ چاند بیگ زیر و تی یا رجعت نہیں کر سکتا ہے اور اگر اثر ارنامہ کی خلاف ورزی سے پہلے تین باریہ کہ دویا ہے کہ میں نے اس کو (رابعہ کو) طلاق وی تو اب تین طلاقیں واقع ہو کر حرمت معلظہ ہوگئی، اب رابعہ بی اس شوہر کے لئے بجر حالالہ کے سی طرح حال اور جائز نہیں ہو عتی ہے اور حالالہ یہ کہ رابعہ کو میں معلظہ طلاق کی عدت تین چیش گزر نے پر رابعہ وہر سے مردے نکاح کرے اور وہ اس کے ساتھ رہے ہم بستر ہو پھر اگر وہ نوت ہوجائے یا طلاق و بیدے اور رابعہ کی بیعدت وفات اور طلاق تی بھی گزرجائے ، اس کے بعد شوہر اول چاند بیگ کا دار القضاء میں نہ جانا یا تو ان کا کوئی حق خیں ان با توں کا کوئی حق نہیں ہے ۔ رابعہ بی چاند بیگ کی زوجیت ہے بالکل نکل گئی اور رابعہ بی کام پر بذمہ چاند بیگ و اجب الا داء ہے، چاند بیگ کو جاند بیگ کو دوجیت ہے بالکل نکل گئی اور رابعہ بی کام پر بذمہ چاند بیگ و اجب الا داء ہے، چاند بیگ کو جاند بیگ و اجب الا داء ہے، چاند بیگ کو جاند بیگ و اجب الا داء ہے، چاند بیگ کو جاند بیگ و اجب الا داء ہے، خاند انکم بیا صواب

كتر محرفظا م الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها ريور ١٥ ٨٥ ١٨ ١٥ ١١ ه

### ۱ - زمانه حال میں لگائی ہوئی شرط کو ماضی پرمحمول کرنے کا حکم:

باب الطلاق میں زمانہ حال میں لگائی ہوئی شرط کا زمانہ ماضی پرمحمول کرما جائز ہے یا کہ ہیں۔ مثلا یوں کے کہ اگر تو پانی پیتی ہے تو تجھکو طلاق اور عورت نے پانی پیاز مانہ ماضی میں بیالغاظ کہنے ہے ۱۰ پانچ منٹ پہلے پانی پیتی ہے، بیجملہ حالیہ ہے اور اس نے پانی پیاز مانہ ماضی میں نوجملہ حالیہ میں لگائی ہوئی شرط کا زمانہ ماضی میں اعتبار ہوگایا کہ ہیں ہوگا؟ ۲ سٹو ہرکا'' اگر تو میر سے اور اللہ کے درمیان حجاب مبنی ہے تو تجھے کو طلاق'' کہنا:

زید نماز پڑھرہا ہے۔ورمیان نماز اس کو اپنی ہیوی مریم کاخیال آیا ہے، زید نے اپناخیال نوراً اللہ عز وجل کی طرف

ا- "فاذا طلق زوجة طلقه باندة واحدة او انتين جاز له العود إليها في العدة وبعدها ولكن ليس بالرجعة وإلما بعقد جديد" (المرافقاً ركل الرده/ ٢٩/٣٩)،" وينكح مبالة بمادون الفلاث في العدة وبعدها (بالاجماع)" (الدرافقاً ركل الرده/ ٢٩/٣٩)، "مئتهـ ذكرال).

متو جہ کیا اور اپنے نفس کو اس پر ملامت کی اور نماز پوری کی ، اس کے بعد زید نے یوں کہا کہ اگر تومیر سے اور اللہ کے درمیان حجاب بنتی ہے تو مجھکو طلاق ہے، اور مریم زید کے پاس موجوز نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو اپنے والدین کے یہاں زید سے چالیس میل کے فاصلہ دوری پر ہے اور ابھی مریم کی زصتی بھی نہیں ہوئی ہے، تو طلاق واقع ہوئی یا کنہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - شرط لگانے سے پہلے خواہ ۱۰ - ۵ می منٹ پہلے پانی پیاہو۔ اس بعد کی شرط سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی (۱)۔

۲ - پی خطاب نو ولی اور مجازی خطاب ہے جوعر فارائے ہے، اس لئے بغو نہ ہوگا، لیکن پیجملہ (کہ اگر تومیر ہے اور اللہ کے درمیان تجاب بنتی ہے تو تجھ کو طلاق) تعلیق کا ہے۔ جس کا تھم پیہے کہ اگر آئندہ مریم اپنے ظاہری عمل اور قول سے روکاوٹ ڈالے گی تو ایک طلاق پر جائے گی ۔ ابھی کوئی طلاق نہیں واقع ہوئی اور پی تھم اس صورت کا ہے کہ یہ جملہ اپنی زبان سے زید نے کہا ہو۔ اور جیسا کہ بیاق وسیاق سوال سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر زبان سے نہ کہا ہو بلکہ محض دل بی دل میں سوچا ہوتو اس کا کوئی اگر نہ ہوگا نہ اب نہ آئندہ (۲)۔

كتيرجحرنطا م الدين اعظمى بهفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

### ا گرعیدین میں مصافحہ و معانقہ بدعت ہوتو ہیوی پر تین طلاق:

ا - زید شم کھا کر کہتا ہے کہ عیدین میں مصافحہ اور معانقہ کرنا اگر بدعت ہوتو ہماری بیوی پر نین طلاق ، الہذاور یا فت ہے کہ زید کی شم باقی ہے یا کہ نہیں ایسائی ان کی بیوی مطلقہ ہے یا کہ نہیں ؟

۲ - بعض لوگ سم کھا کر کہتے ہیں کہ فتا و کی رشید یہ کے اندرص ۱۰۲ اورص ۲۰۲۰ اور امداد الفتا و کی کے جلد چہارم میں ص ۹ کے پرعیدین کا معانقہ اور مصافحہ بدعت فریایا یہ بالکل غلط بلکہ بدعت حسنہ اور ثواب ہے اور بالکل جائز ہے حدیث شریف میں منع نہیں ہے، لہذا یہ بھی کہنا صحیح ہے اور شم باقی ہے۔ بینواتو جروا۔

ا- "التعلق اصطلاحا (ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة اخرى) فهو خاص بالمعتوى والمراد بالجملة الأولى في كلامه جملة الجزاء وبالثانية جملة الشرط وبالمضمون ما تضمنة الجملة من المعتى فهو في مثل ان دخلت الدار فالت طالق ربط حصول طلاقها بحصول دخولها الدار "(عًا ئ ١/ ١٤٤٤، معلى عثاني).

٣- "في القهممالي من اله از الة النكاح او لقصان حله يلفظ مخصوص "(مَّا ك٢٠/٥٤، مَعْيَّ مُثَانِيرٍ )\_

#### الجواب وبالله التوفيق:

محض عیدین کے نماز کیوجہ سے عیدگاہ میں جو مصافحہ کا رواج لازمی ہوگیا ہے یہ قطعاً بدعت (۱) ہے، اور امداد الفتاویٰ اورفتا ویٰ رشید بیکا فتو ی بالکل سیح ہے، لہٰ دااگر ایسے مصافحہ پر طلاق کی شم کھائی ہے جوسول میں درج ہے تو بلاشبہ اس کی بیوی پر طلاق پر گئی (۲)، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتيرجح نظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

ا- "وقل في نبين المحارم عن المشقط اله نكر ه المصافحة بعد اداء الصلاة لكل حال لان الصحابة رضى الشماصافحوا بعد اداء الصلوة ولانها من سنن الروافض اله ثم نقل عن ابن حجر من الشافعية انها بدعة مكروهة لا اصل لها في الشرع وانه يبه فاعلها أولا ويعزر ثانيا ثم قال وقال ابن الحجاج من المالكية في المدخل انها من البدع وموضع المصافحة في الشرع انما هو عند لقاء المسلم لاخية لا في ادبار الصلوات فحيث وضعها الشرع يضعها فينهي عن ذالك ويزجر فاعلة لما اني به من خلاف المستة "(ثا ئ ١٩٥٥/٣٣٣) مطرع ثاني).

۳ "اذا اضافه الى شوط وقع عقب الشوط مثل ان يقول لاموء نه ان دخلت الدار فالت طالق "(برايه ١٣ ٨٥ ٣، إب الله يمان في المؤلق، مكتبه تحاثوي ويوبند).

# با ب الخلع

### خلع میں زوجین کی رضامندی ضروری ہے:

زید کی ثا دی ہندہ ہے ۱۰ نوم سا ۱۱ کو دہوئی ہر یہ چھاہ تعلقات تو کچے ہم تھے ،گرال کے بعد زید کی طرف ہے ہندہ کو برابر خورد ونوش ،لباس و پوشا ک تک کی تکلیف دین شروع ہوگئ ہے، جس کیوجہ ہے ہندہ اپنے والد کے سمجھانے ہے اور کل ناہتی رہی گرزید کی بیر حرکت دائی ہوگئ، اب ہندہ کے والدین نے اپنی لاکی کا بو جھاپنے سروکھے کر پنچائت بلایا ہے اور کل احوال سنایا ہے جس کا اثر بیہ واکہ زید نے ایک شرائطا مہ کھے کر پنچائت کے دوبر و بیلیسین ولایا کہ اب بیس ہر طرح کی شکایت ورکر نے کی حتی المقد ورکوشش کروں گا، تمام معززین حضرات زید کی بات پر یقین کر کے ہندہ کو پھر زید کے ساتھ پنچائت کے دوبر ورواند کر دیا ہے مگر ایکی چندگر وہ پنچایت نہیں گئے ہوں گے کہ بندہ کے رونے کی آ واز آئی تمام حضرات وہاں پنچ کر ہندہ کو ویبیوش ویکھا، اب جب ہوش بیس آئی تو زید کے ساتھ زندگی گذار نے سے تا راش ہے اور کہا اگر تمارے والد جمکو وہاں رواند کریں گا تو خود کشی کرلوں گی۔ اس پر پنچائت نے اس کے والد کے حوالے کردیا جس کو دوسال ہوگئے ہیں کہ زید نے پھر اور ادانہ کریں گا تو خود کشی کرلوں گی۔ اس پر پنچائت نے اس کے والد کے حوالے کردیا جس کو دوسال ہوگئے ہیں کہ زید نے ہم اور سامان جمیز اور زیور کو چھوڑ نے پر تیار ہے، ہندہ کے باپ نے زید کی ۲ سخسہ زیمن خرید لیا ہے جو کہ ہندہ کے ہا م ہے چھوڑ نا سامان جمیز اور زیور کو چھوڑ نے پر تیار ہے، ہندہ کے باپ نے زید کی ۲ سخسہ زیمن خرید لیا ہے جو کہ ہندہ کے ہا م ہے چھوڑ نا جو بیس علاق کریں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

اگر سوال میں مذکورہ وا تعات سیح ہیں تو ہندہ کو خلع کر اما درست ہے، مگر خلع شوہر کی رضامندی ہے ہوتا ہے، زبر دئی نہیں ہوتا ہے، لہذ اجب شوہر بغیر اس آ راضی کو حاصل کئے خلع پر تیا رنہیں ہے اور ہندہ کو خلع کی ضرورت ہے تو جس طرح اور سب چیز یں ہمر وغیر ہ چھوڑی ہیں اس آ راضی کو بھی واپس کراوے، ہندہ کواختیا رہے اورا پی مصلحت و کیھے لے بیتکم اس صورت کا ہے جب ہندہ خود خلع کر المینای جا ہتی ہے ورنتی کر برسوال سے معلوم ہوتا ہے کہ زیا دتی شوہر کی جانب سے ہے اور وہ ظالم ہے، اسکواس خلع میں چھے بھی لیمنا جا کر نہیں ہے حرام ہے (۱) ، اس کو جا ہئے کہ پچھ نہ لیے اور طلاق دید ہے ورنہ عنداللہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا، نقط واللہ انظم بالصواب

كتر محرفظام الدين اعظمى بهفتى داد العلوم ديو بندسها رينور الجواب سيح سيداح على محود على المحاسن

> بیوی کاخلع نامة تحریر کرنا: خلع نامه املیتج ریر کے روانه کرد نے قطع ہوگیا یا کنہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر زوج اس خلع كونظوركر \_ گانو درست موجائے گا(۲)، فقط والله اللم بالصواب

كتبرمجر فظام الدين اعظمى يمفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

### خون میں عارضه کی وجہ سے خلع لینا:

زید کونسادخون کے عارضہ کی شروعات دیں ۱۰ سال قبل ہوئی، پانچ سال قبل شادی ہوئی ، شا دی کے وقت خون میں حدت کم تھی شا دی کے دو۲ سال بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی جو کہ اب تین سال کی ہے، زید کی بیوی بظاہر زید سے خوش ہے اور آپسی تعلقات اچھے ہیں خون کی حدت روز ہروز ہرائھتی جارہی ہے، علاج وہر ہیز میں زید لاپر واہی ہر تناہے، کیا ایسی حالت

ا- "أن كان النشوز من قبل الزوج فلا يحل له اخلاشئ من العوض على الخلع وهذا في حكم الديالة" (القتاوي البندية المحمم، واراكتاب ويوبند) المحجملة الكلام فيه أن النشوز ..... فأن كان من قبل الزوج فلا يحل له أخلاشئ من العوض على الخلع لقوله تعالى: وأن أودتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذ وأمنه شيئا" (مورة النماء كريت ٢٠، يوالع المعنائع ١٠٠ مكرية ويبند).

٣- " لحديث ابن ماجه قوله :الطلاق لمن اخلا بالساق، كناية عن ملك المنعة" (١٦ ك ٥٨٥/١مطبوء ٢٥ أي).

میں زید کی بیوی زید سے ظلع لینے کی حق وارہے؟

جيل هيد (ريٹائز پيل کا، آئی، ڈی، محل*ا کو*يٹلاغ<sup>لکھي</sup>م پوريولي)

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر نسا دخون کی وجہ ہے جسم کی شکل وصورت اس طرح نہیں بگڑگئی ہے، جس سے وحشت ونفر ت ہوتی ہویا اس کو ازدواجی زندگی حاصل نہ ہوتی ہوتو عورت کو خلع لینے کا اختیار نہ ہوگا وہ اس کی حق دار نہ ہوگی، ہاں اگر جسم کی شکل وصورت اس طرح بگڑگئی ہوکہ وحشت ونفرت ہوتی ہویا وہ ازدواجی زندگی کے لائق ندرہ گیا ہوتو اس وقت شرعی کمیٹی میں سب حال رکھے تنب جاکرتفر ایق شری حاصل کرنے کی درخواست کرنے کاحق ہوجائے گا اور پھر شری کمیٹی اپنی تحقیق وہنیش کے بعد شری ضابطہ کے مطابق جو تھم دے گی اس برعمل کریا ضروری ہوگا (۱)، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتبر محمد نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها ريبور

ا- "في الكنز: (ولم يخبر أحدهما بعبب) قال شارحه: أطلق العبب فشمل الجدام والبوص والجنون والوق والقون وخالف الشافعي ومالك وأحمدٌ في هذه الخمسة، وخالف محمدٌ في الفلائة الأول إذا كانت بالزوج فنخبر المرأة بخلاف ما إذا كانت بها فلا يخبر لقدونه على دفع الضور عن نفسه بالطلاق دولها، .....وقد كنبنا في القواعد الفقهية في ملحب الحنفية أن القاضي لوقضي بود أحد الزوجين بعبب نفذ قضائه" (المح المراكن شرح كثر الدقائل كاب الملاق في إب أحمي وغيره ١٣ ١٣-١١٣، كمثبد ذكرا، وقا ل في المحمد الزوجين بعب نفذ قضائه" (المحمد لمن يقول بللك كما لا يخفي ١٣ ١٣ ١٣).

كاب الطلاقي

### بإباللعان

### لعان کے کئے دارالاسلام شرط ہے:

مشمس الدین تحصیل راجوری نے اپنے ماموں کی لڑکی کے ساتھ شادی کی اوروہ بطور متبعہ کے ماموں کے ساتھ رہنا مثر وس کے بیا ہ شادی کو پاپنے سال ہوگئے ہیں دونین سال کے بعد جب لڑکی بیگات زوج کو مدت حمل ظاہر ہوئی تو اس کے خاوند نے شکایت کی کہ بیمل جو کہ مساۃ کو ہے اس کے خاوند کا نہیں ہے، بلکہ اس کے راجوری کو چر کے ساتھ ما جا رُبعلق ہے اور بید حمل بھی اس کا ہے جب لڑکی کو حمل وضع ہوا تو لڑکی پیدا ہوتی ہے جس کی عمر دوسال کی ہوچکی ہے، اب دوسر فے خص کے ساتھ تہمت لگا تا ہے اگر شوت کے لئے کہا گیا ہے تو شوت پیش نہیں کرتا ہے بلا شوت ہے ۔ دریا فت ہے کہ اس صورت سے دونوں میاں بیوی کے تعلقات میں کوئی خلل تو نہیں آیا ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

الی صورت میں شوہر اپنی ہیوی سے پیداشدہ بچہ کا اپنی اولا و کہنے سے انکارکر سے یا پنی ہیوی کوزناء کی تہمت لگائے اور شرق کو اوزنا کا پیش نہ کر سے توشر عالعان واجب ہوتا ہے گر بھارت میں شرق حکومت نہیں ہے کہ لعان جاری کیا جا سکے۔ لعان جاری کرنے کا حق محض حکومت اسلامی کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا ہے،" و اُھلہ من ھو اُھل للشھادة علی المسلم فامن قدف بصریح الزنا فی دار الإسلام "(۱)،" قولہ فی دار الإسلام آخر جدار الحرب لانقطاع الولایة "۲)۔ فمن قذف بصریح الزنا فی دار الإسلام "(۱)،" قولہ فی دار الاسلام آخر جدار الحوب لانقطاع الولایة "۲)۔ پس ایس صورت میں اگر شوہر کے زن کا کا واقعہ جے اور عورت اس کے قابو کی نہیں ہے تو شوہر اس کو طلاق دے کر آزاد کرسکتا ہے اور اگر واقعہ جے نیس کو تو عورت کی ہرائت کرے اور اس کا حق ادا کرے اور آئندہ ایس کو تی بات نہ

<sup>-</sup> الدرالخيّار

ا ۱- رواکتار۵/۱۵اب

کرے جس سے عورت کی آبر وپر دھبہ آئے۔ اور عورت پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق رہے، خالہ زاد، ماموں زاد بھائیوں سے اور ہر اجنبی مر دسے پر دہ شرعاً واجب ہے بیسب خرابی پر دہ شر تی نہ کرنے کی وجہ سے ہے عزت بھی جاری ہے آبر وبھی رخصت ہوری ہے،خلا صدیدہ کا اکہ شوہر یا تو تہمت بازی ختم کر کے انسا نیت کے ساتھ بیوی کے ساتھ رہے یا طلاق و کے کرعلیحدگی اختیار کرے، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتشرمحر نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

## بإب ثبوت النسب والنفقه

### زنا سے پیداشدہ بچی کانب:

مساۃ شہر بانوے محدسلیمان نے زنا کیا اور اس زنا سے شہر بانو کے حمل رہ گیا ہے، جب چند مہینے کے بعد ہیات پنچا بیت کے لوگوں نے جمع ہوکرسلیمان اور شہر بانو کو بلاکر وریا فت کیا تو دونوں نے زنا اور حمل کا اثر ارکیا بتب پنچا بیت نے سلیمان پر حد شرق جاری کیا اور اس سلیمان کے ساتھ شہر بانو کا نکاح کراویا ہے، اسلیمان پر حد شرق جاری کیا اور اس سلیمان کے ساتھ شہر بانو کا نکاح کراویا ہے، اب اس متولدہ بچی جوسلیمان کے زنا کے نطفہ سے بید اہوئی ہے اس کو حرامی کہنا ورست ہے یا کہنیں اور بچی کا نسب ٹھیک ہے یا کہنیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

بچه کانسب نو ٹھیک نہیں ہے البتہ قصور زانی اور زانیہ کا ہے بچے کوکوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہیے جس سے اس کو تکلیف یا اس کی نوجین ہواور اس کہنے ہے اس کو تکلیف ہوگی نہیں کہنا چاہیے(۱)، فقط واللہ انکم بالصواب کتیہ محدظام اللہ بن اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو بندسہار نپور ۲۸/۲۳ مردعنہ الجواب میجی محمود عنہ

# نفقه مطلقه کے بارے میں حکم شرعی:

آل اندُيامسلم برستل لا بوردٌ كي مجلس عامله اجلاس منعقده ايسرُن كورث نئ ديلي مؤرخه ٢ردّمبر ١٩٨١ ء ميس بيه ط

ا- "عن المعرور قال لقيت اباذر بالوبلة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فستك عن ذالك فقال إلى ساببت رجلا فعيونه بأمه فقال لي النبي ناتيجي أبا ذر أعيونه بامه الك امرؤ فيك جلعلية الخ" ( يَخَارَكُ مُرْبِقِ ١/٩).

کیا گیا ہے کہ پریم کورٹ میں نفقہ مطلقہ (متعلق دفعہ ۴۵ یا ۲۷ یا ہی، آر، پی ،ی) کے متعلق جو اپیل زیر ساعت ہے، اس میں بورڈ بھی نریق کی حیثیت سے مداخلت کرے اور اپنے وکلاء کے ذریعیہ پریم کورٹ کے سامنے معاملہ کی قانونی اور فتہی حیثیت کی وضاحت کرے۔

نفقہ مطلقہ کا پس منظریہ ہے کہ چند سال قبل پارلیامنٹ میں ایک بل پیش ہوا تھا۔ جس کا مفاویہ تھا کہ اگر کسی شوہر نے بیوی کوطلاق وے دی تو بیوی کو اس وقت تک نفقہ وینا ہوگا جب تک کہ اس کا دوسر انکاح نہ ہوجائے ، یا پھر اس کا انتقال نہ ہوجائے ، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سلسلہ میں حکومت کے ذمہ واران سے گفت وشنید کی اور نا نون میں ہڑی حد تک ترمیم کر ائی گئی ، اس ترمیم کے بعد تا نون کا بیمفاور ہا کہ اگر شوہر وین مہر ، واجبات عدت اواکر سے تو پھر بیوی کو پچھاور وینا نہیں ہوگا۔

لیکن مختلف کورٹس کے نیصلوں نے بارلیامنٹ کے طے کئے ہوئے تا نونی منشاءکو متاثر کردیا اور خاص طور پر مسٹر جسٹس کرشنا امر کے فیصلے نے تا نون کی شکل جی بدل دی، ان کے فیصلہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ شوہر اگر طلاق دے دیے نو بیوی کوتا حیات نفقہ دینا ہوگا۔ ہاں اگر بیوی دومر ا نکاح کر لے تو نکاح ٹانی کے بعد طلاق دینے والے کونفقہ نہیں دینا پر سے گا۔

یے فیصلہ فقہ اسلامی کی تضریحات کے بالکل خلاف ہے۔ اور آل انڈیا مسلم پرشل لا بورڈ کی میٹینگوں میں علاء کرام نے اسے واضح طور پرشریعت مطہرہ کے خلاف تر اردیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے نے پورے ملک کی فضا کو متاثر کردیا ہے اور زیر یں عدالتیں سپریم کورٹ کے اس فیصلہ کی پا بند ہو چی ہیں، اب سپریم کورٹ کی فیل نے کے سامنے ایک مقدمہ در پیش ہے جس میں مسلم پرشل لاء بورڈ نے بھی فریق حثیت سے مداخلت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس اہم کام کی دوجہیں ہیں: ایک نا نونی چارہ جوئی، دوسر نے فتہی موافر اہم کرنا، دونوں کاموں کے لئے علیحدہ علیحدہ کمیٹی بنائی گئی ہیں، فتہی مواد فر اہم کرنے والی کمیٹی کارکن بنا اور اس کے ساتھ تعاون کرنا پیند کریں گے اورا بنی منظوری سے جھے مطلع نر مائیں گے۔

ہر اور کرم آپ پہلی فرصت میں مسئلہ کے پہلوؤں کا جائزہ لیں اور قرآن وحدیث کے حوالوں سے ایساموا فراہم کریں جس سے بیبات ٹابت ہوکہ مطلقہ کے نفقہ کی ذمہ داری طلاق دینے والے پر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کی مدت کیا ہے اور اس مخصوص مدت کے خاتمہ کے بعد نفقہ کی ذمہ داری شوہر سے کیوں ختم کردی گئی ہے، مجھے امید ہے کہ جلدی ایک مدلل تحریم تب کر کے آپ مذکورہ فقہی کمیٹی کے کنوینر، جناب مولانا مجاہد الاسلام صاحب قائمی، قاضی امارت شرعیہ پھلواری

شریف پٹند کے پتہ پرارسال فرمائیں گے۔والسلام

منت الله (بمزل سكريثري آل الثريامه مهرستل لا بورؤ ٨ردمبر ١٨٥١)

#### الجواب وبالله التوفيق:

پیش نظر مسلمی وضاحت کے لئے پہلے چند باتوں کا ذہن شیں کرلیا ضروری ہے: پہلی بات ہے کہ اللہ تعالی کو تمام انسا نوں کی عزت وآبر واورنفس وعظمت کی حفاظت مے حد پہند ومطلوب ہے، اس بناپرشری وشاری علیہ السلام کا منشاء یہ ہے کہ کوئی عاقل بالغ مروو وورت بغیر شرق وجہ کے بغیر نکاح کے ندر ہے ، یا اخراجات بہت بڑھ جانے کے خطرے کے سبب عموماً انسان غربت و تنگدی کی وجہ ہے نکاح ہے گریز کرتا ہے، حالا تکہ نکاح صحیح ہے رزق بڑھتا ہے۔ رزق میں برکت ہوتی ہے، چنا نچے حدیث پاک میں نکاح کی ترغیب کے سلسلے میں فر مایا گیا ہے: "اطلبو االوزق من الباع" (۱) اورای غلط خیال کوروکرنے کے لئے نکاح سے رزق میں تگی ہوگی۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے: "وانک حوا الایامی منکم والصالحین من عباد کم وامائکم إن یکو نوا فقواء یغنهم الله من فضله" (۲) اورای سے بہت سے مسائل متفرع ہیں۔ مثلا:

- اولاد(لڑکاولڑکی)جب بالغ ہوجائیں توجلدے جلدگسی مناسب جگدان کا نکاح کردینا چاہئے، تا کہ بے نکاح کے ندر ہیں۔
- جب تفریق یا طلاق واقع ہوجائے یا عورت ہیوہ ہوجائے تو بغیر وجہشری کے دوسرے نکاح میں ناخیر نہیں کرنی
  چاہئے۔
- جب بغیر نکاح مجر دزندگی گز ارنے ہے مردکوزنا کا خطرہ ہویا عورت کو اپنی عصمت دری کا اند میشہ ہوتو ایسی حالت میں نکاح کرلیا شرعا واجب ہوجاتا ہے۔
- نکاح کی وجہ سے چونکہ عورت اپنے نفس وعزت کوشوہر کے حوالہ کردیتی ہے، اس کے شوہر پرعورت کا نان وفقتہ وسکنی سب حسب حیثیت واجب وضر وری ہوجا تا ہے، چنانچہ ارشا وخد اوندی ہے: "لینفق فدو سعة من سعته" (۳) اور

۱- کنز اعمال۔

۳ - سور کانو رو ۳ س

۳- سورة ځلا **ق** کــ

ایک مقام پرارشاد ہے: ''وعلی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ " (۱)،ای طرح کی اور بہت کی احادیث بھی ہیں جن میں صراحت ہے کہ نکاح کی وجہ ہے عورت کا نفقہ مرد پر شرعا واجب ہوجاتا ہے اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے امر مقصود میں محبوس ہوجاتی ہے اور علی تاعدہ بھی یہی ہے کہ جو محص اپنے غیر کے حق مقصود میں محبوس ہوتو اس کا نفقہ ای محبوسا بحق مقصود میں محبوسا بحق مقصود لغیرہ کانت نفقته علیہ " (۲)۔

لیکن بطریق امرتعبری وعبا دات کے کمانی الہدایہ فی باب الدفتہ مطاقہ جب نابا نفہ مشہا قہو، یا آ کسہ ہویا عاملہ ہو، یا غیر حاملہ ہو عدت گزارنا واجب ہوتا ہے: لقو له تعالیٰ: "والمطلقات یتوبصن بانفسهن ثلاثة قروء" (٣) و لقو له تعالیٰ: "والئی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعلتهن ثلاثة أشهر والئی لم یحضن، و أو لات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن" (٣) و لقو له تعالیٰ : "وان کن او لات حمل فائفقوا علیهن حتی یضعن حملهن" (۵) اور چونکہ زبانہ عدت میں ممکن ہے کہ رحم مطاقہ شوہر کے مل ہے مشغول ہواور اس صورت میں صیابتہ نب اور اختیا طباع عالم عنائل فی وجہ ان ان مطاقات کا نسب اور اختیا طباع اس محیط طباعت کی خاطر مطاقہ کا احتباع کا توجہ ہوئا طاہر ہے، اس لئے احتباع کی وجہ ان ان مطاقات کا نفقہ بھی زبان عدت کا شوہر پر واجب رہتا ہے۔ اور بعد ختم عدت یعلق احتباع بھی بالکلیڈ تم ہوجا تا ہے، اس لئے وجوب بذمہ شوہر بھی بالکلیڈ تم ہوکر اسلی تھی کہ کہ اس بالغ مرویا عورت کو بغیر عذر شری کے باتھلتی نکاح ندر بنا جا ہے، نہ کہ نفقہ کا وجوب بذمہ شوہر کا نکاح نا نی مطاقہ یا تا جیات مطاقہ یا تی رہے گا۔

یکم سراسر منشاء شرع وشارع علیه السلام کے خلاف اور متضاد ہوگا۔ جوشرعاً کسی طرح جائز ودرست نہ ہوگا۔ اور آیت کریمہ: "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین" (۱) سے مدعا مذکور کہ مطلقہ کوتا حیات یا تاکاح تانی نفقہ کا وجوب ہوٹا بت نہیں کرسکتے ، اس لئے کہ "متاع بالمعروف قرآن پاک میں متعدد جگہ وار د ہواہے۔ ان سب

ا - سور کاپقر ۱۵ ۲۳۳ پ

۳- جرايه ۳۷۵/۳ کتاب الطواق د

٣- سور کایفر ۵۸۳۸ ـ ۳

٣- سور و كلاق ت ٣-

۵ - سورهٔ طلاق 🚅 ال

۲- سورۇيقرە ۳۳س

پر اور ان کے متعلق روایت مرویه پرغور کرنے ہے واضح ہونا ہے کہ متاع بالمعر وف سے مراد ضابطہ شرعیہ کے مطابق ایک متعین ومعلوم المقدار مال کا دیدینا ہے۔

جو کبھی متعہ کے نام سے موسوم ہوتا ہے اور کبھی مہر مسمیٰ سے اور کبھی نصف مہر مسمیٰ سے اور کبھی مہر مثل سے اور کبھی معر مثل سے عدت کے اندر نفقہ متوسطہ سے مراد ہوتا ہے اور بس، ان مراد وں سے تجا وز کرنایا ان کے علاوہ مراد لیما تفییر بالرائے کے حکم میں ہوکر ممنوع ونا جائز ہوگا ، اس لئے کرتفییر بالرائے نا جائز ہے اور گر ابی کا درواز ہ کھولنا ہے اور اس پر مفسرین اور محققین ساف وخلف کا اجماع ہے۔

چنانچ احكام القرآن للجصاص من آيت كريم: "والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا" كتحت ندكور عند" ومما يدل على أن المتعة غير واجبة مع المهر اتفاق الجميع على أنه ليس لها المطالبة بها قبل الطلاق، فلو كانت المتعة تجب مع المهر بعد الطلاق لوجبت قبل الطلاق وفي ذالك دليل على امتناع وجوب المتعة والمهر (اي معا)" (ا)-

غرض نفقه مطلقه کوتا حیات یا تا تکاح ثانی واجب تر ار دے دینا قطعا جائز نه ہوگا بلکہ صرح مداخلت نی الدین ہوگی اور کھلا ہواظلم ہوگا ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر مجر فطام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها ريور عرسهر ٢٠ ٠ ١١ هـ

### مطلقه كونفقه كب تك ملح كا:

سوال: وهذا معلوم لكل واحد من أبناء الهند ان الحكومة الهندية قد جاء ت بقرار يلزم فيه رجال المسلمين الذين طلقوا نساء هم على نفقتهن حتى تزوجهن رجال آخرون أوتو فهن الله تعالىٰ، فإن

ا- احكام القرآن للجصاص ار ٣٢ س

٣- فتح القدير الر٣٨م.

من القضاة في أنحاء البلادقد حكموا على الرجال الذين طلقوهن على نفقتهن حتى تزوجهن الآخرون، وإن أصواتكم ايها الاستاذ الفاضل واستنكاراتكم قد سمعنا ها بآذاننا العارية، ولكن اذان الحكومة مازالت مما حتى هذه اللحظة الاخيرة، وبعض الرجال الذين حكم عليهم بنفقة المطلقات قد رفعواالاستينان الى المحكمة العالية مدعين ان هذا الحكم مخالف لأحكام شريعة الاسلام وحتى لدستورالهند، وهم يجتهدون كل الاجتهاد على حصول من المحكمة العالية ضد هندهم القراء ويعتنون غاية الاعتناء بجمع الفتاوئ من مختلف أنحاء العالم الاسلام فنرجوا فضيلتكم ان ترسلون فتوئ على هذه الأقضية (في اللغة الانكليزية) نرفعها أمام محكمة العالية. ومن الأسف أن بعض محامين المسلمين بالهندى يدعون أن القرآن الكويم لا يخالف هذا القرار مستندين إلى الأية الواردة في سورة البقرة: "وعلى المطلقات متاع بالمعروف حقاعلى المتقين" وهذه فرصة ذهبية لرفع اصواتنا واستنكار اتنا ضد هذا القرار الضال، فإن الا نتخاب إلى مجالس النواب والبرلمان قد قرب، فإنا نرفع أصواتنا من كل أنحاء البلد في هذه الفرصة، فتفوضوء بلا إقرار. والسلام

#### الجواب وبالله التوفيق:

یہ سلمہ قاعدہ ہے کہ جمل نُن سے اور جمل نُن کی اصطلاحات سے جمش مخص کو پوری واقفیت نہ ہواور اس نے اس نُن کو اور اس کے اس نُن کو اور اس نے اس نُن کی اصطلاحات کو اس نُن میں بحث کرنے کا حق نہیں ہوتا ۔اگر بحث کرے گانو فقط بہی نہیں کہ وہ بحث غیر مفید وغیر معتبر ہوگی، بلکہ بسااو قات اس نُن پر افتر ااور اس کی تخ بیب میں سعی کے متر ادف ہوگا اور طرح طرح کے نساد کا سبب بن جائے گا۔

مثلالاء (تانون) اور اس کی اصطلاحات کوجس شخص نے تانون (لاء) کے ماہرین اساتذہ سے با تاعدہ سمجھ کر پوری مناسبت واستعدادحاصل نہ کی ہواس کو تانون کی کسی دفعہ پرنقد وتیمرہ کرنے کا اور تانونی بحث کرنے کا حق واختیار نہ ہوگا ، ورنہ مقصد تانون بی نوت ہوجائے گا، بلکہ بسااو تات نہایت خراب اورمہلک نتائج نکل آئیں گے۔بالکل اسی طرح شریعت ایک مکمل تانون ہے اور اس کے ماس اصطلاحی معنی ومفہوم ہیں جس شخص نے ان قو انین و اسطلاحات اور اصطلاحات اور اصطلاحات کے جائے والے اساتذہ وماہرین وعالمین سے اصطلاحات اور اصطلاحی معانی ومفاہیم کو ان قو انین کے اور اصطلاحات کے جائے والے اساتذہ وماہرین وعالمین سے

با قاعدہ حاصل نہ کیا ہو، ان سے پوری مناسبت و استعداد نہ پیدا کر لی ہو، اس کوتو انین شریعت اور اس کی اصطلاحات میں بحث کرنے کاحق نہ ہوگا ، اگر کرے گاتو وہ بسااو قات شریعت مقدسہ پر افتر اکرنے کے متر ادف ہوگا اور طرح طرح کے نساد رونما کرنے کا سبب بن کرپوری امت کی ہلاکت و تباہی کا بھی سبب ہو سکے گا، مسئلہ زیر بحث بھی ای نوع کا ہے، آیت کریمہ و فلہ مسئلہ نیر بحث بھی ای نوع کا ہے، آیت کریمہ و فلہ مسئلہ نام سبب بن کرپوری امت کی ہلاکت و تباہی کا بھی سبب ہو سکے گا، مسئلہ زیر بحث بھی ای نوع کا ہے، آیت کریمہ و فلہ مسئلہ نے بالمعووف حقا علی المعتقین " (۱) کا تعلق اس تھم سے بالکل نہیں ہے کہ مطاقہ کو اس کی تا حیات یا تا تکاح نانی منجانب طلاق د بہندہ نفقہ دیا جائے ، اگر ایسا کیا گیا تو دین اللی پر افتر ا ہوگا اور نہایت مہذب طریقہ سے اور نہایت ہوشیاری سے دین صنیف میں اور دین اللی میں تخزیب کاری کی سعی کے متر ادف ہوگا۔

ال لئے کہ بنسوس کی روشتی میں اور نصوص کی مدو ہے" المطلقات' میں الف الام عبد کا ہے اور اس ہے وہ مطلقہ عورتیں مراد ہیں جن کے بہر مقر رضہ ہوئے ہوں اور ان کے شوہر ول نے تعلق زن وشو کی ہے آبل می طابا ق ویدی ہوہ نہ کہ ہماری مطلقہ عورتیں مراد ہوں ۔ اور '' متا تا' ہے ایسی عی عورتوں کے بہر مثل ہے نصف کے اندر کی مقدار مراد ہے ۔ یہ عورت کے حسب حال بشکل نفذ یا بشکل سامان ہو، نہ کہ ان کی تا حیات یا تا نکاح تا فی کا پورا خرج مراد ہواور اگر" المطلقات' میں'' الف حسب حال بشکل نفذ یا بشکل سامان ہو، نہ کہ ان کی تا حیات یا تا نکاح تا مرکاہ خواجائے ، عبد کا نہ لیا جائے او '' مام رکھاجائے ، عبد کا نہ لیا جائے تو '' متا تا' ہے مراد ہوا ور آئر آن پاک میں ہے: '' اُسکنو ہن من حیث سکنتم من وجد کا فی کا نفقہ۔ ہک ایا یو خد من المروح (۱۳؍۳۳) اور آئر آن پاک میں ہے: '' اُسکنو ہن من حیث سکنتم من وجد کم ولا تضاد و ہن لنت میں المروخ عران کن آولات حصل فائفقوا علیهن حتی یضعن حصلهن'' (۲) عالمہ عورت کی عدت، خواہ وہ مطلقہ کیوں نہ ہو وضع حمل منصوص ہے۔ اور خین کا جز وشوہر ہونا فاہر ہے اور آئی وجہ ہے پیدا ہونے کے بعد اس کا نفقہ دخشانت بھی بذمہ مولود لؤ ہوتا ہے، مگر اس کیا وجود آیت نے اس مطلقہ کو محض زمانہ مرتب کی بیا ہونے اس کا نفقہ دیشا ہے کہ جب حالمہ کو بھی زمانہ موسم ہے۔ اور خین تا کہ طاقہ کے دومر ہے اور نی نفتہ کی جنب اشارہ ہے کہ جب حالمہ کو بیا ہی تا ہے خواف متا کی مطاقہ کے دومر ہے اور کی نانہ میں کی میں اور می موالم اس کو تکم شرق کی آئر اردینا ظاہر ہے کہ نا جائز رہے گا۔ اور دیدہ ودانستہ ایسا کرنا یا تو تخر یا بی کی می کے متر اوف ہوگایا افتر این کی المر یک مع کے متر اوف ہوگایا افتر این کی المر یک کیا جائز رہے گا۔ اور دیدہ ودانستہ ایسا کرنا یا تو تخر عالم کی بیا گا کہ بین کی می کے متر اوف ہوگایا افتر این کی الشرع ہوگا۔

اس کئے صورت مسئولہ کے مطابق فیصلہ کرناعورت کے نکاح فانی یا تا حیات نفقہ کے لازم کرنے کا قانون بنانا

ا سور گايفر 🗗 ۱۳۳۰

ا - سورة طلاقي• لا \_

بلاشبها جائز اورمد اخلت فی الدین ہوگا، اورکسی طرح جائز نه ہوگا، فقط واللہ انکم بالصواب کتبه مجھ نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو بندسہار نپور سر سر ۹۵ ساھ

### منکوحہ کا بچہاس کے شوہر کا ہوگا:

کوژ کوجب کہ با نوبہت چھوٹی تھی طلاق ہوگئ تھی اور بتایا تو پیجا تا ہے کہ کوڑ کے فاوند کے کسی طوا کف ہے نکاح کر
لینے کے باعث کوڑ کی پھوٹی فاطمہ نے کوڑ کوطلاق دلواکراپنے پاس رکھکر پالا اور سہارا دیا ہے، مگرزید کوشک ہے کہ معاملہ اس
طرح نہیں، بلکہ دوسر اہے وہ بیک زید کے ماموں راشد نے اپنے کسی ہندود وست کے لڑ کے موہن کی بجین سے پر ورش کی ہے
اور موہن وکوڑ ہم عمر ہونے کے ناطے ہمیشہ ایک دوسر کے کے ساتھ رہے اور موہن نے ۲ سال کی عمر ہوجانے کے با وجود نہ
تو ابھی تک شادی کی ہے، نہ وہ اپنے ماں باپ بھائی بھن سے ملنے جاتا ہے اور اپنی تمام کمائی کوڑ اور اس کی لڑکی با نواور راشد
کے اور خرج کرتا ہے ۔ آج اس دور میں بناکسی لا چے بیسب کرنا ناممکن ہے۔ لہذا زید کوشک ہے کہ موہن کو گوڑ سے نا جائز
تعلقات ہیں اور بانو ان کی نا جائز اولا د ہے، اس کی دوسری وجہ بیجی ہے کہ زید نے موہن اور کوڑ کی با ہمی گفتگو کے دور ان
ایک دوسرے کو بہن یا بھائی کے القاب سے مخاطب ہوتے سنا ہے۔

اگر زید کاشک واقعی درست ہے اور با نوحقیقت میں کوثر اورمو نہن کی نا جائز اولا دہے تو ایسی صورت میں زید کابا نو سے نکاح درست ہے کہیں؟ کوثر ایک مسلمان کے موئن ایک ہندو سے نا جائز تعلقات کی بناء پرحرام اولا دسے نکاح کرنے کی صورت میں اس با نو کے بطن سے پیدا ہونے والی اولا د پر شریعت کا کیا تھم ہوتا ہے؟ کیا آگے چل کر با نو کے بطن سے پیدا ہونے والی اولا دبھی نا جائز ہوگی مفصل حوالہ کے ساتھ جو اب عنایت ہو۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر ان مذکورہ باتوں اور الزامات کوتشلیم بھی کرلیا جائے ، بلکہ اگر واقعی ایسا ہو بھی گیا ہوتو جب بھی بینکاح نا جائزیا مکروہ نہ کہا جائے گا اور جب کوژ کوطلاق ہونے ہے قبل بی با نو پیدا ہو چکی تھی تو با نوکوسی حال میں حرامی وغیرہ کہنا یا سمجھنا بھی نا جائز اور حرام اور سخت گنا ہ ہوگا۔البنۃ کوژ کاموہن کے سامنے ہے پر دہ ہونا اور ای طرح ہے تکلف رہنا شرعا حرام اور نا جائز ہے ،کوژ کی ماں اور کنبہ و خاندان کے سارے بی افر ادحسب استطاعت ال عمل سے نہ روکنے پرعند اللہ ماخوذ ہوں گے ، اور ان سب برپشر عاحسب استطاعت لا زم ہے کہ بر دہ کر ائیس یا پھرشر کی جواز کی صورت سوچیس ، فقط واللہ انعلم بالصو اب کتیر مجھ نظام الدین انظمی مفتی دار العلوم دیو بندسہار نپور ۹۱ ۸۸ ۸۸ ۱۳ ه

#### جنات كاسلسلەنىس:

انسا نوں کاسلسلہ آدم وحواہے شروع ہوا، جنات کا شجرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جنات کس تتم کے گناہ کرتے ہیں؟ ہمارے رسول علیقی کے علاوہ جنوں کے اور کتنے رسول ہوئے ہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

جنات کا شجرہ ابوالجن سے شروع ہے، اس میں اگر چہافتلاف ہے کہوہ ابوالجن کون ہے؟ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابلیس بی ہے اور مسلہ چونکہ موقوف علیہ نجات نہیں ہے اور نہ عقیدہ ضروریہ سے تعلق ہے، اس لئے بیافتلاف مضر نہیں ۔ گنا ہام ہے حکم خد اور کی کا فر مانی کا، اور یہ مفہوم حکم کے خلاف کرنے ہے آ جائے گا، لہذا یہ سوال ہے کل ہے، ہمارے رسول علیجہ کے علاوہ کتنے رسول ان میں اور ہوئے اس کی تحدید منقول و مصرح نہیں ۔ اور موقوف علیہ نجات نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بتلا یا اور جا ننا بھی ضرور کنہیں، بلکہ اتنا کا نی ہے کہ اللہ تعالی نے جتنے رسول ان کی ہدایت کے لئے مناسب کی وجہ سے ان کا بتلا یا اور جا ننا بھی ضرور کنہیں، بلکہ اتنا کا نی ہے کہ اللہ تعالی نے جتنے رسول ان کی ہدایت کے لئے مناسب قر اردیئے بھیج، ان میں جمارے رسول علیجہ ضرور شامل ہیں اور سب سے اضل ہیں، فقط و اللہ اعلم بالصو اب

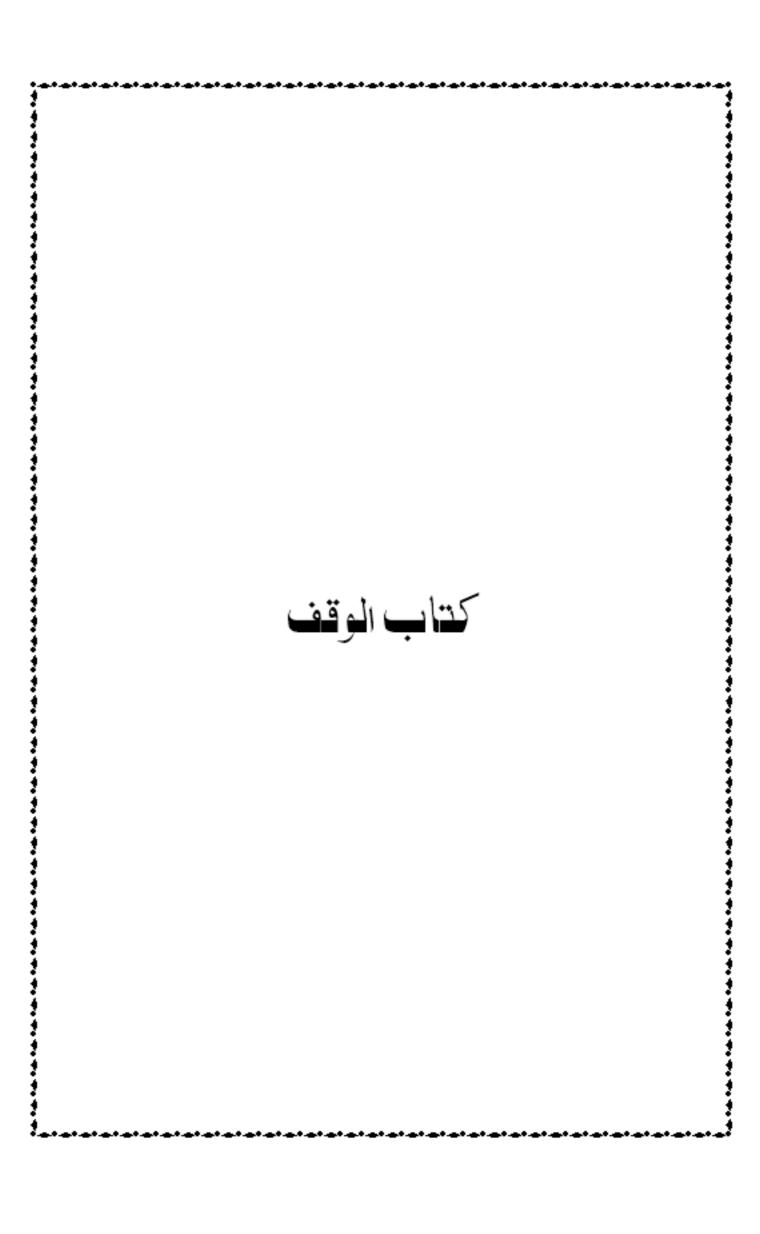

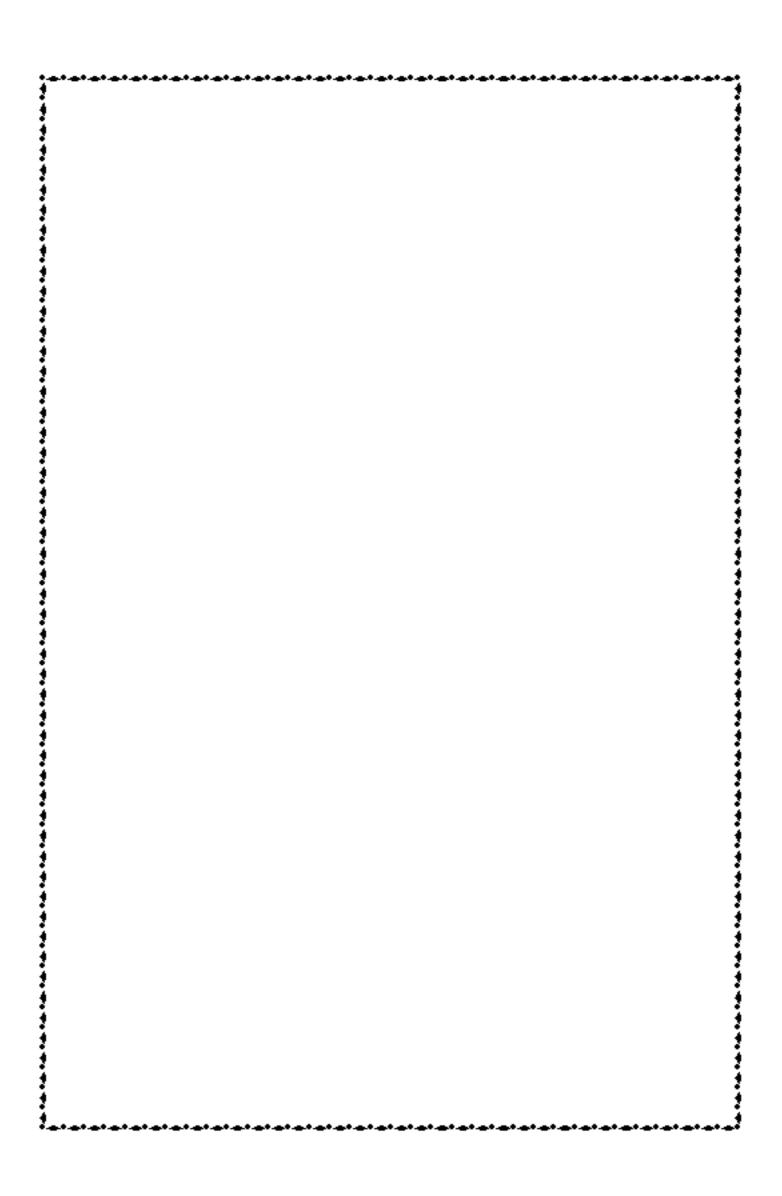

أنتخبات نظام الفتاوى - جلدروم

# كتاب الوقف

موقو فہ جائدا دیلی الاولا دے وقف کوختم کر کے تقسیم کرنا درست نہیں ہے:

ہندہ مرحومہ نے ایک جائد او وتف علی الا ولا دمندرجہ ذیل شجر ہ اولا درپر وتف کی، اس کی تقییم ازروئے شرع کس طرح ہونی چاہئے؟ وتف کر دہ جائد اوکا وتف ختم کر کے تقییم ہو علتی ہے یانہیں؟ اگر تقییم ہو علتی ہے تو مندرجہ ذیل شجر ہ پر تقسیم سے از روئے شرع مطلع فریا کمیں!

ہندہ خاتون

۲ محمدا دریس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور وہ بھی لا ولد انتقال کر گئے ، ان دونوں بھائی بہن کا حصہ ہر وئے شرع کس کو پہنچتا ہے؟

سو-رحت بی کووتف کردہ جائد اوے پر وئے شرع کس قد رحصہ پہنچاہے؟

مجيب الرحمٰن منصور يوري (قر افتحانه دولي)

#### الجواب وبالله التوفيق:

جائدا دونف کرنے کے بعد اس کوتشیم کرنا درست نہیں (۱)،البتہ ونف کردہ جائداد کی آمدنی موقو ف علیہم پر وانف

ا - "وعددهما هو حسبها على حكم ملك الله تعالى، وصوف مفعتها على من أحب ولو غيا فيلزم، فلا يجوز له ﴿٢٩٣﴾

کے تر کے کے مطابق تقتیم ہوگی۔

مذکورہ موقو فہ جائداد کی آمدنی کی تقسیم میں یہ تفصیل ہے کہ اگر واقفہ نے اولا دیر بغیر ان کے نام ذکر کیے ہوئے وقف کی ہوتو اس کی یوری آمدنی واقفہ کی شرط کے مطابق محمد جان اور رحمت بی کے درمیان تقسیم ہوگی۔

یعنی اگر ہراہر ہر رہا ہے کی شرط ہونؤ ہراہر ہراہر حصہ ملے گا اور اگر حصوں میں تفاوت رکھا تھا نو اس کے اعتبار سے ان دونوں میں سے ہر ایک کوحصہ ملے گا (۱)۔

اور اگر چاروں میں سے ہر ایک کا نام لے کروقف کیا ہوتو انتقال کر جانے والے موقو ف علیہم کا حصہ فیقر اءکو ملے گا اور باقی آمدنی واقفہ کی شرط کے مطابق محمد جان اور مساۃ رحمت بی کے در میان تقنیم ہوگی (۲)، فقط واللہ اہلم بالصواب کتبر محمد نظام الدین اعظمی ہفتی دار العلوم دیو ہند سہار نیور ۱۲ اس ۱۲۰۰ ساھ

### ۱ -واقف کے شرط کی رعایت ضروری ہے:

اگر وانف نے بیمتعین کر دیا ہوکہ میرے روپے سے فلاں آ دمی اس مدرسہ کو چلائے گا، اب اگر کسی دوسرے آ دمی نے اس کو چلایا وانف کے روپے سے توبیہ جائز ہے یانہیں؟

۲-وقف علی الاولاد کی کیا نوعیت ہے:

وتف علی الا ولا دکی کیا نوعیت ہے؟ کیا اس میں سے ٹڑ کے اور لڑکی کو یکساں حصہ ملے گایا کچھیٹر ق ہے؟ محد ہر اہیم بن محمد مالح افریقی

إبطاله ولا يورث عده وعليه الفتوئ. قال الشامي نحت قوله على حكم ملك الله: قدر لفظ حكم ليفيد أن المواد أنه لم يبق على ملك الواقف ولاالتقل إلى ملك غيره، بل صار على حكم ملك الله تعالى اللك لا ملك فيه لأحد سواه، وإلا فالكل ملك الله تعالى" (روأتار ٨٨ ٣/٣ / كأب الوقف)(مرتب).

\_

۱- "ونقسم بيهم بالسوية إن لم يودب البطون وإن قال لللكو كالالثين فكما قال"(الدر أفقاً ركل هأش ٣/٣٣٨ كتاب الوقف).

١- " ولو قال: على أولادي ولكن سماهم فمات أحدهم صوف نصيبه للفقواء" (الدرالخَارَكُل رواُكتا ١٩٨ ، بيروت ) ـ

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر وانف نے معین کردیا ہو کہ میرے روپے سے فلاں بی شخص اس مدرسہ کو چلائے گا تو جب تک وہ فلاں شخص زندہ رہے گا اور اس سے مالی خیانت نہ ہوگی ، اس وقت تک وہی شخص اس روپے سے مدرسہ چلانے کا حقد اررہے گا۔ المدت جے مصرفہ شخص من تتال کہ جائے گا ہیں۔ سے مالی خان میں مالی ہیں تاریخ کے اور ان میں سے دوسے شخص کو

البتہ جب وہ خض انقال کرجائے گایا اس سے مالی خیانت ٹابت ہوگی تو واقف کی اجازت سے دومر کے خض کو مدرسہ چلانے کاحق ہوجائے گا۔اور اگر واقف مرچکا ہوتو وقف کی حفاظت اور اس کوبا قی رکھنے کی غرض سے شر ائط کے مطابق دومرے دین داراورمناسب شخص کویے حق ہوجائے گا(۱)۔

اں سوال کا کہ وتف علی الا ولا دکی کیا نوعیت ہے؟ کیا اس میں سےلڑ کا اورلڑ کی کو یکساں حصہ ملے گایا کچھ فرق ہوگا؟ جواب بیہ ہے کہ اس مسئلہ میں فقہاء میں اختلاف ہے بعض فقہاء شل ہبہ کے مساوات کے قائل ہیں اور بعض فقہاء بخلاف ہبہ کے وقف میں للذکر مثل حظ الانثمین کے قائل ہیں۔

علامہ شامیؓ نے ''مطلب مراعاۃ غرض الواقفین واجبۃ، والعرف یصلح مخصصاً'' کے تحت ایک طویل ونٹیس بحث کی ہے۔

جس کا حاصل ہیہے کہ اگر واتف خود زندہ ہوتو ای ہے دریا فت کرلیا جائے اور جیساوہ کیے ای کے مطابق عمل کیا جائے (۲)۔

اوراگر اس کا کوئی معمول بھی متعین اور واضح نہ ملے نوللذ کرمثل حظ الانٹیین کے قاعدے کے مطابق ہراڑ کے کودو لڑکیوں کے ہراہر دیا جائے گااورائ قول کوراج نتر اردیا ہے۔

چَانِچِةِ ماتے بِين: "فإذا أطلقها الواقف انصرفت إليها، إلى قوله، وفي جامع الفصولين: مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف" (٣)-

ا- "الأن شوط الواقف كلص الشارع" (الدرالقارعل الثاني ، ١٢ ٣ ١٣ / آب الوقف)، "ولأن شوط الواقف معبوة إذ الم يخالف الشوع "(الدرالقارع الثاني ، ١٣ ٣ / ١٣ م ٣ ٢ / آب الوقف)، "ولأن مواعاة غوض الواقفين واجبة والعوف يصلح مخصصاً"
 (على ها شم ١٤٠١ م ٣ ٣ م ١٣ / آب الوقف).

٣/٣٣٨ (الدرائق رئع اثا ي البطون وإن قال: لللكو مثل حظ الأنفين فكما قال (الدرائق رئع اثا ي ٣/٣٣٨ ).

اں مبحث کوشامی میں اور تنقیح فتا وئی حامد بیمیں اور فتا وئی خیریہ میں ۱۵۰ جلد اول پر بہت تنصیل سے فتل کیا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين أعظمي مفتى وار العلوم ديو بندسبار نيور ١٧٩/٢٨ • ١٠ هـ

## بھویال کے بعض او قاف کا شرعی حکم:

سابقہ ریاست بھوپال میں جوبگات کے زیر حکومت تھی بخریاں روائے وقت سرکار ثا بجہاں بیگم صاحبہ نے ایک پر وانہ بتاری الرائے الثانی ۲ دسلاجے جاری فر مایا ،جس کی روسے بچھ باغات ریاست کو وقف فر مائے تھے، پر وانہ کی نقل ثامل بذاہے، اس وقت ریاست کی جورپورٹ سالانہ ثالغ ہوتی تھی اس کی وفعہ ۳۵ میں بھی اس کا روائی کی تقیدیت کی گئی تھی، رپورٹ مذکور کا اقتباس متعلقہ بھی شامل ہے، اس سلسلے میں بیامر بھی قابل لحاظ ہے کہ اس وقت کے نظام حکومت کے اعتبار

ا غر ماں روائے وقت مختار کل اور ریاست کی جملہ الملاک کاما لک کامل ہوتا ہے!

۲-ریاست کے اندرجواوقاف واقع بتھے، ان کے متعلق قو اندن واحکام وقف میں مرقوم تھا کہتمام اوقاف شامی (افر اوخاندان شامی کے قائم کروہ اوقاف) کی اوراوقا ف عامہ دیگر اشخاص کے قائم کروہ اوقاف میں سے ان اوقاف کی جن کاکوئی متولی نہ ہوریاست متولی ہوگی۔

سوسر کارٹا جہاں بیگم صاحبہ کے انقال کے بعد ان کی جانشیں سرکار سلطان جہاں بیگم صاحبہ ہوئیں اور انہوں نے ان میں سے ایک باغ موسومہ عیش باغ کو اپنے صاحب زاد نے واب اصر اللہ خاں صاحب کو معانی دے دیا ، اور ان کے بعد دوسر سے صاحب زاد نے بو بعد میں خود فر ماں روا بعد وسر سے صاحب زاد نے بو بعد میں خود فر ماں روا ہوگئے تھے اپنے تکم سے اپنے مام کرالیا ، چنانچہ بعد میں کاغذات وہی میں میر باغ نو اب حمیداللہ خاں صاحب کے مام درج ہوا اور ابھی ان کی صاحب زادی کے مام درج ہے۔

ازراه كرام مندرجه ذيل الموركم تعلق روشي والى جائك.

۱ – کیاان دستا دیز ات کی روسے جن کی نقول ثنامل ہذا ہیں، با غات مذکورہ بشمول عیش باغ دواماً وتف ہو گئے تھے؟ ۲ – اس پر وانہ (مورخہ ۱۱ ررزمج الثانی ۲ - سلاجہ) میں جس کی نقل شامل ہے نیابۂ وتف کیا جانا مذکور ہے کیا اس

عبارت ہے دائی وتف میں کوئی نقص واقع ہوگیا ہے؟

۳-کیافر ماں روایانِ مابعد کے ممل ہے جس کی تنصیل پیراگراف سع مندر جہالا میں دی گئی ہے، وقف متاثر اور زائل ہوگیا ہے۔

#### الجوب وبالله التوفيق :

جب فر ماں روایانِ حکومت بھوبال جملہ الماک ریاست کے مالک تھے، نو ان کے کسی وتف نامہ میں محض لفظ نیابة واقع ہوجانے ہے کسی وتف میں کوئی نقص واقع نہ ہوگا، بلکہ نیابتا کسے کا مطلب ہے ہوگا کہ جس طرح نو اب سکندر جہاں بیگم صاحبہ مرحومہ نے ، ۱۲۸ ہے کوفرحت باغ کووتف کیا ہے، ای طرح ان عی کے نقشِ قدم نیابته میں سرکار شاہ جہاں بیگم صاحبہ مرحومہ نے بی ۱۲۸ ہے کونواب جہاتگیر محد خاں صاحب مرحوم کے ایصالی او اب کے لیے وتف کیا، اور میش باغ کونواب جہاتگیر محد خاں صاحب مرحوم کے ایصالی او اب کے لیے وتف کیا، اور میش باغ کونواب قد سید بیگم صاحبہ مرحومہ کے ایصال او اب کے لیے وتف کیا۔

صرف فرق اتناہے کہ نواب سکندر جہاں بیگم صاحبہ نے بذر معید وصیت ۱۲۸۰ بیمیں اس وتف کا اظہار کیا ہے اور سر کاریثا ہجہاں مرحومہ نے بذر معید پر واند سر کاری حکم نامہ بابت ۲ مسل جے میں وقف کیا ہے۔

لہذاسب سیح وہا نذیب اور اس لفظ نیابۂ سے کوئی و تف زاکل ندیموگا اور پھر سرکار سلطان جہاں بیگم صاحبہ نے جوعیش باغ کو اپنے صاحبز او بے نواب اللہ خان صاحب کو و بے دیایا جناب نواب حمید اللہ خان صاحب کو و بے دیایا جناب نواب حمید اللہ خان صاحب نے اپنے دو نیز ماں روائی میں اپنی صاحبز اوی کو دے دیا اگر چہ بنام معانی دیا ہے بگر چونکہ حسب نضر تک میداللہ خان صاحب نے اپنے دو نیز ماں روائی میں اپنی صاحبز اوی کو دے دیا اگر چہ بنام معانی دیا ہے بگر چونکہ حسب نضر تک برواند، اارر تھے الثانی ۲ دستا ہے بشمولہ مثل ہوا مد مال و فتر نے با قاعد و و تف مکمل و نافذ ہو چکا ہے ، اس لیے اس لفظ معانی سے مراد تملیک با بہدند ہوگا ، بلکہ حسب ضابط شرعیہ کلیے کسی عاقل بالغ کا قول مہما امکن کی احسن برمحمول کرنا ضروری ہوتا ہے ، شرح سیر کیرللسر حسی ۔
سیر کیرللسر حسی ۔

لہذا اس کی بینوجیہ ہوگی کہ ان نر ماں روایانِ وقف جناب سر کارسلطانِ جہاں بیگم وجناب نواب حمید اللہ خاں صاحب نے محض اپنا حق نولیت ان کے سپر دکیا ہے اور اپنا حق نولیت ان کے حق میں معاف کیا ہے اور اس کی تا سُد اس سے بھی ہوتی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے پہلے بیچق جناب نصر اللہ خاں صاحب کو دیا ، پھر ان سے لے کریا ان کے بعد ای حق

کو جناب حمید اللہ خال صاحب کو دیا ہے، پس اگر ای طرح دینے کو تملیک سمجھایا اپنے کو عیش باغ کا ما لک سمجھایا اپنی صاحبز ادی کوبطور تملیک وہبد دیا تو بیان کی سمجھ کی خلطی تھی ، مگر اس خلطی سے عیش باغ کا وقف ختم ندہو گا اور نداس میں فتور واقع ہوگا اور اگر ایسانہیں ہے تو بیان کی خلطی بھی نہیں ہے۔

ہبر حال اس صورت میں بیہ و تف عیش باغ کا و تف قائم وسیح رہے گا، صاحبر ادی صاحبہ بھی متولیہ بی شار ہوں گی اور حقوق وفر اکٹس نولیت ان پر بھی حسب شر ائط و تف متو جہ ہوں گی اور بس!

اوران فر ماروایانِ وقف کابیدینا قریب ایسای ہوا کہ جیسالماغِ فدک جو پہلے سے وقف تھااور حضرے عمرؓ نے اس کو حضرت علیؓ کودیا اور پھر حضرت علیؓ نے حضرت حسنؓ کودیا اور بیدینا تملیک و ہبہ ثنار نہ ہوا بلکہ بطریت تفویض ونولیت تھا۔ فقط والٹد اعلم بالصواب

كتبه محير نظام الدين اعظمي منعتى واراعلوم ديو بندسهار نيور عامر ٥ رسه ١١٠ ه

# لُو نک کے ایک وقف کا شرعی حکم:

ایک مسلمان نے اپنی غیر منقولہ جائدا دونف کر کے واضح طور پر اپنی نیت ظاہر کر دی اور بتلا دیا کہ اس موقو فہ جائداد کی آمد نی سے میری تغییر کر دہ مساجد کے مصارف چلائے جائیں، کچھ حصہ دینی تعلیم پر صرف کیا جائے وغیرہ وغیرہ اور شروع سے اب تک ای طرح صرف بھی ہورہے ہیں!

ا - تو کیا کبھی اس جائداد کی آمدنی کوکسی اور کام پر بھی صرف کیا جا سکتا ہے، جو واتف کی نیت کےخلاف ہو؟

۲-جائدادِموقو فہ جس کا حوالہ سوال لہ میں دیا گیا ہے، وتف ہونے کے بعد اعلیٰ چیز میں تبدیل کردی گئے ہے،یا اس وقف کی پس اندازرقم سے نگ جائدادخرید لی گئ ہے، تو اس زائد آمد نی سے کوئی ایساصر فہ کیا جاسکتا ہے جس کا وقف معلق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

سا-ایک غیر منقولہ جائداد وقف ہے، لیکن وقف نامہ نہیں ہے اور شروع سے اس جائداد کی آمدنی سے اس مسجد کے مصارف پورے کیے جارہے ہیں جوواقف جائیداد کے نام ہے شہور ہے۔

لیکن کیاایس جائدادکی آمدنی اس کام پرصرف ہونگتی ہے جس پر اب تک بھی کوئی صرفہ نہ کیا گیا ہو؟ ۴-شہرٹو نک کی آبادی سے ملحقہ کھیت اور کورستان ہے ،کسی کورستان کے تربیب زرعی آراضی ہے ، تو ما لکِ کھیت

کی بیکوشش ہوتی ہے کہ دھیر ہے دھیر ہے کورستان کاتھوڑ اُتھوڑا حصہ اپنے کھیت میں ثامل کر لے، اور اگر کورستان کے قریب مکانا تے تغییر ہو گئے ہیں تو مالکانِ مکانا ہے کورستان کو اپنے استعال میں لا رہے ہیں اور ایک شریبند طبقہ ایسا بی ہے جو کورستان کود کھنا بی نہیں جا ہتا اور مٹانے کی فکر میں ہے۔

اں لیے سوال یہ ہے کہ کورستان کی حفاظت کس طرح ہو،قوم کی اس طرف تو جہنیں ہے اور مقدمہ بازی کرنے کے لیےرو پیخ بیس ہیں، اگر کسی مسلمان وکیل کے پاس جائیں تو وہ پوری اجرت لیتا ہے اور اگر کسی امور کوٹا ئپ کرائیں بھی تو یوری فیس دین پر دتی ہے۔

غرضیکہ بغیر معا وضہ کوئی مسلمان کوئی کام بیس کرتا تو شرعاً کورستان کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہوسکتی ہے؟ مرزامصفیٰ بیک (ریٹائر ماظم مال ٹو تک مٹیٹ محلّے آتا فلد اجستمان )

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - واتف نے جن جن مصارف کے لیے وقف کیا ہے جب تک ان مصارف کے لیے ضر ورت باقی ہے یا آئندہ ضر ورت متو تع ہے کسی دومر ہے مصرف میں صرف کرنا درست نہیں۔

ہاں جوآمدنی اس سے بھی زائد ہواور رکھی رہنے میں ضائع ہونے کاقوی اندیشہ ہونے گئے تومسلم ذمہ داروں کے مشورہ سے دوسر سے اہم کار خیر میں صرف کر سکتے ہیں۔

۲-اگر وہ اعلیٰ چیز واعلیٰ مصرف وا تف کے منشاء کے خلاف نہیں ہے توبہ تبدیلی درست ہے ورنہ درست نہیں ، اس و تف کی پس انداز رقم اگر ایسی زاید رقم ہے کہ جس کی ضرورت نہ تو اس وقت و تعنب مذکور میں ہے اور نہ آئندہ اس کی ضرورت متو تع ہے، تو اس زائدر قم ہے کوئی جائداو خرید کرکسی دوسر کار خیر میں و تف کی جاسکتی ہے، یا جو اب لے کے ماند صرف کیا جا سکتا ہے جو کمل بھی مسلم ذمہ داروں کے مشورہ ہے ہو۔

سا-وتف کے تقل سے کے اپنے وتف نامہ بھی تحریر کرنا ضروری نہیں ہے، وتف زبانی بھی متحقق وسیحے ہوجاتا ہے، پس واتف نے مسجد کے لیے وتف کر دیا اور اس موقو فہ پر خرج بھی کرنے لگا تو وتف متحقق ہوگیا اور اب اس کےخلاف دوسری جگہ پر خرج کرنا درست نہیں ہوسکتا ، منشاء واتف کی رعایت واجب ہوتی ہے۔

ہم - جواب لے و سے میں ذکر کردہ ضابطہ کے مطابق او قاف کی فاضل آمدنی سے کورستان کی حفاظت ومرمت کی

جا سکتی ہے، نیز جوقبر ستان مذفیین سے متر وک ہو چکے ہوں یا قانوناً ذنن سے روک دیے گیے ہوں اور ان کے ضائع ہونے کا اند میشہ ہوتو اس میں دین ضرورت کے مطابق مسجد یا دینی مدرسہ قائم کر کے یا اس کو کسی ایسے کار خیر میں استعال کر کے جس سے مسلم عوام اور بچوں کی مذہبی واقتصادی تربیت وتر قی کا ایسا کام کیا جائے کہ اصل واقعین کو ثواب پہنچتا رہے ، نقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجر فظا م الدين اعظمي بهفتي واد العلوم ويوبندسها رنيور

# مالِحرام ہے خریدی ہوئی اشیاء کاوقف کرنا:

مالیر کوٹلہ میں حسینہ مام کی ایک عورت کامور خد ۹ جون کو انتقال ہوگیا ، یہ پہلے طو ائف تھی پھر بتو فیق البی تا مَب ہوگئ اور محد شریف مامی ایک شخص سے نکاح کر کے باقی زندگی پا کیزگی کے ساتھ گذاری ، محد شریف کا چندون پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ مسماة حسینہ نے اس زمانے میں جب وہ طاکفہ تھی ایک مکان خرید اتھا اور اس میں اس کی رہائش تھی ، انتقال سے قبل اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ اپنا مکان وغیرہ کارخیر یا مسجد کے لیے وقت کرنا جا ہمتی ہے۔

مساۃ حسینہ کا وارث پہلے خاوند ہے اس کا ایک لڑکا شہر عرف ہیر وہمرٹھ میں موجود ہے وہ اپنی خالہ کے پاس رہتا ہے، اس کی خالہ اور شہیر کی مرضی بھی یہی ہے کہ مساۃ حسینہ مرحومہ کی خواہش کے مطابق کیا جائے ، امام ابوحنیفہ گامشہور مسلک ہے کہ جو مال زانیہ اپنے کسب سے معاملہ طے کر کے حاصل کر ہے وہ حلال ہے اگر چہ عقد حرام تھا اور صاحبین سے خزویک حاصل کر دہ مال بھی حرام ہے، اب سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں مفتیٰ بقول کیا ہے؟

۲- مساة مذکوره کا وارث اس کالڑکا اگر وتف کرئے کیا بیونف سیح ہوجائے گا؟ درمخنا رکی روایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ مورث کامال وارث کے لیے بھی حرام رہے گا: ''لکن فی المعجتبیٰ: هات و کسبه حوام فالممیواث حلال، ثمم قال: لانا خذبهله الروایة، وهو حرام مطلقا علی الورثة فتنبه 'رہنمائی فرما کرعنداللہ ماجورہوں۔

مفتى فعنيل الرحمٰن بلال عثاني ( دارالا فمّاء ماكير كوثله وبنجاب )

#### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئوله میں اصل جواب مجھنے کے لیے ان با نوں کا سمجھ لیما ضروری ہے:

ا - بیکہ مکان مذکورہ اس کوکسی زانی نے بسلسلہ زنانہیں دیا ہے، بلکہ مزنیہ نے زنا کے پیسہ سے یا کسی اور طرح سے اس کوخرید اہے۔

اگر مال حرام یا کسب زنا سے خرید اہوتو ہیمال حرام ہے، اوراگر خرید نے کی تیسر ی پاچوتھی صورت ہے تو اس کا حکم خود مزنبیہ کے حق میں بیہ ہے کہ فقی باقول میں واجب التصدق نہیں ہے کما دل علیہ ھند ہ العبارة:

١-"أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أو لا ثم اشترى منه بها".

٢-"أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها".

٣-" أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها" ـ

٣-"أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم".

۵-"أو اشترى بدراهم آخرودفع تلک المراهم ثم قال بعد بحث طويل: وقال الكرخي في
 الوجه الأول و الثاني: لايطيب، وفي الثلاث الأخيره: يطيب إلىٰ قوله و الفتوىٰ على قول الكرخي" (١)۔

بلکہ مفتیٰ بیقول کے اس جملہ ''و فی الشلاث الاحیوہ یطیب المنے ''ےمملوک حلال اور جائز الاستعال معلوم ہوتا ہے اور جب مورث کے لیے مملوک حلال اور جائز الاستعال ہوگا تو وارثین کے لیے بدر جہا ولی مملوک حلال اور جائز الاستعال رہےگا۔

۲-بیرکان خودوار ثین کا مکسوب حرام نہیں ہے بلکہ وراثت میں نام ہے اور مورث کا بھی بعینہ مکسوب حرام نہیں ہے، بلکہ بیش از بیش مکسوب حرام کے ذریعیہ سے خرید اہوا ہے اور بعینہ مکسوب حرام وہ تیمتیں ہیں جو اس کی خرید میں دی گئیں اوران قیمتوں کے مالک کاعلم نہیں اورایسی صورت کا تھم ثامی (۴۸؍ ۱۳۰۰) میں بیاکھا ہواہے:

" قوله: إلا في حق الوارث الخ فانه إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له، لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته و وجوب رده عليه".

پس جب بیصورت ہے تومملوک بالوراثت ہونے میں اور اس کے وقف کر دینے کی صورت میں کوئی کلام نہیں ہوگا۔

&r∠1}

<sup>-</sup> ځای۱۹رس

لمتخبات نظام الفتاوي - جلدروم كاب الوافف

اور بیبات الگ ہوگی کہ وارث اگر تقو کی ہرتے اور تنز ہ کی خاطر صدقہ کردیے نوبیا نتہائی تقو کی اور تنز ہ ہوگا۔ فقط واللّٰد اُنکم بالصواب

كتير محرفظام الدين أنظمى بهفتى وارالعلوم ديو بندسها رئيور ۱۸ م ۱۷ م ۱۸ سااھ الجواب سيجھ سيد احريكل سيد هفتى وارالعلوم ويوبند

# وقف کے لیتح ریضروری نہیں،وقف زبانی بھی ہوجا تا ہے:

زید نے اپنی صحرائی زمین اور باغات اور مکان اور نفتد روپید چار معتبر دین دارآ دمیوں کے سامنے وقف کیا اور کہا کہ چونکہ وتف نامہ رجسٹر ڈکر انے میں ڈیر مھد ولا کھکاخر چہہے، اس لیے بیجا کداد مذکورہ ہے تو وتف عی الیکن خرج سے بہنے کے لیے میں وصیت نامہ کھواکر اس طرح رجسٹر ڈکرادوں گاکہ وقف نامہ عی سمجھا جائیگا۔

چنانچہ زید نے وصیت نامہ کھواکر رجسٹر ڈکر ادیا۔ پھر اچا نک زید کا انتقال ہوگیا، یہ وتف صحت اور ہوش وحواس کی حالت میں کیا تھا اور انتقال وقف کے تقریبا دس گیارہ ماہ بعد کیا، دل کا دورہ پڑنے سے اچا نک انتقال ہوا۔ چندامور دریا فت طلب ہیں:

- کیا زبانی و تف چار معتبر دیند ارآ دمیوں کے سامنے شرعاً سیجے ہوگیایا نہیں؟
   مشتر کہ جا نکداد کاوقف:
- اگر اس موقو فہ جائدا دمیں کوئی دوسر افخص بھی شریک ہواور تقشیم کیے بغیر زید نے اپنامبہم حصہ وتف کر دیا ہوتو بیہ وتف صحیح ہوگایا نہیں؟
  - ●روپیکاوتف کرنا سیح ہے انہیں؟ زبانی وقف کے بعد خرچ سے بیخے کے لئے وصیت نامہ لکھنا:
- اگر زبانی وقف چار کو اہموں کے سامنے کرے ، پھر وصیت نامہ خرج سے بیچنے کے لئے لکھا ، تو کیامتو لی وقف کو بیہ حق ہے کہ وہ وقف سے نظر انداز کر کے وصیت نامہ کی روسے دوثکث ورثا ءکودے دے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

• وتف سیح ہونے کے لیے تحریر کرنایا رجٹر ڈکرانا لازم نہیں ہے، بلکہ وتف زبانی کرنے سے بھی ہوجاتا ہے، ﴿۲۷۲﴾

کیونکہ زبانی اسل ہے، جیسا کہ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے: "و محله المال المتقوم ورکنه الألفاظ المحاصة" (۱)، البتة سوال سے بینیں معلوم ہوتا کہ س چیز پر وقف کیا ہے اور صرف منفعت کی جہت مؤبدہ ہے یا نہیں ۔ جب تک صرف منفعت کی جہت ہو ہوتے ہم منظم علم میں الگ سکتا، الہذابیہ منفعت کی جہت بھی واضح نہ ہو جائے حضرت امام ابو یوسف کے قول مفتی بد کے مطابق کوئی بھی منظم علم نیک سکتا، الہذابیہ تشکی دور ہونے کے بعد بی کوئی عکم لگ سکے گا۔

● اگر ال جائدادموقو فدين صرف منفعت كى جهت مؤبده ہے تو دوسر شخص كے شريك ہونے كے با وجود، جب كدوه جائداد قائل تقليم ہو حضرت امام ابو يوسف كول كے مطابق جوكہ فتى بہہ، يوقف جائداد تائل تقليم ہو حضرت امام ابو يوسف كول كے مطابق جوكہ فتى بہہ، يوقف جائداد تائل المحدد وقف مشاع يقسم خلافا للثانى (الى أن قال) واختلف الترجيح والأخذ بقول الثانى أحوط وأسهل بحود وفى المدود: وقال صدر الشهيد: وبه يفتى وأقر المصنف، وفى الشامى الثانى أحوط وأسهل بدور كوفى المدود: وقال صدر الشهيد: وبه يفتى وأقر المصنف، وفى الشامى النعمانى: ان قول أبى يوسف أوجه عندالمحققين (۴)، خلاصه بيہ كہ جب تك الى جائداد كا قائل تقليم ہوا، نيز الى جہت مؤبده ين صرف منفعت كائم نہ ہوجائے ،كوئى قطعى علم نيں لگايا جاسكا۔

● جائز ہے ۔اول نو اس لیے کہ اشیاء منقولہ کے تابع ہوکر ہے اور شمن میں ہے، دوسرے بیرکہ اس کے رواج پر تعامل جاری ہے کماصرح بدنی الشامی افعماریۃ (m/ m2m)۔

● اگر ال جائدادموقوفہ میں صرف منفعت جہت غیر مؤہدہ میں ہے اور بیعقد وتف مرض الموت سے قبل حالت صحت میں ہوا ہے تو یہ وتف مکمل ہو چکنے کے بعد واتف کو بھی کسی تغیر وتبدل کا حق نہیں رہتا، الہذاال وصیت ما مہ کے رجٹر ڈ کراو بے سے بھی اس وتف کے لازم وصیح ہونے میں کوئی شبہیں رہے گا۔ کما ولت علیہ ھذہ العبارة "فاذا تم ولزم فلا یملک ولا یملک ولا یعاد ولا یو هن" (۳)، فقط وللد اللم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمي بنفتي وارالعلوم ديو بندسها دينور ٨٨ ١٥ ١١ ١١ ١١ ه

## موقو فدز مین کی خرید و فروخت جائز جهیں:

عرض ہے کہ ایک زمین موقو فدیلی المسجد، بٹائی پر ایک کا شت کار کے قبضہ میں تھی ، آز ادی کے بعد جب ٹیننسی

ا - درمنگا رکتاب الوقف .

۲ - درفقا رمع ردالحنا رکرآب الوقف ۲۸ ۵۳۴ والکتب العلمیه بیروت به

(Tenancy) ایک یا نذ ہوا، جس کی روے کاشتکارکو بیق حاصل ہوا کہ کاشت کارز بین پر اپنے بیننہ کونیز زبین کے اندر اپنے کاشت کرنے کونا بت کرکے کورنمنٹ کے ذر میداس زبین کاما لک بن جائے ، اور کورنمنٹ ، ما لک زبین کی رضا مندی کے بغیر ، مارکیٹ و بلوے بہت بی کم نفع پر وہ زبین کاشتکار کے ہاتھ فر وخت کر کے اپنی مقررہ قیمت ما لک زبین کودلاتی ہے۔ چنانچہ ای قانون کے تحت کاشت کار نے مذکورہ زبین موقو فیلی المسجد پر قبضہ کر کے لیے لیما چاہا، لہذا قیم ومتو لی مسجد نے بیزین موقو فیلی المسجد پر قبضہ کر کے لیے لیما چاہا، لہذا قیم ومتو لی مسجد نے بیزین موقو فیلی المسجد ، زبیر (مشتری اول) کے ہاتھ فر وخت کر دی ، زبیر نے بیجیتی کی زبین خربیر کر اس پر ہاوسنگ سوسائٹی بنانے کی غرض سے اس زبین کے مختلف بلاٹ بناد سیے اور اس بیں سے ایک بلاث (قطعہ ارض) پر پچھ فقد رقم وغیرہ اس کاشت کار کو (جس کے قبضہ اور کاشت بیں اب تک بیز بین تھی بطور رشوت) دے کر اس کو قبضہ چھوڑنے اور مینشندی ایکٹ کافائدہ اٹھانے کے حق سے دستبر دار ہونے پر رضا مند کر لیا اور وہ دست ہر دار بھی ہوگیا۔

ال کے بعدزید (مشتری اول) نے مذکورہ زمین کے مختلف پلاٹ ایک ایک کر کے مختلف لوکوں کے ہاتھ فر وخت کر ماشری تا نی) کو کرماشروع کئے، چنانچہ زید سے بکر، (مشتری تا نی) نے بھی ایک پلاٹ، مارکیٹ کے دام سے خریدا، بکر (مشتری تا نی) کو خرید ارکیٹ کے دام سے خریدا، بکر (مشتری تا نی) کو خرید ارکیٹ کے مکان تغییر کرنے کر بداری کے دفت بینا نہ نہا کہ اصل میں بیز مین موقو فیلی المسجد تھی، بکر مشتری تا نی نے اپنی رہائش کے لئے مکان تغییر کرنے کی غرض سے بیز مین (پلاٹ) خریدی تھی، چنانچ خرید نے کے بعد اس نے مذکورہ زمین پر مکان کی تغییر شروع کردی، اب کی مخرض سے بیز مین اور کام جاری ہے، ای دوران تغییر اس کے علم میں بیبات آئی کہ دراصل بیز مین موقو فیلی المسجد تھی، زید (مشتری اول) کوخرید سے وقت نیز بکر (مشتری تا نی) کے ہاتھ بیز مین (پلاٹ ) فر دخت کرنے سے پہلے پہلے در حقیقت اس زمین کاموقو ف علی المسجد ہونا بتایا یا نہیں ، بکر کو اس کی خبر نہیں ہے۔

اب دریا فت بیہے کہ مذکور دہا لا حالات میں قیم ومتولی مسجد کی زید (مشتری اول) کے ہاتھ زمین موقو فیعلی المسجد کی بیزیج شرعاصیح ہے یا باطل؟

ا - اگرضیح ہے تو وقف غیر منقول کی بیج کن اعذ ارواسباب کی بناء پرضیح ہوتی ہے، اور اس سلسلہ میں کلی طور پر فقتهی ضابطہ کیا ہے؟

۲ - اگرفتهی نقطه ُنظر سے بیزیچ ، باطل اور کا بعدم ہے ، تو اب بکر (مشتری ٹانی) کیا کرے؟ ایسی کوئی گنجائش اور اجازت ہے کہ اس زمین پر مکان تغمیر کر کے بکر ، اس میں قیام کرسکتا ہے ، اور لیٹمیر جائز: ہو؟

سو۔ شرعی حیثیت ہے اس زمین رکتمیر شدہ مکان میں رہائش شرعا جائز نہ ہوتو بکر ، زمین کی قیمت اور تغمیر مکان میں

لمتخبات نظام القتاوي - جلدروم كاب الوقف

اب تک جتناخرج ہو چکاہے، اس کاحرجانہ اور نقصان زید (مشتری اول) سے وصول کرسکتا ہے یانہیں؟ اس کےعلاوہ آپ کے ذہن میں اس زمین رفتمیر مکان کی کوئی جائز صورت ہوتو ضر ورتح رینر مائیں۔

محمرصنیف (یژوده، محمرات )

#### الجواب وبالله التوفيق:

- (١) "فإذا تم (أى الوقف) ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يوهن" (١) -
- (۲) "تحت قوله: وجاز شرط الاستبدال الخ، إعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه ....
   والثانى: أن لا يشترطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية (إلى قوله)
   جائز الخ"(۲)-
- (٣) "وصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج، وإلا حفظه ليحتاج إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه" (٣).
- (٣) "ولا سيما في زماننا (إلى قوله) قال: نعم، لأن الواقف غرضه انتفاع المارة ويحصل ذالك بالثاني "(٣) ـ
  - (۵) "وهكذا في البحر (۵) وغير ذلك في كتب الفتاوي أيضا".

ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ وقف تام اور کمل ہوجانے کے بعد اس کا بیچنا، خریدیا، ھبہ کریا، رھن رکھنا وغیر ہ کچھ

ا- الدرالخاري بأش روالختار مطبوع مكتبه نعمائيه سهر ١٤ سيل الكاطرة بيد "لا يعملك ولا يعملك" جبكه مكتبه ذكريا كے مطبوع نسخد (٥٣٩/١) من صرف "لا يعملك" بيد مكتبه ذكريا كے مطبوع نسخد (٥٣٩/١) من من معملوك ألى لا يعملك ألى لا يعملك الله يعملك ألى لا يعملك الما يعملك المعملي المن معملوك ألى المعملك المعمليك لعبوه بالبيع و لعبوه " ب واضح موجانا بكر مكتبه ذكريا كن خدش طباعت كي فلطى ب (ستن الدركي بأش الثا ك ١٩٥٧)

٣- رواکتارکل الدرافقار ٧ / ٥٨٣ـ م

سالدرالخارث رواكتار ۱۳/۱۱ موري عبارت اس طرح بيت" (وصوف) الحاكم أو المنولي، حاوى (نقضه) أو ثمده إن تعلر إعادة عبده (إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه لبحتاج) إلا إذا خاف ضباعه، فبيعه ويمسك ثمده لبحتاج" (في شن الدركل هأش الثان سم ۳۸۳).

٣- رواکتارکل الدر افخا ر٧١ / ٥٥٠ ، ٥٥٠

۵- البحر لمراكق ۵ را ۳۳، ۳۳ سـ

بھی جائر نہیں ہوتا، ہاں اگر ضائع ہوجانے کاظن غالب ہوجائے، یابالکل بی نا تابل انتفاع ہوجائے تو اس کفر وخت کر کے اس کے بدلے میں ای موقو فہ کے متو ازی وہماثل دوسری چیز بی ٹرید کرونت کر دی جائیں۔

پی صورت مسئولہ میں جب خرید اراول کو اس زمین کے قبضہ قابض سے تخلیہ کرانے میں بطور رشوت کے اس زمین کا ایک پلاٹ اور ایک رقم دینی پڑی ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قابض کا قبضہ اگر چہ غیر شرقی تھا مگر اتنا متحکم اور مضبوط تھا کہ بغیر ان ایثار ات کے تخلیہ دشوار تھا ، لہذا اس سے بیبات بھی واضح ہوتی ہے کہ اس موقو فیہ کے ضیاع کا قوی خطرہ ہو چکا تھا ، ایسی حالت میں اس زمین کا وقف کی حفاظت کی خاطر فروخت کر وینا ورست تھا اور جب خرید اراول کے لئے اس کا خرید مان مذکورہ بالاعبار توں کے ذریعیہ درست تھا تو خرید اراول کو بطور خود مالک ہوجانے کے بعد خرید ارفانی کے ہاتھ فروخت کرما

البنة ٹرسٹ واراکین ونف کے ذمہ لازم ہے کہ اس زمین کی رقم سے اس زمین کے متوازی ومتباول کوئی جائد او حاصل کر کے جلد از جلد منشاء وانف کے مطابق ونف کر دیں، ورنہ بیلوگ سخت گنہگا راورعند اللہ مجرم ہوں گے، نقط واللہ اعلم بالصواب

كتيه محمد نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها ريوره امر ٧٠ • ١٠ هـ

## مرض الموت كاوقف وصيت كے حكم ميں ہے:

اپنی وفات سے جاربا پنج سیختی نیار نید نے اپنی کل مقوضہ جائداد (رہائشی مکان وکھلی خشک زمین) اس پوری جائد او کی خمینی مالیت ۱۲ اہزاررو بے ہوتے ہیں، جس میں زید کی اپنی کسی جائداد جارہز اررو بے اورمور وٹی منقسمہ غیر نز ائی ۸ ہزار مالیتی دونوں شامل ہیں ان میں سے ایک ملکیت جس کی تخمینی قیمت دوہزار ہوتی ہے مسجد کو وقف کرنے کے لئے وقف نامہ لکھا تھا، جس پر خود زید اور عادل کو اہوں کے علاوہ ان کے هینی ورثاء (ایک بیٹا دوبیٹیاں شادی شدہ) کی دیخطیں موجود ہیں، اب جب کہ وقف نامہ پر عمل آوری کے لئے مسجد کی جانب سے اقد ام کیا جانے لگا تو درج ذیل اختلاف ما فع اقد ام بن رہا

۱ - زید کابیٹا وارث حقیقی معذور، ایا ہی اور ما تالل کسبِ معاش ہے جس کی گز ربسر بودوباش کا کوئی انتظام نہیں۔ ۲ - کواہوں نے شہادت دی ہے کہ زید کے بیٹے نے وقف مامہ پر ہرضا ورغبت ہوش وحواس میں وستخط کئے تھے

مگرا**ں وقت وہ ندکورہ شہا دت سے نخرف ہے۔** 

۳۰ و وقف نامه مرض الموت میں لکھا گیا ہے جونا قامل قبول سمجھا جاتا ہے، دومرے بیر کہ زید اپنی جائد ادکا کچھ حصہ وقف کر مے صدقہ جاریہ کا ثو اب حاصل کرنا چاہتا تھا جبکہ خود ان کا بیٹا ایسی سمپری کی حالت میں ہے کہ بیٹے کو اس حال میں حچوڑ کر وقف کے ذر مید ثواب حاصل کرنا کویا فرض کو چھوڑ کرمستحب کے اہتمام کرنے کے متر ادف ہے۔

مگر کواہوں (عادل) کا کہنا ہے کہ زید کا بیٹا لا چارضر ور ہے، مگر وتف شدہ جائیداد کے بغیر گز ربسرممکن ہے۔ نیز زید کا بیٹا وتف نامہ کے مضمون سے پوری طرح آگا بی کے بعد بی پوری رضا کے ساتھ اس پر دستخط ثبت کیا تھا جس میں کوئی جبر واکراہ نہیں ۔

وتف نامہ اگر چیمرض الموت میں لکھا گیا لیکن مرحوم نے مرض الموت سے قبل بثبات ہوش وحواس کی بار (عاول)
کواہوں کے سامنے مذکورہ جائداد (وقف) کرنے کا ارادہ اور اس کا اظہار کیا تھا اور متند بات بیجی ہے کتج ریں شکل میں
لینے کے بعد دستخط کرتے وقت مرحوم مکمل ہوش وحواس میں تھے، بیغلط ہے کہ وہ اپنا ہوش وحواس کھو چکے تھے، آپ براہ کرم اس
نزاع کا تحقیقی مطالعہ کے بعد فیصلہ بٹری قلمبند فر ما کرمشکور فر ما کیں۔

ا- آیابیوقف نامه من وعن درست ہے یاسر سے سے درست عی نہیں۔

۲-کیاکسی شم کی ترمیم کے ساتھ اس کو برقر ارر کھا جا سکتا ہے، مثلازید کے بیٹے کو اس کی لا جاری کی بناء پر اس وقف شدہ ملکیت سے صرف تا حیات استفادہ کا حق دیا جائے۔جواب باصواب اورقول فیصل عنامیت فر ما نمیں تا کہ ارتفاع نزاع با ہمی آ سانی ہے ممکن ہوسکے۔

عبدالحفيظ (جليًا وَل، ورنگ، ايل)

#### الجواب وبالله التوفيق :

مرض الموت کا وتف اگر چہ وصیت کے علم میں ہوتا ہے اور ورٹا ء کومخاج چھوڑ کرکل وتف کر دینا اگر چہ ندموم فعل ہے، ان تمام با توں کے با وجودکل ترکہ میں سے تجھیز و تکفین کاخر چے اور میت پر جوتر ضہ ہواں کو اواکر نے کے بعد باقی ترکہ کے ایک تہائی حصہ میں افذ ہونے کے لئے ورثا ء کی رضا مندی بھی شرط خیاں ہوتی، باں ایک تہائی حصہ میں افذ ہوتے ہوتی ہے۔ سیا۔ "کھا فی عاصة نہیں ہوتی، باں ایک تہائی حصہ سے زائد میں ورثاء کی رضا مندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ "کھا فی عاصة

الكتب المعتبرة للفتاوي "(١)\_

پس جب حسب تحریر سوال واقف کاکل تر که ۱۲ ہز ارکی مالیت کا ہے اور اس میں سے صرف و وہزار مالیت کی ایک دوکان مسجد کے لئے وقف کیا ہے ، نو ظاہر ہے کہ میت کی تجھیز و تکفین وٹر ض کی ادائیگی کے بعد بھی دوہزار کی مالیت تہائی تر کہ کے اندر دبی رہے گی ۔

پس اگریہ مالیت ( مہیز ار مالیت کی )بعد خرج تجہیز و تکفین وبعد ادا قِرض اگر قرض ہوتہائی تر کہ کے اندر ہے تو بلاشبہ بیوتف صحیح ودرست ہے۔ بیٹا راضی ہویا راضی نہ ہو۔

اگر جھینر و تکفین اور بذمہ میت قرض میں چھے ہز اربھی خرج ہوجاتے ہوں جب بھی ۲ہزار ۲ ہز ارکا تہائی رہے گا اور وتف سیچے رہے گا۔نقط واللہ اعلم بالصو اب

كتير محد نظام الدين اعظمي بنفتي وار العلوم ديو بندسها دينور • سهر ٢٠١١ • ١٠١ه

### موقو فدز مین چے کراس کی قیمت سے دوسری زمین خریدنا:

ا - کسی آ دمی نے کچھ زمین مسجد کے لئے وتف کیا اور پھر کسی وجہ سے اس وتف شدہ زمین کوفر وخت کر کے دوسری جگہ زمین خرید کر کے ای مسجد کے نام پر دیدیا کیا بیجائز ہے؟

۲-کسی آ دمی نے اپنی خاص زمینوں میں ہے ایک پاؤز مین کسی مسجد کے لئے زبانی طور پر بغیر رجسڑ ڈکئے وتف کر دی اس کے بعد اس وتف شدہ زمین کو دوسر ہے آ دمی کفر وخت کر کے اپنی دوسری جگہ ہے ایک پاؤ زمین اسی مسجد کے نام پر دیدینا از روئے شرع کیا تھم رکھتا ہے؟

مشتر كهزمين ہے بلاا جازت شريك زمين وقف كرنا:

سا- ایک آ دمی وس لڑکے ولڑکی کو چھوڑ کر انتقال کر گیا ان میں سے پچھوبا لغ اور پچھابا لغ ہیں ، اس میں سے بڑے کو لڑکے نے کہا کہ میں نے ایک بیگھ زمین مسجد کے لئے وتف کر دیا اور کہا کہ چھوٹے بھائیوں کو میں اپنے جھے سے ان کا حصہ دے دوں گا ، تو بیشتر کہ زمین سے وتف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جب کہ ورنا ء میں بالغ وابالغ دونوں موجود ہے اور اس جگہ کو مسجد میں تبدیل کرنا اور اس میں نمازیر مساجائز ہے یا نہیں؟

۱- "أو بالموت إذا علق به أى بموده كإذا مت فقد و قفت دارى على كلما فالصحيح أنه كوصية نلزم من الثلث بالموت لا قبله" (الدرالقارمع روالحمة ١٠٠٥ ٥٣٠ ٥٣٥).

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - اگر واتف نے وتف کرتے وقت استبدال کی شرط نہیں لگائی تھی تو وتف تام ہوجانے کے بعد اس عبارت "و آما الاستبدال ولو للمساکین آل بدون الشوط فلا یملکہ إلا القاضی "(۱) کی روسے بیاستبدال جائر نہیں ہوگا، لہذا اگر بغیر شرط استبدال کے بیاستبدال ہوگیا ہے تو واقف اس بدلنے میں گنہگار ہوا جس پر تو بہ کرنا ضروری ہے، باتی ووسری زمین جوڑ بدکر وقف کی ہے وہ زمین بھی وقف ہوگئی اور اب اس میں بھی کوئی تبدیلی جائر نہیں ہے۔

۲-ال نمبر کا جواب بھی بالکل وی ہے جونمبر ایک کا ہے، رجٹر ڈ کرنے یا نہ کرنے سے اس حکم میں کوئی فرق نہ پڑےگا۔

۳- جب ورثاء میں نا بالغ بھی ہوں جن کی اجازت بھی شرعاً معتبر نہیں نو امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک وقف مشاع کے جائز: ہونے کے با وجود اس طرح وتف کرنا جائز نہیں تھا، وہ مخص اس میں گنہگار ہواجس پر اس کونو بہ کرنا جائے ہے۔(۲)۔

اوراس وتف کا حکم شرق بیہوا کہ اگر ابھی تک اس زمین پر مجد تعمیر نہیں ہوئی ہے تو اس کو تقییم کر کے بابالغوں کا حصہ الگ کر کے محفوظ کرلیا جائے اور وتف کر دہ رقبہ کی کی کو وتف کرنے والے کے جصے سے پورا کرلیا جائے ، پھر اس کو مجد کے لئے وتف تسلیم کیا جائے اور اگر اس پر مجد تعمیر ہو چکی ہوتو مسجد کو مسار نہ کریں گے ، بلکہ ان بابالغین کے جصے کے بقدر واتف کے جصے میں سے لے کرنا بالغین کے لئے محفوظ کرلیں گے اور اس وتف کرنے والے سے اس کی اجازت لینی چاہیے اور کے حصے میں نہازیہ ہوتا کہ وہ بابالغین کا حصہ دے کراس مسجد میں نماز پر مضنی اجازت دیدے ، اگر اجازت نہ دے گا تو مزید گنہگار ہوگا اور اس میں نماز پر حسنا درست رہےگا (۳) ، نقط واللہ اٹلم بالصواب

كتر مجر نظام الدين اعظمي بنفتي وار العلوم ديو بندسها ريوره ٢٧١/٣ ٠ ١١ ه

# موقو فداراضی کو ہبہ کرنا جائز بہیں ہے:

عرض خدمت بہے کہموضع بابا پور تعلقہ بیم گل ضلع نظام آبا د ( آندھر اپر دلیش ) میں ایک درگاہ شریف موسومہ

ا - الدرالخمار مع روافتيا رام / ۵۸ هـ

٣- و "يعزر" فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافاً للثالي (الدرالخاً رمع رداكتا ١٦/ ٥٣٣ ).

m - "أويزول ملكه عن المسجد والمصلى بالفعل وبقوله جعلته مسجداً عند الثاني وشوط محمد والإمام الصلوة فيه" (الدرائقاً مع رواُكتار ١٩/ ٥٣٣ ).

حضرت بإبامظهر شاہ ابدال موجود ہے۔ اس درگاہ شریف کے حسب ذیل مختلف خدمت گزار ہیں:

ا متولی-ان کے ذمہ درگاہ کی مسجد کی امامت کے علاوہ تمام خدمت گز اروں پر نگر انی کرنا ہے۔

۲۔آبدار-ان کا کام پانی مہیا کرناہے۔

سومور حچیل- ان ہر دار ان کا کام عرس شریف میں پنکھا جھلنا ہے۔

سم نتمی - ان کا کام فاتح خوانی ہے۔

۵۔ چراغدار - ان کا کام درگاہ شریف میں روشنی کا انتظام کریا ہے۔

مذکور دہالا تمام خدمت گز ارنسل درنسل اپنی خدیات انجام دے رہے ہیں ، ان تمام خدمت گز اروں کے لئے سابق دور میں ہر ایک کے لئے علیحد ہ علیحد داراضیات بطور انعام شروط خدمت حکومت کی طرف سے دیئے گئے۔

ایک عی خاندان کے چراغ دار ابتدائی سے اپنے اپنے دور میں خدمت چراغد اری انجام دیتے ہوئے اراضیات شروط الخدمت سے مستفید ہوتے رہے ۔ چنانچہ ای سلسلہ خاندان چراغداری کے مسمی عبدالحق اپنی زندگی میں چراغ داری کی خدمت انجام دیتے ہوئے اراضیات شروط الخدمت سے مستفید ہوتے رہے ۔ ان کوصرف ایک لڑکا شیخ محی الدین اور تین لڑکیاں مساق مریم بی صاحب، حلیمہ بی صاحب، آمنہ بی صاحب، آمنہ بی صاحب، آمنہ بی صاحب کے انتقال کے بعدان کے اکلوتے لڑکے شیخ محی الدین صاحب خدمت چراغداری انجام دیتے ہوئے مشروط الخدمت سے مستفید ہوتے رہے ، ان کی خدمت کے مذاخل جا نداوش وط الخدمت موصوف کے ہام حکومت کی جانب سے نتقل ہوئی۔ شیخ محی الدین صاحب کا اپنی زندگی میں اپنی مذاخل جا نداوش وط الخدمت موصوف کے ہام حکومت کی جانب سے نتقل ہوئی۔ شیخ محی الدین صاحب کا اپنی زندگی میں اپنی تینوں بہنوں (مریم بی صاحب، فاطمہ بی صاحب، آمنہ صاحب) کے ساتھ بہت بہتر سلوک رہا۔ اس وقت اراضیات کی کوئی قدروقیت نتھی ، چنانچہ اپنے بھائی شیخ محی الدین صاحب کے قدروقیت نتھی ، چنانچہ اپنے بھائی شیخ محی الدین صاحب کے حتا شروط انداؤ شروط الخدمت سے دستیرواری کی تحریر کے تابی جو مخفوظ ہے۔

شخ محی الدین صاحب کوزینه اولا و نہیں ہے ، صرف ایک لڑکی طاہر ہ بیگم ہے ، موصوف نے اپنی زندگی میں اپنی بینی طاہر ہ بیگم ہے۔ شخ محی الدین صاحب کو انتقال کے طاہر ہ بیگم کے ام اپنی کل جائد ادبشمول اراضیات مشر وطة الخدمت ببه کر دیا جو محفوظ ہے۔ شخ محی الدین صاحبہ دونوں مال اور بیٹی ۱۲ رسال کا عرصه ہور ہا ہے ، حسب ببه مامه ان کی لڑکی طاہر ہ بیگم اور ان کی زوج پلیم النساء بیگم صاحبہ دونوں مال اور بیٹی بلاشکایت درگاہ شریف کی خدمت چراخ داری انجام دیتے ہوئے تمام جائد ادسے مستفید ہور بی بین ، ان کی بلاشکایت کے خدمت گرزاری کی قدمت کے مدنظر کچھ شروط خدمت گرزاری کی قدمات کے مدنظر کچھ شروط

منتخبات نظام القتاوي - جلدروم

الخدمت اراضیات کوان دونوں کے نام پڑر کردیا ہے جس کودس سال کاعرصہ ہور ہاہے۔ چنانچہ ہر سال بیددونوں اپنے پڑھی اراضیات کی مالگرداری اداکرتے آرہے ہیں۔رسائل محفوظ ہیں۔

اب جالیس سال کے بعد جب کر عبد الحق صاحب کا انتقال ہوگیا اوران کے لڑکے شیخ محی الدین صاحب کا انتقال ہوگیا اور ان ہوگیا اور عبدالحق صاحب مرحوم کی مذکورہ تینوں لڑکیوں میں مسماۃ مریم بی صاحبہ اور حلیمہ بی صاحبہ کا انتقال ہوگیا جس کو ۲۰ سال کاعرصہ ہور ہاہے ، زمینات کی قیمت ہڑ ھے جانے سے مندر جہذیل ورثا ء کا ادعا بیہے کہ شروط الحدمت اراضیات کو متروکہ وے کراس کی تقسیم کمل میں لائی جائے۔

وعوید ارد - ارمریم بی عبدالحق صاحب مرحوم کی بیٹی اور شیخ محی الدین صاحب کی بہن ، کین انہوں نے اپنے ہوائی شیخ محی الدین صاحب کے بہن ، کین انہوں نے اپنے ہوائی شیخ محی الدین صاحب کے جس میں جائداد سے دستبرداری کی تحریر کر چکی ہیں ، ان کو انقال ہوئے ۲۰ مرسال ہور ہے ہیں ۔

۲۔ حلیمہ بی صاحبہ عبدالحق مرحوم کی بیٹی اور شیخ محی الدین صاحب مرحوم کی بہن کیکن ان کو انتقال کئے ۱۲ رسال ہورہے ہیں۔

سار آمنہ صاحبہ عبدالحق صاحب مرحوم کی بیٹی اور شیخ محی الدین صاحب مرحوم کی بہن موصوفہ زندہ ہیں ،لیکن اپنی دونوں بہنوں کی طرح اپنے بھائی شیخ محی الدین صاحب کے حق میں جائد ادشر وط الخدمت وغیرہ سے دستبرداری کی تحریر کرچکی ہیں جومحفوظ ہے۔

سم محمودہ بی بیدوموید ارنمبر احلیمہ بی کیاؤی ہے ثا دی شدہ ہے مر ۵۰ سال ہے۔

۵۔ کوری بی ان کی عمر ۵ سمال ہے

٢ مغري بيكم ان كي عمر ٢ مه سال ب

۷۔ کبری بیگم ان کی عمر ۲ مه سال ہے

۸ عبد الغفار: - بيدعو بدار (۱) مريم بي صاحبه كابيتا ہے، اپني ماں مرحومه كى جائدادمشر وط الخدمت كا دعويد ار

-4

9 ۔ سکندر: ۔ بید بوید ار (۸)عبدالغفار کابیٹا ہے دادی مرحومہ کی شر وط الخدمت اراضیات کا دعوید ارہے۔ ۱- صبیحہ بیگم: ۔ بید دعوید ار (٦)صغری بیٹی کے ، اپنی مانی حلیمہ بی صاحبہ مرحومہ کی جائد ادمشر وط الخدمت لمنتخبات نظام الفتاوي - جلدروم كاب الوافف

اراضیات کی دعوبدارہے۔

المعنار: میرویدار(۱۰) صبیحه بیگم کاشوہر ہے، اپنی بیوی کی نائی حلیمہ بی صاحبہ مرحومہ کی جائد ادشر وطالخدمت اراضیات درگاہ شریف جوشیخ محی الدین صاحب مرحوم کو در اثناً سرکاری حیثیت سے سم ۱۹۵ پیس با ضابطه منظور ہوئی ہیں تقریباً مسارسال کاعرصہ گذرر ہاہے، اب مندر جہ بالا اشخاص جائد ادشر وط الخدمت اراضیات درگاہ شریف کے دعوید ارہیں جب کہ اب تک انھوں نے کسی شم کی خدمت انجام نہیں دی۔ اس صورتحال میں علائے کرام ومفتیان عظام سے استدعاہے کہ ہر اہ کرم شرع شریف کی روشن میں ان ویوید اروں کا وعولی کس حد تک جن بجانب ہے؟

محمد ارائيم (مكان نمبر ٨ سراارا محلّه بجولا نگ نظام آباد)

#### الجواب وبالله التوفيق:

چراغداری آراضیات بھی مشر وطالخدمت وقف ہیں موقو فہ کا ببد وغیرہ کرنا درست نہیں ہے(۱)، بلکہ جب خاندان چراغدار ہو قفہ ارپر وقف ہے توجب تک چراغدار اولا دمیں کوئی شخص رہے اور خد مات مشر وطہ ادا کرتا رہے وہ اس وقف کا حقدار ہوگا ۔ اس قاعدہ اور جب اولا دکا سلسلہ منقطع ہوجائے تو اولا دانا ف میں زیا دہ تر بھی ہوگا وہ ای شرط خدمت کے ساتھ حقدار ہوگا ۔ اس قاعدہ کے مطابق صورت مسئولہ میں موقوف علیہ کا تر بھی رشتہ دار جوزندہ ہو وہ حقدار متصور ہوگا اور صورت مسئولہ میں زیا دہ تر بھی رشتہ دار جوزندہ ہو وہ حقدار متصور ہوگا اور صورت مسئولہ میں زیادہ تر بھی رشتہ دار جوزندہ ہو وہ حقدار متصور ہوگا اور صورت مسئولہ میں اللہ داسر فی اس مشر وطہ خدمت کے ساتھ حقدار متصور ہوں گی بشرطیکہ خدمت مشر وطہ خودیا اینے کئی وکیل کے ذریعیہ کرائیں ۔ نقط واللہ اہلم بالصواب

كتبرمجر فظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

## شرا بَطُوا قف کےخلاف عمل:

ا - کسی موقو فدینتیم خانے باعلمی ادارے کاشر الط واتف کے خلاف اس کے موجود کا رکنان کی کاروائی درست ہے یا ہیں؟

۱- "وعددهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى فيزول ملك الواقف عده الى الله تعالى على وجه تعود منفعه الى العباد فيلزم ولايباع ولا يوهب ولا يورث '(برايه ١/٣٢) ، ١٦٦ ، ١٦٦ ) الوقف، مطح يوخ أكسنو، برائع المنائع ١/٥ ٣ ٣ ، مكتبد ذكر إ ديو بند ) ـ

الجواب وبالله التوفيق:

ا -شرائط وانف مثل نص ثارع کے واجب الحمل ہوتے ہیں ، اس کے خلاف کرنا جائز اور درست نہیں ہوتا (۱)، نقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرجحرفظا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

خائن کی تعریف اوراس کا حکم:

خائن کس کوکہا جاتا ہے اور اس کے لئے کیا حکم ہے؟

الجواب وبالله التوفيق:

خیانت کا ثبوت جبتک شرق دلائل سے نہ ہوجائے اس وقت تک کسی کوخائن کہنا جائز نہیں (۲)اور دلیل شرق سے ثبوت خیانت کے بعد خائن کومعز ول کر دینا ضروری ہے (۳)اعانت جائز نہیں ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين المنكمي به نفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ۱۲ ار ۱۸ مر ۱۳ ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سيخ محمود على اعتد

# شب قدر میں شیرینی کی تقسیم اور اس پر او قاف کی آمدنی صرف کرنا:

یہاں دہر ہ دون میں ایک انجمن ہے جس کے سپر دمختلف اوقاف کا انتظام ہے ، اس انجمن کاہر تیسر ہے سال انتخاب عمل میں آتا ہے جس میں ہر بالغ سی حفی الممذ ہب و وڑ ہوتا ہے جس کے لئے با تاعدہ ممبر سازی ہوتی ہے ۔

ہرسال شبقدر پر شیری تقلیم ہوتی ہے۔ گرسال گذشتہ انجمن نے اپنی میٹنگ میں پاس کر کے کہ مٹھائی تقلیم نہ ہو مٹھائی بند کر دی ہے، اب نمازیوں نے اپنے طریقہ سے چندہ کر کے مٹھائی کا انتظام کیا تھا، اب شبقد رقریب ہے سومٹھائی کا

ا- "شوائط الوقف كنص الشارع إلى قوله: في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به "(الدر الحقّار كل الرو ٥٧٥ ٥٠٥ مطبعه
 ١٠٠٠ "شوائط الوقف كنص الشارع إلى قوله: في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به "(الدر الحقّار كل الرو ٥٠٥ ١٥٥ مطبعه

٣- " الايعزله القاضي بمجود الطعن في امالته بل بخيالة ظلعو قريَّة " (١٠٠٠ ك) ١٣٠،٥٣٣ تير ) ـ

٣- " وإن عزله واجب على كل مسلم يستطيعه فاله من قبيل الظار الملكو" (تقريرات الرأق) كل عامية ابن عابرين ٢١ ٨٣، م مَتِدِدَكُريل ) ـ

لمتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

سول پھر ہور ہاہے، انجمن کی اکثریت تو یہی کہتی ہے کہ مٹھائی انجمن نہیں دیگی ، مگر چندممبران انجمن ال پر بھند ہیں کہ حسب دستور سابق انجمن کومٹھائی کا انتظام کرنا چاہئے ، او قاف کی پانچسو کی آمد نی ہے، آپ شرع کی روشنی میں بتلا ویں کہ شب قدر میں شیرینی کی تقنیم کی فدہبی نوعیت ہے یاصر ف رواج ہوگیا ہے ، اب انجمن کومٹھائی تقنیم کرنا چاہئے یانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

شب قدر میں شیرینی کی تقلیم شرق نقط نظر سے بالکل ہے اصل اور خلاف شرع ہے محض ہے بنیا درسم پڑگئ ہے،
او قاف کی آمدنی سے بیشیرینی تقلیم کرنا جائز نہیں ہے، اگر و تف کی آمدنی سے کوئی شیر نی تقلیم کرے گا نواس پرشر عاضان عائد
ہوگا(۱)، پہلے جوشیر نیاں و تف کے مال سے تقلیم کی گئی ہوں گی انکا بھی یہی حکم ہے، ہاں اگر لوکوں نے اپنے ذاتی مال سے
تقلیم کیا ہوتو کوئی صان نہیں ، فقط واللہ اہلم بالصواب

كترجر نظام الدين المظمى الفقى وارالعلوم ديو بندسها رئيود • ١٣ / ٥ / ١٣ سا هد الجواب صيح سيد البيكي صاحب ما شب تفتى وارالعلوم ديو بند

مسلم او قاف بورڈ کی آمد نی عیدگاہ پرخرج کرنا: اگرمسلم او قاف بورڈ ہے روپیہ جاصل کر بےعیدگاہ کی تغییر اور اسکے مصرف میں لگایا جائے نو جائز ہے یا نا جائز؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگرمسلم او قاف بورڈ میں اس مدکارو پیدہوتا ہے اور پھر دیتے ہیں تو جائز ہے ، فقط واللّٰدائلم بالصواب کتبہ مجر نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہندسہار نپور الجواب سے محمود عفی اعضا سُر سفتی دار العلوم دیو ہند

۱- "'والواجب ان يبدأ بصوف الفوع الى مصالح الوقف من عمارته وإصلاح ماوهى من بناته وساتو مؤناته التي لابد منها" (يرائع المنائع ١/٥ ٣٣٠٠، كَتِدرُكُر إِ ) ـ

لمتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

#### معذور کامتو کی رہنا:

ایک ہمسامیہ مسجد کا متولی ہے، دو ڈھائی سال سے اپاہی ہے، کری پر بیٹھے پرائے رہتے ہیں، نقل وحرکت بالکل نہیں کرسکتا، دوسر ہے آ دمیوں کی امداد کے بغیر بپیٹا ب پا خانہ مشکل، لحاف وغیرہ خود بخو داستعال نہیں کرسکتا، نماز وغیرہ ای وجہ سے خاتمی رہتی ہے۔ مسجد جانے کی ضرورت ہوتو نین چارآ دمی کری پراٹھا کر لاتے ہیں۔ایی حالت پر ہمسامیہ کے لوگ متولی رہتا جا ہتا ہے، کچھ تعصّبا اس کی متولی رہتا چاہتا ہے، کچھ تعصّبا اس کی طرفد اری کرتے ہیں۔

اب سوال بیہ ہے کہ ایسی حالت میں ایسے خص کو مسجد کامتو لی باقی رکھنے میں شرعاً کوئی قباحت ہے یانہیں؟ اطمینان بخش جواب مطلوب ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

انظام مجددرست رکھنے کے لیے متولی کامسجد میں آنا ہر وفت ضروری نہیں ہے، اگر بیمتولی پہلے سے مقرر ہے اور سیجے کام انجام دیتا تھا اور اب بھی غین وغیرہ خرو ہر دوقف میں نہیں کرتا تو محض اس کی معذوریوں کی وجہ سے اس کو معزول نہ کیا جائے گا، ایسا کرنا درست نہ ہوگا، "لایجوز للقاضی عزل الناظر لمشروط له النظر بلا خیانہ "(۱)، فقط واللہ انلم بالصواب

كتبه محجد نظام الدين أعظمي مفتي واراعلوم ديو بندسبار نيور ١١٢ عرر ١٩ ١١١ هـ

۱- سنا ک۲۱ م ۵۸ کتاب الوقف مکتبه ذکریا۔

# باب ما يتعلق بأحكام المساجد

# مىجدكے لاؤ ڈائپيكر ہے گم شدہ چيزوں كاعلان كيسا ہے؟

مسجد کے مینارہ پر لاؤڈ آپیکر کا ہارن رکھا ہواہے، باقی سامان یعنی ایمپلیفائر اور ما تک وغیر ہ مسجد کے اندرر کھے ہوئے ہیں ،جس میں اذان کے علاوہ خرید دوفر وخت اور گم شدہ چیز وں کا اعلان پیسے لے کر کیا جاتا ہے، از روئے شرع یہ اعلان کرنا چاہیے یانہیں؟

تنفق احد (معجد الصاريان اسوژه منازي آباد)

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر بیلا وَدُ اَبِیکِرمسجد کے پیسے سے خرید اگیا ہے جب نو اس کا مینارہ پر رہنا درست رہے گا، باقی خرید فہر وخت یا گم شدہ کا اعلان وغیر ہ کوئی دنیوی کام کرا ہیا ہے کربھی کرنا درست نہ ہوگا (۱)۔

اوراگر چندہ کے پیسے سے خرید اگیا ہے اور چندہ دینے والوں نے ان سب کاموں میں استعال کی نیت سے چندہ دیا ہے نو ان مذکورہ سب کاموں میں کرایہ لے کربھی استعال کرنا درست رہے گا، باقی اس صورت میں جس طرح مشین وغیرہ متصل اور الگ رکھی ہے، ای طرح ہارن بھی مینارہ سے الگ رکھنا ضروری ہے، ہاں مینارہ سے الگ اور متصل رکھ سکتے ہیں، فقط واللہ انظم بالصواب

كتبه محد نظام الدين الخلمي مفتي دار العلوم ديو بندسها رئيور ٢ ١٠١ / ١٠ ١٠ هـ

ا- "ويحوم فيه السوال ويكوه الإعطاء مطلقاً وقبل، ان نخطى وإلشاد ضالة "(الدرائقاً تكي هاش الثائي ٣٣٣ ق).
 "عن أبي هويوة قال قال وسول الله تُلَيِّخ من سمع وجلاً يعشد ضالة في المسجد فليقل لاودها الله عليك فإن المساجد لم بن لهدا" (رواه سلم، مشكوة شريف ١٨ مرتب).

امام کومسجد کی آمدنی سے ایام رخصت کی تنخواہ دینا کیسا ہے؟ کیاجائداد اورمسجد کی آمدنی ہے امام کولام رخصت کی تنخواہ دینا جائز ہے؟

تنفق احد (مسجد انصاری اسوژه نازی آباد)

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر شروع ملا زمت میں امام نے بیے طے کررکھا ہے کہ ایام رخصت کی تفواہ بھی لوں گا، یا کمیٹی مسجد نے طے کررکھا ہے تو بلاتکلف وبلا خدشہ ایام رخصت کی تفواہ لیما وینا جائز رہے گا (۱)، اور اگر بیسب با تیں نہ ہوں تو عرف عام میں جتنے ونوں کی رخصت میں تفواہ وینا درست رہے گا اور اس سے زیا وہ اراکین مسجد کی صواب دید برموقو ف رہے گا دائد اللم بالصواب

كتبرمجمه نظام الدين عظمي بمفتى دار أهلوم ديو بندسها رئبور ١١٧١٢ وساج

صدقہ،زکوۃ،چڑھاوے،چراغاں وغیرہ کی رقم مسجد میں لگانا اورلگ جائے تو کیا حکم ہے؟

ا - زید کا صدقہ، خیرات، زکوۃ، چڑصاوے اور چراغاں کا بیسہ بینک میں جمع تھا اور وہ کسی مسجد میں مؤذن تھا، پھر اچانک اس کا انتقال ہوگیا، درانحالیکہ اس کا کوئی وارث بھی نہیں اور نہی اس نے کوئی بیسہ کے بارے میں وصیت نر مائی تو کیا ایک شخص یا مسجد کے ممبران اس کو بینک ہے کسی طرح نکال کرمسجد میں لگا سکتے ہیں اور انہوں نے اس رقم ہے مسجد کے اندراگر پکھا وغیر ہ لگائی دیا تو کیا تھم ہے؟

۲ محکمہ او قاف سارے ہندوستان میں جاری ہے، بیمساجد ومقاہر اور ان سے تعلق جائد اد کی حفاظت کرتا ہے،

ا- "فإن كالت مشرو وطة لم يسقط من المعلوم شنى" (الا شاه والظائر مع شرح أتمو ي، ١١٨).

٣- "القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الأصح فيبغى أن يكون في المدارس، لأن يوم البطالة للاستواحة، وفي الحقيقة نكون للمطالعة والتحوير علمذوى الهمة، الاشباه والنظائر مع شرح الحموى ١١٨ فحيث كالت البطالة معروفة في يوم الفلفاء والجمعة وفي رمضان والعبلين يحل الأخلاو كلما لوبطل في يوم غير معناد لتحرير درس إلا إذا لص الواقف على نقيد الدفع باليوم اللك يموس فيه كما قلما وفي الفصل الثامن عشر من التنار خالبة قال الفقيه أبو اللبث: ومن يأخلا الأجر من طلبة العلم في يوم لا درس فيه أرجو أن يكون جائزاً "( قاول الله عسم ٣٠٠ ) باوتف مرتب ) ــ

ال کے لیے انتظامیہ سے چھم ارایک سو بچاس فیصد کے صاب سے چندہ نگراں وصول کرتا ہے۔

ال بارے میں سوال ہیہے کہ کسی مسجد کی دکانوں اور مکانوں کی آمدنی مناسب ہے اور اخراجات پورے ہوجاتے ہیں اور کمپنی کل آمدنی او تا اف کوئییں بتلاتی بعض بتلاتی ہے بعض چھپاتی ہے، تا کہ چندہ گراں کوزیا وہ نہ دینا پڑے، بیچوری ہے اور کمپنی کل آمدنی اور دیگر مسجد کے کاموں میں خرج ہے یا خیانت ہے؟ اس طرح ممل کرنا جائز ہے یا جائز؟ اس طرح کا بچا ہوار و پیم سجد کی تغییر اور دیگر مسجد کے کاموں میں خرج کرسکتے ہیں؟ نیز ان مٰدکورہ بالا افعال کی مرتکب انتظامہ کا کیا تھم ہے؟

عبدالجيد( محلِّين محبه احِين ايم، لي )

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - جو پییدال کے مرنے کے بعد ہر آمد ہواہے، ال کا حکم شرقی بیہے کہ پہلے ال کے نزدیک کے پھر دور کے خاندان کے لوگوں کو تلاش کر کے ان کومعلوم کیا جائے اور حسب قاعدہ وراثت ان کودیا جائے ، جب کوئی نہ ملے تو ال وقت مستحقین صدقہ پرصدقہ کر دیا جائے ، و بی تعلیم کے نا دار طلبہ اور دینی علم کی خدمت کرنیوالے نا داروں کو دینا مقدم کیا جائے ۔ اور پھر دومر نے فرباء ومساکین کودیا جائے۔

اس رقم کومسجد میں نہیں لگاسکتے ،اگر خلطی ہے کچھ پیسہ سجد میں لگ گیا ہوتو جتنا پیسہ لگ گیا ہے اتنا پیسہ خرج کرنے والے لوگ اپنے باس سے صدقہ کردیں۔

، بربی ہے۔ ۲-ایسا پییہ متجد کی تغییر میں اور دیگر کاموں میں صرف کر دینا شرعاً مباح ہے، باقی چونکہ بیۃ انوناً چوری ہے جس سے بچنا واجب ہے، اس لیے مباح کی وجہ سے واجب کوتو نہیں چھوڑ اجائے گا اور ایسا کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی ، فقط واللہ انکم بالصو اب

كتبه محمد نظام الدين المطمى بمفتى دار المعلوم ديو بندسبار نبور ١٠ سار ٢٠ و ١٣ هـ الجواب سيح حبيب الرحمٰن خير آيا دي

جگه کی قلت کی بنایر خارج ازمسجد اقتداء کرنے کا حکم شرعی:

دیلی کے ایک مخصوص علاقہ میں ایک شاعی مسجد واقع ہے،جو کہ کانی وسیع اور کھلی ہوئی ہے اور گنجان آبا دی کے علاقہ

میں آبا دہے، جس کی حدودِ اربعہ اور شان وشوکت جامع مسجد ہے کانی حدتک مشابہ ہے، مذکورہ مسجد کا صحن بھی اچھا خاصا وسیج ہے، جس کے متیوں جانب وضو خانہ واقع ہے، مذکورہ مسجد میں صدر در وازہ کی جانب مشرق میں سیڑھیاں ہیں اور سیڑھیوں کے دونوں جانب وسیع وضو خانے لتھ میں مندہ ہیں، وضو خانہ اور سیڑھیوں کے تربیب پندرہ ہیں نٹ چوڑ اراستہ اور دونوں جانب سبزہ زارواقع ہیں، جن کے بعد ایک سبز خطہ ہے جس میں گھاس لگی ہوئی ہے اور جس کے چاروں جانب خار دار جھاڑیوں کی باڑھ ہے، اس خطہ میں اکثر نماز جنازہ می ہوتی ہے، ساتھ می جمعہ کے دن عوام کی زیا دتی کے سبب اس مذکورہ خطہ میں جہاں نماز جنازہ ہوجاتی ہے، جمعہ کے دن نمازی اپنی نماز اس جگہ بھی اداکر لیتے ہیں، جیسا کہ نقشہ سے ظاہر ہے۔

تا ہم چند افر ادکا خیال ہے کہ اس خطہ میں نماز جمعہ ادائہیں کی جاسکتی اور اس کوشر تی اعتبار سے غلط بھی تر ار دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تسلسل نماز با جماعت برقر ارئیس رہتا، اس لیے یہاں شرق اعتبار سے نماز جائز نہیں ہے۔ اسلم قادر(کوچہ بنڈت لال کنواں دیلی)

#### الجواب وبالله التوفيق:

مسجد کے اندرونی صحن بھر جانے کے بعد جہاں سٹرھیوں کے دونوں طرف وضو خانے ہیں، اگر وہاں بھی دو، دو، ننین، ننین نمازیوں کی صف بنا کرنماز اوا کی جاسکتی ہو، اس طرح سٹرھیوں کے دونوں طرف جوسبز ہ زار ہیں، اگر وہاں بھی دو ننین کی صف بنا کرنماز اوا کی جاسکتی ہو، تو وہاں بھی زائدنمازی کھڑے ہوجا کمیں۔

ای طرح سیرهیوں کے پنچ جوراستہ ہے وہاں بھی زائدنمازی صف باند ھکرنماز اداکرتے ہوں توصفوں کالتلسل ختم نہ ہوگا اوراس صورت میں نچلے سبزہ زار میں جہاں نماز اداکی جاتی ہے وہاں بھی زائد نمازی نماز اداکرلیس تو بلاشبہ سب کی اقتد اءاور نماز درست ہوجائے گی، ای طرح وضو خانوں اورراستے میں یا سیرهیوں کے دونوں طرف سبزہ زاروں میں صف بناکر نماز اداکرنے کی جگہ نہ رہنے کی وجہ سے نماز نہ پر بھی جاسکے جب بھی اس مجبوری کی وجہ سے اتفطاع صفوف کا حکم نہ ہوگا اور سبزہ زار جنازہ گاہ میں زائد مقتد یوں کا یعنی ایسے مقتد یوں کا اقتد اکرنا جو اندرون مسجد کے بھر جانے کی وجہ سے وہاں اقتد اکر کے نماز اداکر س تواقد احجے اور نماز درست ہوجائے گی۔

ہاں آ گے کے حصہ میں صف قائم ہو سکے اور پھر اس کواتنا خالی چھوڑ کرجس میں سور صفیں ہو یکتی ہوں وہاں صف قائم نہ کی جائے اور صرف سیڑھی کی جگہوں میں نماز اوا کی جائے تو اتفطاع صفوف ہونے کی وجہ سے وہاں اقتد انتیجے نہ ہوگی اور نماز

ننتخبات نظام القتاوي - جلددوم

ادانه ہوگی (۱)، نقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محجر نظام الدين المنظمي بهفتي وار أهلوم ديو بندسها ريبور ۱۱ / ۱۲۰۰ ۳ اهد الجواب مسجح حبيب الرحمٰن خِير آيا وي

سود لینے، جاندار کی تصویر بنانے اور بلیک مار کیٹنگ کرنیوالوں کاروپیم سجد کی تعمیر میں لگانا کیسا ہے؟ ۱-زید سودی لین وین کرنا ہے جس کو عام طور پرلوگ جانتے ہیں اور اکبرایس ساڑیاں تیار کرانا تھا جن پر جانداروں کی تصویریں بنگی جاتی ہیں، کیا ایسے لوگوں کاروپیم سجد کی تغییر میں لگایا جاسکتا ہے؟

۲-ایک شخص نے اپنی زمین پڑوی کے ہاتھ فر وخت کردی اور چندرو ہے بیعانہ کے طور پر لے لیے اور کہدیا کہ جیسے جیسے جھے کو ضرورت ہوگی روپے لینا رہوں گا، اس در میان مسجد کے ذمہ داروں نے اس شخص پر زبر دی دباؤہ ال کر مسجد کے لینے وہ زمین حاصل کرلی، زمین خربد نے والے ہے اس معاملہ پر کوئی گفتگونہیں کی اور نہ اس کو راضی کیا اور نہ آج تک وہ راضی ہے۔

ال طرح سے حاصل کی ہوئی زمین رہمجد کی تغییر ہوسکتی ہے؟

س-چندلوگوں نے گاؤں کے وام سے دستخط کرا کے کورنمنٹ سے راشن دکان کالائسنس حاصل کیا کہ اس کے ذریع سے سے مٹی کا تیل ،شکر اور سیمنٹ وغیرہ حاصل کر کے راشن کا رڈر پوام میں تقسیم کی جائیں گی، جولوگ راشن کا رڈ حاصل کرنے جاتے ہیں ان کے کا رڈ پر جتنا لکھا جاتا ہے اس کا نصف ان کو دیا جاتا ہے ، ان کا بقید نصف اور اس کے علاوہ تمام کا تمام بلیک کر دیا جاتا ہے۔

کیابلیک مارکیٹنگ کرنے والوں کاروپیم سجد کی تغییر میں لگایا جاسکتا ہے؟

نو ف: اگر مسجد کے ذمہ داروں نے جان ہو جھ کر ایسا کر دیا ہے اور شریعت کی نگاہ میں سیجے نہیں ہے تو اس کی تلافی کی کیا صورت ہوگی؟ بینواتو جروا۔

 <sup>&</sup>quot;ويمنع من الاقداء نجرى فيه المفن أو خلاء في الصحواء أو في مسجد كبير جداً، كمسجد قدمي يسع صفين فأكثر إلا إذا انصلت الصفوف فيصح مطلقاً، كأن قام في الطريق ثلاثة، وكذا اثنان عبد الثاني لا واحداً انفاقا قال الشامي نحت قوله يسع صفين: نعت لقوله خلاء والتقييد بالصفين صوح به في الخلاصة، والفيض والمبتغى وفي الواقعات الحسامية، وخزالة الفناوئ: وبديفني به "(ثآوڭئاك) / ٩٣ ٣، إب الالمح).

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - سود کاروپیہ اور جانور کی تصویر بنانے کی مز دوری کاروپیہ حرام ہوتا ہے، حدیث میں سودخور وغیرہ پر لعنت کی گئی ہے، لہذا سود کے روپیہ کا حرام ہونا خاہر وہبین ہے (۱)، اس کا مسجد میں لگانا جائز نہیں، اگر ایسی ساڑیاں وغیرہ وغیر مسلموں سے تیار کر ائیں تو تیار کرنے والا گنہگار ہوگا جس سے اس کوبا زآنا اور تو بہ کرنا ضروری ہے، باقی وہ ساڑیاں یا ان کی قیت حرام شارنہیں ہوگی۔

غرض حرام پیشہ کرنے والا جب مسجد کے لیے روپید سے تو ال سے کہاجائے کہ طال پیسہ مسجد کے لیے دو ہرام در حرام مشتبہ مت دو، پھر وہ مخض کے کہ میں حلال ہی پیسہ دے رہا ہوں تو چوں کہ وہ مسلمان ہے، آخرت سے ڈرتا ہے بتر ض حرام مشتبہ مت دو، پھر وہ مخض کے کہ میں حلال ہی پیسہ دے رہا ہوں تو چوں کہ وہ مسلمان ہے، آخرت سے ڈرتا ہے بتر ض لے کر بھی دے سکتا ہے، اس کی بات اسلیم کرلیں گے اور جب تک دلیل شرق سے بیاب ٹابت نہ ہوجائے کہ واقعی حرام می پیسہ دیا ہے، اس کا بیسہ لے سکتے ہیں اور مسجد میں لگا بھی سکتے ہیں۔

۲-جب بیعانہ کے طور پرصرف چندرو ہے لیے تو تیج تمام نہیں ہوئی اور نہ واقع ہوئی بلکہ صرف وعدہ تیج ہوانہ کہ ایقاع، ایس حالت میں اس وعدہ شدہ زمین کو اگر دوسر ہے کے ہاتھ فر وخت کرد نے توبی بیج منعقد وما نذہوگی اور اس پر سجد تغییر کرما بھی درست ہوجائے گا، البتة اس وعدہ خلائی کا گناہ بیعا نہ لینے والوں کو ہوگا اور بیعانہ کا بیسہ واپس کردینا لازم ہوگا۔
سا-بلیک کرما تنا نونی چوری ہے جس کی بغیر وجہ شری اجازت نہیں اور اس قم کو مبحد میں لگاما درست نہیں ہے۔ فقط

بيك ... والله اعلم بالصواب

كتير محجد نظام الدين اعظمي مفتى دار أحلوم ديو بندسهار نيور ١٠ سار ٢٠ ١٠ ١٠ هـ

مسجد کا مکان ایسے قصاب کو کرایہ پر دینا جوخنز سر وغیر ہ کا ئے: ۱ -مسجد کے پاس ایک مکان ہے، اس مکان کو قصاب کو کرایہ دینا جبکہ وہ اس میں خزیر اور گائے وغیر ہ ہرتشم کا حرام

۱- "عن جابو بن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اكل الوبوا وموكله وكالبه وشاهنيه" (رواه سلم ونجره)، "وفي التوضيح قال اصحابنا وغيرهم نصوير صورة الحيوان حرام أشد التحريم، وهو من الكبائر وسواء صنعه لما يمنهن أو لغير ه فحرام بكل حال، لأن فيه مضاهات بخلق الله إلى قوله وبمعناه قال جماعة العلماء مالك وسفيان وأبو حيفة وغيرههم النهى" (عمرة القاري ٢٢/٥).

ننتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

كوشت كاك كرفر وخت كرنا ب جائز ب يانهيں؟

عبدالهمد تجراتی (گلوشرلندن)

#### الجواب وبالله التوفيق:

في متن المر على هامش الشامي: "وجاز إجارة بيت بسواد الكوفة لا بغير هاعلى الأصح، ليتخذ بيت نار، أو كنيسة أو بيعة، أو يباع فيه الخمر، وقالا: لاينبغى ذالك، لأنه إعانة على المعصية، وبه قالت الثلاثة" "وقال الشامي: هذا عنده أيضاً، لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستاجر وهو مختار فينقطع نسبته عنه، فصار كبيع الجارية ممن لايستبرئها أو يأتيها من دبر، وبيع الغلام من لوطى، والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لابد له من عبادته فيه" (١) -

"وفي المر على هامش الشامي (٥٠٢٥٠): وجاز بيع عصير عنب ممن يعلم أنه يتخذ خمراً إلى قوله أن قوله ممن أي من كافر، أمابيعه من المسلم فيكره، ومثله في الجوهرة".

ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ کرایہ پر لینے والا تصاب اگر مسلمان ہوتو جانتے ہوئے کہ وہ اس میں حرام کوشت وغیر ہنر وخت کرنے کا کام کرے گاتو اس کونہ وینا چاہیے، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ الیا پیشہ بی نہ کرے، بلکہ جائز کام کرے اور اگر وہ غیر مسلم ہوتو اس صورت میں حکم ہے ہے کہ اگر وہ مکان مجد ہے بالکل متصل ہوکہ خنا زیر کا شور وشغب وغیر ہ سجد میں آئے گایا اس کا درواز وہ الکل مجد کے سامنے ہوکہ تمام مصلی اس راستے ہے نماز کے لیے آتے ہوں اور آتے ہوئے وی نماز پڑھتے ہوئے اس کے اس محل سے ان کوکر اجت واذبیت ہوتی ہے، یا ایسا ہوکہ جس سے مسجد کی تلویث کا خطرہ ہوتو چوں کہ مجد شعائر اللہ میں ہے جاور اس کی صفائی ، تقر انی اور تعظیم ونکر یم واجبات شرعیہ میں سے اور مقاصد شرعیہ میں سے ہوئے اس کے اس معائر اللہ فیانها من تقوی القلوب" (۲) و فی المحبود : "تحویم میں سے ہوئے اس کے مسلمیوں کی نماز میں ظلل واقع ہوا حتیا طواجب ہے (۳)۔

٣- سورة هج ١٣٠٠ س

 <sup>&</sup>quot;وكلا يكره نطوع عند إقامة صلواة مكتوبة إلى قوله وكلا كل ما يشغل باله عن أفعالها ويخل بخشوعها كانداً

اوراگر وہ مکان مسجد سے متصل نہ ہواور نہ اس کا دروازہ مسجد کے سامنے ہوتو لندن جیسے ملک وشہر میں حضرت امام ابو صنیفہ کے بزویک کرایہ پر دینا جانئے ہو جھتے بھی جائز ہے، مگر چونکہ صاحبین رقمہما اللہ کے یہاں جانئے ہو جھتے دینے میں اعانت علی المعصیة کے ایہام کی وجہ سے دینا اچھانہیں، اس لیے اگر چہ مفتی بقول ابو صنیفہ گاہوگا مگر احتیا طنہ دینے میں ہوگی، اوراگر علم نہ ہوکہ وہ ایسا کام کرے گا توبا تفاق دینا جائز ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير مجد نظام الدين اعظمي مفتي وار العلوم ديو بندسها دينور ١٩٧١م ٨٨ ١١١ هـ

# اگرمسجد کی زمین پرکسی نے غلطی ہے گھر تعمیر کرلیا تو کیا حکم ہے؟

گاؤں کے پر دھان نے خلطی سے سرف گاؤں ساج کی سمجھ کروہ زمین ایک غربیب مسلمان کودے دی بعد میں معلو م ہوا کہ زمین تکید کی ہے، اس سے پہلے اس مسلمان نے اس پر تغمیر کرلی معلوم ہونے پر اس سے کہا گیا جبکہ اس نے اس پر تغمیر کرلی ۔ کیا وہ تکید کی اس زمین کاحق وار ہوسکتا ہے یا وہ اس کا پچھ معاوضہ دے کر اس کور کھ سکتا ہے، جب کہ اس نے اس کا معاوضہ پر دھان کودے دیا تھا، اس کے بارے میں شریعت کی روسے کیا تھم ہے؟

سعيد احمد (مقا م كهيراا فغان سبار نبور )

#### الجواب وبالله التوفيق:

حب تحریر سوال وہ زمین مسجدی کی شار ہوگی، اگر پر وصان کی خلطی ہے اس زمین پر کسی مسلمان کا گھر بن گیا ہے تو اب اس گھر کوگر انے کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ شرعاً پر وصان کے ذمہ ہے کہ ایسی بھی کوئی زمین جو ساج کی ہومسجد دید ہے اور جب اس زمین کے عوض دوسری زمین مسجد کوئل جائے گی تو اب وہ زمین مسجد کی شار ہوگی ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ محمد نظام اللہ بن اعظمی ، فقی دار اعلوم دیو بند سہار نبود ۱۲۸۸ سار میں اعظمی ، مفتی دار اعلوم دیو بند سہار نبود ۱۲۸ سار سے ۱۳۸۷ ہے

### مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا کیساہے؟

میں شیر کوٹ کسی کام ہے گیا ، سوچا کہ نماز ادا کرلوں وضوء کر کے سنتیں ادا کیس، پچھ وفت جماعت میں باقی تھا، باہر ے ایک شخص آیا اور آ کرسلام کیا، مولوی صاحب نے جو کہ امام صاحب تھے، ایک دم ال شخص سے کہا کہ سجد میں سلام کرمامنع كتاب الوقف (باب ما يتعلق بأحكام المساجد)

نتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

ہے، کیونکہ میں بھی مسجد میں جاتا ہوں توسلام کرتا ہوں ، کیا واقعتا مسجد میں سلام کرمامنع ہے؟

شمشادصین (پیری مگریث مرچنت بجنور)

#### الجواب وبالله التوفيق:

كترجم نظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رئيور ۵ مرسرا ٠ ١٠١٠ ه

# كسى كامكان وغير ەنۇ ژكر جبر أمسجد تغمير كرنا:

میرے پاس ایک مکان تھا جس کا ما لک میں تھا اور دویتیم بچوں کے نام کردیا تھا ،مگرمحلّہ کے چندلوکوں نے اس مکان کوتو ژگرمسجد بناڈ الی ہے، کیا اس صورت میں مسجد بنانا جائز ہے پانہیں؟

مذرياحه (جيوما ت<sub>ح</sub>ير خطرتكر)

#### الجواب وبالله التوفيق:

کسی کامکان اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر تو ژ کرمسجد بنالینا جائز نہیں ہے اور اگر واقعہ بچے ہے تو جن لوکوں نے

ما كان" (الدرافقاً رعلي الثا ي، الر ٢٥٣، ١٦) الصلوق) \_

ا- نآونی مانگیری ۳۵/۵ س

نتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

اییا کیا ہے ان پر لازم ہے کہ مالکِ مکان کوراضی کر کے اس سے اجازت لے لیس اور راضی کرنا اگر چہ قیمت دے کر ہوجب بھی قیمت دے کر راضی کرنا لازم رہے گا، ورنہ سب لوگ عاصی و گنہگار ہوں گے اور نماز بکراہت اوا ہوگی ۔فقط واللہ انکم بالصواب

كتر محد نظام الدين اعظى بنفتى دار العلوم ديو بندسهار بيورسهر ارووسااه

# غيرمسلم كي رقم مسجد مين لگانا:

اگر کوئی غیرمسلم بطور امداد کے مسجد میں کچھ دین مسجد میں استعمال کرنا جائز ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر غیر مسلم مسجد کی امد ادکوا پنے عقیدے میں اچھااور نیک کامتر اردیکر کرنا ہے اور اس سے لینے کیوجہ سے خطرہ نہیں ہے کہ بیآ تندہ مسلمانوں سے بوجا پاٹ وغیرہ کے لئے یاکسی دنیوی غلط کام میں مسلمانوں کو استعمال کرے گانو اس کی امداد لے لینا بلاشبہ جائز و درست ہوگی ، ورنہ کی لطیف حیلہ سے بتلا دیا جائے کہ بداخلاقی اور بدنمائی بھی نہ ہواور کام بن جائے ، فقط واللہ انسلم بالصواب

كتيه محجد نظام الدين اعظمي بمفتى واراهلوم ديو بندسهار نيور الرسم وسماره

### كافر كاروپيه مجدمين لكانا اوراس كوايصال ثواب كرنا:

اگر کوئی غیر مسلم کسی مسجد میں پکھایا کوئی اور چیز اس طرح کی ایصال ثو اب کے لیے دے دے اور اس پر اپنانا م بھی درج کر اوے ، تو کیا بیجائز ہے ، نیز مسجد میں بھی ایصالی ثو اب کے لیے دیا جاسکتا ہے یانہیں؟

حا فظ عبدالغفا د (سور جينيةُ مر دصه مير څھ)

#### الجواب وبالله التوفيق:

یمسکه ان طرح ہے کہ اگر کوئی غیر سلم مسجد کی تغییر کے لیے یا اس کے سی کام کے لیے کوئی چیز دینے کو اپنے عقیدہ

میں نیک کام مجھ کردے اور اس سے بیخطرہ نہ ہو کہ وہ اس کی وجہ ہے مسلمانوں کو غلط استعمال کرے گایا ان پر احسان جتلائے گا نو اس کامسجد کے لیے دینا جائز رہے گا اور مسجد کے کام میں استعمال کرنا بھی سیجے رہے گا (۱) مباقی غیر مسلم کومرنے کے بعد ایصال تو اب کرنا درست نہیں ہے (۲)، اس لیے ایصال تو اب کرنے کے لیے درست نہ ہوگا، ای طرح اپنے نام کا کتبہ وغیرہ لگانے کی شرط لگا تا ہے تو اس صورت میں بھی لیما درست نہ ہوگا۔

مسجد میں جو چیز دی جاتی ہے اس کا تو اب ملتا ہے، اب ایصالی تو اب پر دینے کا کیا مفہوم ہے، واضح ہونے کے بعد جواب ہوسکے گا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين المظمى الفتى دارالعلوم ديو بندسها رنيور ۱۲ م ۱۸ م ۱۳ هـ الجواب سيح : محمد ظفير الدين مفتاحي

## مسجد کی حیبت برامام کے لیے کمرہ بنانا جائز بہیں:

ایک متجد ہے، اس کے وائیں اور بائیں وونوں جانب سڑکیں ہیں اور جد ارقبلہ کے آگے متجد کی کوئی زمین نہیں ہے، ایک صاحب اس میں امامت کرتے ہیں، وریا فت طلب امریہ ہے کہ متجد کی حجت پر امام صاحب کے لیے کمرہ تغییر کرایا جاسکتا ہے انہیں؟

۱- سنفیہ کے نز دیک کافر کے وقف کے گئے ہونے کے لئے شرط ہے ہے کہ وہ ان کے نز دیک قربت ہو، ظاہر ہے کہ مجد مٹل فرق کرنا بھیے مسلمانوں کے نز دیک قربت ہے کنا روہنود جو کچھ مجدوں مٹل دیتے ہیں وہ تکی اعتقاداً اس کقر بت تھتے ہیں اور ہندوستان کے کناروہنود تکی مجدوں مٹل فری کرنے کو قربت اورقائیل فواب جانتے ہیں۔

"الوله: وأن يكون الوبة في ذانه النح قال الشامي: فنعين أن هذا شوط في وقف المسلم فقط، بخلاف المدمي لما في البحو وغيو ه: أن شوط وقف الملعي أن يكون الوبة عندنا وعندهم كالوقف على الفقواء أوعلى مسجد القدس، بخلاف الوقف على بيعة فإله الوبة عندهم فقط، الأعلى فقط، الأن وقف على بيعة فإله الوبة عندهم فقط، الأن وقف المسلم الايشتوط كونه الوبة عندها بل عندهم" (قاول المسلم الايشتوط كونه الوبة عندها بل عندهم" (قاول المسلم الايشتوط كونه الوبة عندها بل عندهم" (قاول المسلم الايشتوط كونه الوقف)، عمارت مُدكوره من المراكم المروق بي يزمعلوم واكر المراكم المراكم المراكم بيت المقدل على مرف كما كارتواب بالراكم المراكم المراك

٣- مشكوة شريف من وارديوائي محض كافر نے سوغلام آزادكر نے كى وصيت كى تكى، اس كے بيٹے نے صفورے ہو جھا: "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إله لو كان مسلماً فاعتقتم عده أو تصديفهم أو حججتم عده بلغه ذلك"، (رواه ابو داؤد ) يتى آپ نے فر ملاكراگروہ سلمان يونا تواس كواعما ق وصدقہ و جي كا تواب ملمنا اور جب كافر كو اب تين سلما توابسال فواب كرنا ہى درست نه يوگا۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

مسجدی حجیت پر امام صاحب کے لیے کمرہ بنانا جائز نہیں ہے (۱)، در مختار وغیرہ میں اس کی تضریح موجودہ، ہاں عنسل خانہ، وضو خانہ، استخاخانہ وغیرہ جوفنا ومسجد کے درجہ کی ممارت ہو، اس کی حجیت پر امام صاحب کے لیے کمرہ بنایا جاسکتا ہے، اس لیے کہ جوجگہ ایک مرتبہ عین مسجد ہوجاتی ہے، یعن محض نماز وذکر وغیرہ عبادات وخالصہ محصہ کے لیے وہ قیامت تک کے لیے تحت افز کل سے لے کرعنان ساء تک مسجد ہوجاتی ہے، کمانی کتب الفقہ، فقط واللہ اللم بالصواب

كتبه محير نظام الدين أنظمي بهفتي وارالعلوم ديو بندسها رنيور ۱۴ م ۱۲ ۴ ۳ اهد

مسجد یامد رسه کی رقم شیئر زمیں لگانا از روئے شرع درست ہے یانہیں؟ کیاکسی مدرسہ یا مسجد کی رقم اس بازار ڈاک کے شیر''حصص'' میں لگا کر اس میں سے مدارس اور مسجد کے لیے نفع

حاصل کرما جائز: ہوگا؟

محمر خير الاسلام (وارالا فآء واراليديث فوگاؤن آسام)

#### الجواب وبالله التوفيق:

کسی مسجد یا مدرسہ کے پیسہ سے بازار ڈاک''حصص''خریدنا بچند وجوہ درست نہیں ، ایک وجہ تو بیہ ہے کہ دینے والے کی منشاعموماً بیہوتی ہے کہاں کا پیسہ بعینہ اس کار خیر میں صرف ہواور بیچیز اس کی منشا کے خلاف ہوگی۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہا گربھی نقصان ہوگا تو ان لگانے والوں پر ضمان واجب الا داہوگا جوجھ کڑے اور نزاع کا سبب ہوگا۔

تیسری وجہ بیہ ہے کہ یہاں پر ڈاک میں جو چیز '' سودا' 'مبیع مبتی ہے وہ نہ نؤمو جود ہوتی ہے نیمملوک ومقبوض یا معلوم

ا- "الوبدي فوقه بهاً للإمام لايضو، لأله من المصالح، أما لو نمت المسجدية ثم أراد البناء منع، ولو قال: عبت ذالك
لم يصدق نانار خالبة" (الدرائقار ١٨٨٣)" وكوه نحويما الوطء فوقه والبول، والتغوط، لأنه مسجد إلى عنان السماء، قال
الشامي نحت قوله إلى عنان السماء: بفتح العين وكلما إلى نحت الثوئ كما في البيوى عن الاسبيجابي "﴿ قَاوَلُ مُا كَا، ١/١٣١٠، مطلب أي أحكام المناعِد ) ـ

كتاب الوقف (باب ما يتعلق بأحكام المساجد)

نتخبات نظام الفتاوي - جلددوم

كيجي بهي بهوتى اوريح مالم يملك ، ويح مالم يوجد ، ويح مالم يقبض ، يح مجھول ما جائز بين (١) ، فقط والله اعلم بالصواب

مساجد میں قبقے وغیرہ لگاناشر عی نقط نظر سے درست ہے یانہیں؟

آج کل مساحد میں تقطر سے ان چیز وں کالگایا جانا بکٹر ت جاری ہے، شرقی نقط نظر سے ان چیز وں کا مساحد میں لگانا کیسا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

مسجدوں میں ضرورت سے زیادہ قبقے لگانا اسر اف کے حکم میں ہے اور ضرورت کے مطابق لگانا جائز رہے گا (۲)، فقط واللہ انکم بالصواب

كتيرجح نظام الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

زیا دہ مشحکم بنانے کے لئے مسجد کوشہید کرنا:

بينوا القول المفتى به في ملهب الاحناف لاثنتان أسئلة آتية:

(1) "هل يجوز هدم المسجد الذي لم يبل للإعادة ثانياً".

مىجدكودوسرى حبكه نتقل كرنا:

(٢) "هل يجوز نقل المسجد من موضع الىٰ موضع اخر" ـ

عبدالغغور ولوي (محولي له تصاف، كيراله)

-- "ويؤيد هما في الهداية: ولا يجوز ببع السمك قبل أن يصطاد، لأنه باع مالا يملكه ولا في حظيرة إذا كان لايؤخذ إلابصيد، لأنه غير مقدور التسليم، ولابيع الطير في الهواء، لأنه غير مملوك قبل الاخلة (أحدابيم الدراية، ٣٣٠ع ٣٠إب أنتي

القاسد)\_

١- " ويكو ه النكلف بدقائق النقوش و لحوها " (قاولُ ثا ك ٣٣ ٢/١ مطلب في احكام المراحد).

#### الجواب وبالله التوفيق:

۱-لايجوز هذ الغير الباني كما في الدر المختار: أراد أهل المحلة نقض المسجد وبنائه أحكم من الأول أن الباني من أهل المحلة لهم ذالك وإلا لا، وفي رد المحتار عن الهندية:" مسجد مبنى أراد رجل أن ينقضه ويبنيه أحكم، ليس له ذالك، لأنه لاولاية له، إلا أن يخاف أن ينهدم إن لم يهدم (١) -

٢-"لايجوز هذا، لأن المسجد يبقى مسجدا عند الإمام والثانى: (أبى يوسف) أبداً إلى قيام
 الساعة وبه يفتىٰ هذا فى المدر من كتاب الوقف" (r)، فقط والله أللم بالصواب

كتبرجحرفظا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

### شہیدشدہ مسجد کے ملبوں کوٹر وخت کرنا؟

انهدم المسجد أو هدم ولم يكن بناء المسجد الجديد في طراز جديد، هل يجوز في هذه
 الحالة بيع أشياء المسجد المنهدم من اللبن والحجر والباب وغير ها؟

عبدالغغورمولوي(بال كھاك، كيراله)

#### الجواب وبالله التوفيق:

لايباع في هذه الحالة أشياء المسجد المنهدم من اللبن والحجر والباب وغيرها بل ينقل إلى مسجد آخر يحتاج إليها بعد المشورة من أهل المحلة وأراكين المسجد.

نعم إن لم يكن هناك مسجدمحتاج ويضيع تلك الأشياء إن لم يبع، فيباع بعد مشورة الأراكين وأهل المحلة بقيمة مناسبة، وتحفظ تلك القيمة إن أمكن بناء المسجد الجديد وإلايرسل إلى مسجد اخر يحتاج إلى ذالك، وهذا يؤخذ من الدرو الرد وغير ها من كتب الفتاوى المعتبرة

۱- سنای سر ۲۵ سر کتاب الوقف.

٣- "ولو خوب ماحوله واستعنى عنه يبقى مسجد أعند الأمام والثالى أبداً إلى قيام الساعة وبه يفتى "حاوى القدمي" (الدرالِقَا كُلُ الثَّا يُ ٣٧٠ / ١٦ـ الوقف) (مرش ).

ننتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

عند الأحناف (١)، نقط والله اعلم بالصواب

كترجم نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيوره ١٠٨٧ ٢٠١٠ هـ

### احكام المساجد ہے متعلق اہم مفصل فتو یٰ:

ہمارے ہڑ ودہ شہر کے بالکل وسط میں ایسا علاقہ ہے جس کے چاروں طرف بازار ہے، ساسنے ممارات بنائے معدوم کی شاندار پر شکوہ ممارت ہے اور اطراف سے شہر میں آنے والی بسوں کا اسٹینڈ بھی اس کے تربیب ہے، بس اور ٹرافک سے ایسے بجر پورعلاقہ میں مجبوری مامی مجدتا رہنی واقع ہے، مذکورہ مبجد کے چاروں طرف مبجد کی مملوکہ زمین پر وکائیں ہیں جو سالباسال ہے کرایہ پر دی ہوئی ہیں، حکومت کے ضابطہ قانون کی روسے مبجد کی توسیح کے لیے ان دکانوں کا قبالہ مبجد کو حاصل مواد بھی اور از بلکہ مامکن ہے، جائے وقوع کی درج بالاخصوصیات کی وجہ ہے نمازیوں کی کشر سے تعداد کی بنا پر موجودہ مبجد بالکل ماکن ہونے اور آن ہے ہیں سال قبل کے فرقہ وارانہ نساد میں اس کوکانی نقصان پہو نجے نیز اس کی ممارت نہایت بوسیدہ ہونے کی وجہ ہے مبحد عرصہ دراز ہے ازمر ٹوقیر طلب تھی ، قانونی رکا وٹوں کی وجہ ہے اس کی تقیر نوموٹر ہوتی رہی اور اب اس کی تعیر کا کام شروع ہوچکا ہے، موجودہ مبجد نمازیوں کی تعداد کی بنسبت نہایت تگ ہے اور اس میں ہوا، روشنی وغیرہ کاراستہ نہایت تگ ہے اور اس میں ہوا، روشنی وغیرہ کاراستہ نہایت کے وجہ ہے کائی جس رہتا ہے اور تاریکی بھی رہتی ہے، دکانوں سمیت مبجد کی مملوکہ زمین کا مجموع کا ایر یا (علاقہ ) پائی السبحد و حصورہ مع الامنعاء علیما، و کملا الوباط والینو والحوص الی اللہ ہو اور حوص " (الدرافی کل حاش الوباط والینو والحوص الی الوباط والینوں کی دوبر کی الوباط والینوں کی دوبر کی

"قال الشامى نحت قوله ومثله حشيش المسجد: أي الحشيش اللى يفوش بدل الحصو كما يفعل في بعض البلاد، قال الزيلعى : وعلى هذا حصير المسجد وحشيشه إذا استعلى عنها يرجع إلى مالكه عند محمد وعند ابي يوسف ينقل إلى مسجد آخر وعلى هذا الخلاف الرباطوليتو إذالم ينتفع بهما وصوح في الخالية بأن الفتوئ على قول محمدٌ، قال في البحر : وبه علم أن الفتوئ على قول محمدٌ في الات المسجد وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد والمواد بالات المسجد لنحو القنام مناه وقتل ماله القنام المناهد والقرام المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد وقتل ماله المناهد أخر "لاتاوي" كان المسجد الالعود مواثاً، ولا يجوز لقله وقتل ماله إلى مسجد آخر "لاتاوي" كان الوثق ) -

"واللي يبغي منابعة المشائخ الملكورين في جواز النقل بالافوق بين مسجد أوحوض، كما أفتى به الإمام أبو شجاع ولا سيما في زماننا فإن المسجد أوغيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل يأخله انقاضه اللصوص والمنغلبون كما هو مشاهد، وكذالك أوقافه ياكلها النظار أوغيرهم" (تّأونُ مُثّاك ٣٤٢/٢ تَآبِ الوَّقَ ) (مرتب ) ـ

ہز اراسکوائر نٹ ہے، جس میں سے بارہ سواسکوائر نٹ علاقہ پر مسجد واقع ہے اور باقی اڑتمیں سواسکو ائر نٹ علاقہ پر د کا نمیں ہیں جن پر کرا میدار قابض ہیں ، نمازیوں کی تعداد کے اعتبار ہے موجودہ مسجد کی حیار گنی توسیع اشد ضروری ہے۔

مسجدی دکانیں مسجد کی ملکیت ہونے کے با وجود ماممکن الحصول ہونے کی وجہے تخانی مسجد کی نوسیج بالکل ماممکن ہے، اب نوسیج کی صرف ایک صورت میہ کہ مذکورہ مسجد کے اوپر ایک منزل تغییر کر لی جائے اور مسجد سے ملحقہ دکانوں کی حجبت والاحصہ پنو تانی مسجد میں شامل اور داخل مسجد کر لیا جائے۔

بایں طور کہ تحانی مسجد کے بجائے نو قانی مسجد کی توسیع بقدر کفایت وضر ورت ممکن ہے، پھر نو قانی مسجد کی بیا وسیع
صرف جانب مشرق میں ممکن نہیں بلکہ جانب غرب ''سمت قبلہ' ہی میں ممکن ہے، نیز کماحقہ دائیں بائیں جانب بھی ممکن نہیں،
اب مسجد کی انتظامیہ کمیٹی نے جانب غرب ہی میں نو قانی مسجد کی تغییر کا نقشہ تیار کیا ہے، تغیر مکمل ہونے کے بعد مسجد کی تحقانی اور
نو قانی دونوں منزلیں بچ گانہ نماز با جماعت میں امام کے تحقانی مسجد میں امامت کے لیے کھڑے رہنے کی صورت میں نو قانی
مسجد کی جانب غرب توسیع شدہ حصہ میں واقع صفوف کا تقدم علی الا مام لا زم آتا ہے جو کہ جائر نہیں، علاوہ ازیں توسیع کا اصل
متصدی نوت ہوجاتا ہے۔ ابد اورج ذیل امور دریا فت طلب ہیں:

ا - جانب غرب دکانوں کی جہت پر واقع نو تانی مجد کانوسیج شدہ حصہ جوت اعتکاف وغیرہ دیگر احکام مجد کے اعتبارے مجدشری ہے یا نہیں؟ کیوں کہ بعض حضر ات کو درج ذیل عبارت: "وحاصله آن شرط کو نه مسجداً آن یکون سفله و علوہ مسجد الینقطع حق العبد منه لقوله تعالیٰ: و آن المساجد لله، بخلاف ما إذا کان السرداب أو العلومو قوفاً لمصالح المسجد، فهو کسرداب بیت المقدس هذا هو ظاهر الروایة وهناک روایات ضعیفة مذکورة فی الهدایة والبحر الرائق (ج۵ کتاب الوتف باب احکام المساجدا که، رو الحتارج معمطبوع نعمانید یو بندا حکام المساجد ۲ سے فرکورہ نو تانی مجد کی دکانوں پر توسیج شدہ حصہ کوعدم انقطاع حق عبد کی وجہ سے متحد شرکی کی وجہ سے متحد کی وجہ کی وجہ سے متحد کی وجہ کی وجہ سے متحد کی وجہ سے متحد کی وجہ سے م

۲-اگر مسجد نوتانی کا ندکورہ توسیع شدہ حصہ مسجد شرق نہ ہوتو اشکال بیہ ہے کہ بناء ابتد ائی اولین تغییر کے وقت شروط ندکور نی کتب انققہ کی رعابیت کے ساتھ تحقانی حصہ مسجد میں کرا یہ کی وکانیں وغیرہ بنانا جائز ہے اور نوتانی حصہ مسجد شرق ہوگا، حالانکہ یہاں بھی تو دکانوں والے تحقانی حصہ کے ساتھ بالکلیہ انقطاع حق عبد نہیں ہے، لہذا بناء ابتدائی اور بناء نا فی کی توسیع مسجد نوتانی میں وجیز ق کیا ہے؟

سو-اگرمسجد نو تانی کا مذکور توسیع شدہ حصہ مسجد شرعی ہو تو مذکورہ بالا حالت میں مفتی اعظم ہند حضرت العلامہ مفتی کفایت اللہ صاحبؓ کے درج ذیل نتو کی کی بنیا دیر امام کوتھ آئی مسجد کے بجائے نو تانی مسجد کی جانب غرب توسیع شدہ حصہ کے اندر فرض نماز باجماعت میں کھڑ اہوما جائز ہے یانہیں؟

نقل نوى حضرت مفتى كفايت الله صاحبٌ:

سول: مسجد کی حیبت پرنما زباجهاعت جائز ہے یانہیں؟

جواب: مسجد کی حیجت پرنماز کی جماعت جائز ہے اور اگر گرمی وغیرہ کے عذر کی وجہ سے ہوتو کسی شم کی کراہت بھی نہیں ہے، البتہ بلاعذر ہوتو اس بناپر کہ جماعت کی اصلی جگہ نیچے کا در جہاور محراب ہے اوپر جماعت کرنا خلاف اولی ہے۔ محمر کتابیت اللہ کان اللہ لا

### جواب: از حبيب الرسلين ما سَب مفتى:

تشری اس کی بیہ کرمی کی ایس شدت ہوکہ خشوع وضوع تائم ندر ہے تو مسجد کی جہت پر نماز باجماعت وسنن و نوائل پڑھے تو مروہ نہ ہوں گے اور اگر اس شم کی شدت نہ ہوتو مسجد کی جہت پر نماز با جماعت وغیرہ مکروہ ہوگی، قاوئ عالمگیری میں ہے:"الصعود علی کل سطح مسجد مکروہ، و هذا إذا اشتدت الحریکرہ أن يصلوا بالجماعة فوقه إلا إذا ضاق المسجد فحين له لا يكره الصعود علی سطحه للضرورة" (كذا فی الغرائب سطحه المضرورة" (كذا فی الغرائب سطحه المنام

حبیب الرسلین (نائب مفتی مدرسه امینیه دیلی)، کفایت المفتی ۱۳۷۵ س) المستفتی : سکریٹری (مسجد سجاشهریژ وره امدٌ وی جامع مسجد ملدُ نگ بژوره )

#### الجواب وبالله التوفيق:

تخریرسوال سے معلوم ہوتا ہے کہ دکانوں کی عمارت وزمین سب موقو فیلی المسجد ہیں اور مسجد سے بالکل متصل ہیں اور مسجد کی توسیع کی اشد ضرورت ہے اور مع ان مکانوں کے توسیع مسجد ماگز سر ہے ، مگر دکان وار دکان خالی نہیں کررہے ہیں اور قدیم مسجد اتنی حچوفی ہے کہ اس سردومنز لدعمارت بنا کربھی ضرورت توسیع پوری ندہوگی۔

الیی صورت میں دکان خالی نہ کرنے والے شرعاً غاصب اور گنہگا رر ہیں گے، پھر اس میں محض اوپر مسجد بنالی جائے

تو یہ حصہ مبحد شرق ندہوگا کیونکہ مبحد شرق ہونے کے واسطے شرط ہے کہ مبحد کے بینچے اور اوپر سب کا سب مسجد ہو کہ ما البحد (۵/۲۷۱): '' و حاصله أن شرط کو نه مسجداً أن یکون سفله و علوه مسجداً لینقطع حق العبد'' اور یہاں ایبا ندہوگا، کیونکہ ان دکانوں میں نیچے وشر ابھی ہوگا اور ان میں حائضہ ،نفساء اور جنبی کا آنا جانا بھی ہوگا اور ان میں بول ویر از وغیرہ سارے بی اعمال جو مبحد میں ممنوع ہیں، ہو کیل گے، ابد انتخلاص ندہوگا اور ذمہ دار ان مسجد کے تخلیہ سے عاجز ہونے کی وجہ سے ان تمام معاصی کا برترین وبال آخرت میں عذاب ہونے کے علاوہ دنیا میں بھی دکان ندخالی کرنے والوں پرعذاب میں برا جانے کا تو کی اند بیشہ ہے اور عجب نہیں کہ آیت کریمہ: '' إنها يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الالحور ''(۱) کے خلاف کرنے پرعلاوہ عذاب آخرت کے دنیا میں شدیرترین وبال میں ابتلاء نہ وجائے۔

نیز چول کہ ذمہ داران مسجد تخلیہ سے عاجز ہول گے، اس عجز کی وجہ سے اور توسیع شرعاً ہونے کی وجہ سے ان دکا نول پر مسجد بنا لینے کی بنا پر بید ذمہ داران عند الله '' لا یکلف الله نفساً الا و سعها' (۲)، ''ولا تزرو ازرة وزر احری (۳)' کے مطابق ماخوذ و گنهگارند ہول گے۔

البتہ بیمسجد تحت الثری کا تک شرقی مسجد شار ہوگی اوراس پر نماز با جماعت اوا کرنا ورست رہے گا اور انثاء اللہ سب کو شرقی مسجد میں نماز اوا کرنے کا ثواب ملے گا اور جو پچھ وہال ہوگا وہ سب دکان خالی نہ کرنے والوں پر شرعاً ہوگا۔

هذا ما عندى من الشرع الشريف فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسى فنتبر أمنه فحينذ يرجعون الىٰ غيرى، فقط والله الله الصواب

كتيرمجمه فطام الدين عظمي بهفتي وارامطوم ديو بندسها رنيور ۱۲ مره مره ۰ ۱۳ هـ

ا - سور وُتُوبِ ١٨ ـ

٣- سورة يقر ١٥٠ ١٥٠ ـ مورة يقر

٣- سورة امراء ١٥ ال

#### مسجد میں پینٹ کااستعال کرنا شرعاً کیسا ہے؟ مع چکا ماہ میں میرین تا کا شہر میں شاہ ہوں نا میں میں میں است

آج كل مساحد ميں بينك كا استعال بكثرت جارى ہے، شرقى تقطة نظر سے اس كى كيا حيثيت ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

مسجد میں ایسا پینٹ استعال کرنا جس میں بد بو ہوتی ہومنوع ہے، اگر بد بو زیادہ دیریا ہوتو نا جائز اور استعال مکروہ تحریمی ہوگا جس سے اجتناب لازم ہے(۱)، نقط واللہ اعلم بالصواب ۔

كتبرجح نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

### محراب سےمرادکیاہے ؟

محراب سے مراد کیا ہے؟ مسجد کے ہر در میں جو تحراب خانہ کٹار ہتا ہے جس میں لوگ آتے جاتے ہیں، تحراب کی تعریف میں آتا ہے، یا پچھی دیوار کے درمیان ممبر کے قریب جو تحراب بنی رہتی ہے صرف وہی تحراب ہے، وضاحت فر مائیں! اور یہ بھی واضح کریں کیمبر کے قریب کی تحراب کے علاوہ مسجد کے دوسر بے درمیں اگر امام کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھا رہا ہواوراں کے صحن میں مقتدی کھڑے ہوں تو اس میں شرعا کوئی مما نعت تو نہیں ہے؟

فادم شاق احد (محريون صدر، أظم كره)

#### الجواب وبالله التوفيق:

قبلہ کی دیوار میں بالکل درمیان میں جوئحراب نما بنلا جاتا ہے وہ مراد ہے، تا کہ امام کے درمیان دونوں طرف صفوں کی مقد اربر ابر رہے ۔پس اس محراب کوچھوڑ کر اور جگہ یا کسی اور در میں کھڑے ہونے سے اگر امام کے دونوں جانب کی صفیں

ا- "وأكل لحوثوم، ويمنع مده، وكلما كل موذ و لوبلساله، قال الشامى نحت قوله "وأكل لحوثوم": أي كبصل ولحوه مما له واتحة كويهة للحديث الصحيح في النهى عن قوبان أكل الثوم والبصل المسجد إلى قوله: ويلحق بما لص عليه في الحديث كل ماله واتحة كويهة ماكولا أو غيوه، وإلما خص الثوم هنا باللكو "(قاول ثاني)، ار ٣٣٣)، فدكوره عبارات معلم بواكر مربو يودار فيز كما كريو يوجاني مي توكريم والم الكولا كراتها وعلى مربو يودار فيز كما كريو يوجاني مي توكريم والما كروه بودعات مو يوجه ليذلو يودار بين كا استعال مروه بوتكريم رات على ماكولا كراتها في فيره كي تدبر مرب ) .

منتخبات نظام الفتاوي - جلددوم

ہر ایر ندر ہیں، کم وہیش ہوجا ئیں، تو کر استِ تحریکی کا ارتکاب لازم آئے گا۔

ای طرح اگر کسی در تحراب نما کے اند رامام کھڑا ہواور سب مقتدی باہر صحن میں کھڑے ہوں تو اگر چہ تعاولِ طرفین حاصل ہو گراسا ئت ہوگی اور کراہت ہوگی ورنہ کوئی حرج نہ ہوگا(۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر محمد نظام الدين عظمي يمفتي وار العلوم ديو بندسها رينور ۵ / سارا ٠ ساره

غیرمسلم کاچندہ مسجد میں لگانے کا حکم: کلز غیرمسلم کاروپیہ چندہ لے کرمسجد میں خرچ کرنا جائز ہے یا کنہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

کافر اگر ایخ عقیدہ کےمطابق ثو اب سمجھتا ہے اور بدلہ لینے یا احسان وغیرہ رکھنے کا احتال نہ ہوتو جائز ہے ورنہ ہیں ہے (۲)۔ نقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتيه محمد نظام الدين أظلى بمفتى دار العلوم ديو بندسها رنيورا ۱۲ م ۱۸۵ ساره. الجواب سيح محمود على عند

بحالت كفر كمايا ہوا ببيه اوراس كومسجد ومدرسه ميں صرف كرنا كيسا ہے؟

ایک نومسلم کفر وشرک کی حالت میں تھے دائر ہُ اسلام میں داخل ہوئے تو اپنی دولت بھی ساتھ لیتے آئے ، ان کے اس مال ودولت کے متعلق شرعی تھم کیا ہے؟ اگر وہ اس دولت کو اسلامی نیک کاموں مثلاً مسجد یا مدرسہ میں خیرات کریں تو کیا تھم ہے؟ اور مدرسہ ومسجد والوں کو ایسی رقم لینی جا ہے کہیں ، اگر لے لیا ہوتو کیا کریں؟

محمد براتيم بإوا (لندن)

ا- "السنة أن يقوم في المحراب لبعد لل الطوفان، ولو قام في إحدى جالبي المسجد يكو (قاولُ ما ك)، ١٣٨٣، إب
 ال لحد )-

١- "وأن يكون قربة في ذائه ..... إن شوط وقف اللمي أن يكون قربة عندنا وعندهم"(عًا ئ ٣٨ ع ٩٤ ١٠ مَلَتِه عُمَّاتِهِ ).

#### الجواب وبالله التوفيق:

بعض پیسے ایسے ہوتے ہیں کہ جوکسی مذہب میں حلال وجائز نہیں ہوتے اور ان پرکسی مذہب میں ملکیت صحیحہ قائم نہیں ہوتی ، جیسے چوری کا پیسہ، ڈا کہ اورغصب کا پیسہ۔

ایسا پیسہ بحالت کفر بھی کمایا ہواگر کوئی نومسلم اپنے ساتھ لائے تو اس کا حکم شرق بیہ ہے کہ اس کواصل مالک کی ملک میں کسی مناسب انداز سے پینچا دیں (۱)۔ اگر میمکن نہ ہواور مالک تو اب پانے کا اہل ہومثلاً '' مسلمان ہو' نو اس کو تو اب پہو نچانے کی نیت سے صدقہ کر دے اور اگر اس کا علم نہ ہوسکے کہ مالک مسلم ہے یا کافر تو ایسی صورت میں اس کے وہال سے نیجنے کی نیت سے صدقہ کر کے جلد از جلد این ملک سے نکال دے (۲)۔

بعض پیسے ایسے ہوتے ہیں کہ سلمان کے لیے شرعاً حلال وجائز نہیں ہوتے اورغیر مسلم کے لیے حلال وجائز ہوتے ہیں اورغیر مسلم اس کاما لک بملک صحیح ہوجا تا ہے، جیسے شراب کے کاروبار کا پیسہ ،خنز ریے کاروبار کا پیسہ ، ایسا پیسہ ان کے لیے حلال وجائز ہوتا ہے (۳)، اور اس پر مالک بملک صحیح ہوجاتے ہیں۔

اگر کفر کی حالت کا پیسہ لے کرمسلمان ہوجا ویں تو اس کے جی ما لک ہوگئے ہیں اور جس نیک کام میں چاہیں صرف کرسکتے ہیں، یہی حکم ان کے گانے بجانے کے پیسکا بھی ہے، اس لیے کہ وہ اس کے حجے ما لک ہوگئے جے اور وہ ان کے لیے حلال وجائز تھا اور مسلمان ہونے کے بعد قدیم مسلمان بھی وہ پیسہ ان سے لیے سکتا ہے اور نہیں نیک کاموں میں خرج کرسکتا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير مجمد نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها ريبور ٢ / ٢ ار • • ١٠ هـ

ا- "ويردونها أى: الأموال الخبيفة إلى أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها، لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا
 تعلر الردعلي صاحبه " (تَأُولُهُمُّا كَ)،٣٣٤/٥.

m - "الالا أمولا بنوكهم و مايعتقدون " (الدرالخ أرمع الثا ي ٨٤/٣ مراب ثناح الكافر )

نتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

غيرمسلم كارو پييمسجد ميں لگانا:

کانر کاروپید مسجد کی تغییرات میں لگنے کی کیاصورتیں ہیں جائز ہے یا کنہیں؟

مفتی صن اصاری (مقام گذشی سلم پور،مرادآباد)

#### الجواب وبالله التوفيق:

غیر مسلم اگر مسجد میں روپید وغیرہ دینا اپنے عقیدہ میں نیک کام سمجھتا ہے اور لیے لینے میں بیخطرہ نہ ہوکہ آئندہ وہ اپنے پوجا پاٹ کے لئے امداد طلب کرے گایا اس کے دباؤے مسلمانوں کو غلط استعمال کرے گانواس کاروپید لیما اور مسجد کے کام میں استعمال کرنا جائز ہے ورنہ احتیاط واجتناب لازی ہے(۱)، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمي بهفتي وار أحلوم ديو بندسها ريور ۹ ار ۸۸ و ۴ ۱۳ ه

## خادم مسجد کے لئے موقو فہ زمین کی آمدنی امام ومعلم پرصرف کرنا:

ا - پیرم حوم جناب خورشید صاحب نے بوقت گغیر چو دہ بنگلہ میں دھلائی با زار مسجد ہنوانے کے لئے اطراف کے لوگوں سے روپیہ وز مین چندہ میں جمع کیا، مسجد اور اس کے متعلقات کاموں سے فارغ ہوکر سات کدار چارجسٹی زمین چندہ جمع کیا مسجد اور اس کے متعلقات کے لئے خرید کیا اور وقف کیا اور بیٹر طلگائی کہ ذکورہ زمین کی آمدنی مسجد کا خادم استعال کرے، اس وقت اس مبجد کے اطراف میں کوئی مسلم مقیم نہیں تھا صرف غیر مسلم کا جوم تھا اب پچھ مسلمان مقیم ہوگئے ہیں، ان کے لئے امام اور بچوں کی تعلیم کی ضرورت ہے، نیز ان کے لئے مستقل تعلیم کا انتظام کرنا ناممکن ہے، لہذ اس علاقہ کے اصحاب کی صلاح ومشورہ سے ان کی آمدنی کو امام اور معلم دونوں پر تقسیم کرنا جائز ہے یا کہیں یا ایسے امام متعین کر لے کہ دونوں کام انجام دے سکے اور بچوں کی تعلیم بھی انجام دے سکے۔

مبجد کی زمین غیرمسلم کے ہاتھ فروخت کرنا:

۲۔ مذکورہ مسجد صرف بازاری لوکوں کے لئے ہنوائی گئی تھی ، اس وفت بازار دوسری جگہ ہونے کا اند میشہ ہور ہاہے اگر

دوسری جگہ ہوجا و بے نو کوئی مسلم یہاں نہیں رہیں گے، اس وقت مسجد کی جگہ کی حفاظت کرنا جوضر وری ہے مشکل ہوگئ ہے، الہذا مذکورہ جگہ غیرمسلم سے فر وخت کرنے کے لئے کوئی صورت جواز کی ہے بانہیں، واضح ہوکہ مذکورہ نصف کدارز مین مالک نے مسجد کے لئے وقف کیا تھا، اس سے پچھز مین غیرمسلم کے قبضہ میں نیز ہوقت تبدیل مقبوضہ زمین غصب ہوسکتی ہے۔ سعد دریا فت ہے کہ مذکورہ موقو فہ زمین کی آمد نی مسجد کے کاموں میں لگائی جاسکتی ہے یا کنہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

سوال کی عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے لئے چندہ ہوا ہے اور ونت نا مہ میں شرط لگائی گئی ہے کہ مذکورہ زمین کی آمدنی مسجد کے خادم استعمال کرے۔

مسجد کے خادم امام موذن بنر اش وغیرہ تو ہوسکتے ہیں لیکن بچوں کے معلمین نہیں ہوسکتے ہیں، لہذااس آمدنی سے معلمین کی تنخوا ہیں نہیں دے سکتے ۔اس کے لئے اگر انتظام کرنا ہے تو دوسر اانتظام کرنا ضروری ہوگا بشر ائط واقف کالحاظ جب تک نص شرق کے خلاف نہ ہوواجب ہے کما ہومصرح نی الفقہ (ا)۔

۲۔کوئی زمین جب مسجد ہوجاتی ہے تو قیامت تک کے لئے مسجد ہوجاتی ہے، اس کفر وخت کرنایا کسی دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح ممکن ہو حفاظت بی کرنا واجب رہے گاعلی القول آمفتی بہ(۲)، جب خدانخو استہ وہاں مسلم آبادی بالکل ندرہے، اس وقت اس جز کاسوال کر کے جواب معلوم کرلیس۔

سو مذكوره موقو فدزيين كي آمدني مسجد كے كاموں ميں لگائي جاسكتى ہے، فقط والله اعلم بالصواب

كتير مجمد نظام الدين اعظمى به نفتى وارالعلوم ديو بندسها ريبود اا رسار ۸۵ ۱۳ هـ الجواب ميچ محمود على عنه , محرجسل الرحمن ، سيد احريكي سعيد

ا- "شوانط الوقف معبوة إذا لم تخالف الشوع" (مثا ي سهر ٩٩ ١١) مطبع مثاني) ـ

 <sup>&</sup>quot;المسجد لا يخوج عن المسجدية ابدا، (شامى قديم ١/٣ ، مطبعه عثمانيه)، "قال أبو يوسف: ان المسجد اذا خوب واستغنى الماس عنه يبقى مسجدا (لى يوم القيمة كلا فى البدائع، وقول ابى يوسف يبقى المسجد بعد خوابه والمفنى به كما صوح به فى الحاوى القدمى" (البحر الرائق ١/٣ ٥٠)، لاخلاف فى بطلان فى الوثف لا تدلايقيل أثمليك والتملك (مثائ ٢٠ ١/١١)، مطبعه عثانيه).

### ١ - مسجد كي موقو فه زمين كاتبا دله:

اسکول یا مدرسہ کے متصل مسجد کی کچھ زمین ہے ان زمینوں کو اسکول کی ضرورت ہونے کی بناء پر اس کے بدلہ میں مسجد کو دومری جگہ دومری زمین دی جاسکتی ہے یا کہ نہیں ، یہ بھی خیال رہے کہ وہ زمین اسکول کے متصل ہونے کی وجہ سے پیداواری میں بہت زیا دہ نقصان کا اند میشہ ہے۔

# ٢- مسجد كے لئے زمين وقف كرنے كى وصيت كى تو كيااس سے رجوع صحيح ہے:

کسی شخص نے ایک بیکھہ زمین اس طریقہ سے وقف کی کہ میں اس کی آمدنی زندگی بھر کھا تا رہوں گا اور میر ہے مرنے کے بعدوہ زمین مسجد کی ہوجائے گی ،اب سوال ہیہ کہ وہ شخص اپنی زمین بی میں اپنی زندگی بی میں وقف مسجد کو باطل کر کے کسی دوسری جگہ وقف کرسکتا ہے یانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - جوزیین مسجد کی ہوجاتی ہے اس کودوسری زبین سے تبدیل کرنایا کسی دوسر مے مصرف بیس خرج کرنا خواہ کوئی دینی مدرسہ کیوں نہ ہوجائز نہیں ہے، ہاں اگر نقصان کاقوی اندیشہ ہواور مسجد کوخوداس زبین کی نہ اس وقت کوئی ضرورت ہو اور نہ آئندہ ضرورت ہونے کی نوتع ، پھر اور تبدیل کرنے بیس مسجد کا زیادہ نفع ہو پھر تو وہاں کے ذمہ دارود بندار مسلمانوں کے مشورہ سے تبدیل کرسکتے ہیں دارہ برامشورہ تنہا متولی یا کوئی دوسر آئہیں کرسکتا ہے یا اس طرح بعد مشورہ نہ کورہ ہے ہیں کرسکتے ہیں کہ اس زبین میں وینی مدرسہ کھول دیا جائے اور مدرسہ پر مناسب کراپیر کھکر مسجد کودیا جائے ، لیکن سے یا درہے کہ اس صورت میں وہ زبین مدرسہ کی نہ ہوجائے گی مسجد ہی کی رہے گی ، مسجد کو جب ضرورت ہوگی خالی کر کے اپنا قبضہ وتصرف سب اس پر کرسکتی ہے۔

۲-ان الفاظ سے وتف کرنے میں ( کہ میں اس کی آمدنی زندگی بھر کھاتا رہوں گا اور میرے مرنے کے بعد وہ زمین مسجد کی ہوجائے گی )وقف تا منہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی حقیقت ایک وصیت کی ہوجاتی ہے اور موصی کو اپنی زندگی میں اپنی وصیت ختم کر کے دوسر مے صرف میں صرف کرنا جائز رہتاہے (۲)۔

ا- "صار بحيث لاينفع به بالكلية بان لا يحصل منه شئ اصلا اولا يفي بمؤلته فهو ايضا جائز على الاصح اذا كان باذن القاضي ورأيه المصلحة فيه" (ثا ي ٣٠٥ ٥٣٥ مطبع الأمر).

٣- "يصبح للموصى الوجوع عن الوصية" (بنديه ٩٢/٢ ، رشيديه إكتان )\_

كتاب الوقف (باب ما يتعلق بأحكام المساجد)

ال لئے صورت مسئولہ میں بیروتف تام نہ ہوا بلکہ وصیت کی حقیقت ہوگی جس کا حاصل بیہ وگا کہ اس کوختم کر کے دوہری جگہ صرف کرسکتا ہے۔

كتشرمحر نظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

## مىجدموقو فەموتى بے يامملوكە؟

ا - ایک صاحب نے ۱۹۷۵ء میں ایک مسجد شمشا د بلڈنگ میں اپنی زمین اور اپنے بیسے سے ہنوادی محلّہ کے مسلمانوں اور باز ارکے دوکاند ارمسلمانوں کے لئے اب یہاں کی ملکیت ہے یا وقف ہے۔

## احاطم سجد میں امام کے لئے حجرہ بنانا جائر بنہیں ہے:

۲-عرصہ بیں ۲۰ سال سے ان کے ورثہ نے انتظام کرنا چھوڑ دیا ہے، اس عرصہ بیں آبا دی ہڑھی ہمجد کی ضروریات کے لئے مسلمانوں نے زمین خرید کی تھی اور انتظام بھی کرتے رہے امام بھی رکھا اور پنجوقتہ اور جمعہ کی نماز بھی ہوتی رہی ہے، نمازی بھی ہڑھے اور امام کے لئے جمرہ کی ضرورت پڑی مسجد میں کوئی جمرہ نہیں ہے، اس سے امام کو بھی تکلیف ہوتی ہے، البند المیٹی نے اندرون مسجد میں ہر اندا اور حجرہ ہونے کی بناءڈ الی ہے اس کے اوپر ایک شخص نے اعتراض کیا ہے عرض ہے کہ بہذا کہ بیٹی کو اس کے بنوانے کاحق ہے یا کہ بیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ا -مسجد قر اردیئے جانے کے بعد کسی کی ملک نہیں رہتی ہے، بنوانے والے کی بھی ملک نہیں رہتی بلکہ وقف علی اللہ اور خاص اللہ کی ملک ہوجاتی ہے (۱)۔

۲ - مسجد کے حن میں امام کے لئے یا کسی اور کام کے لئے جمر ہ بنانا جائز نہیں ہے، واقف اور بانی مسجد کو بھی جائز نہیں ہے چھر دوسر سے کا کیا شار (۲)، ہاں نمازیوں کو دھوپ، ہرسات ہر دی، گرمی سے بیچنے کے لئے سائبان بناسکتے ہیں اور صرف

 <sup>&</sup>quot;وأما حكمه (الوقف) فعددهما زوال العين عن ملكه إلى الله تعالى" (منديـ ٣٥٣/٥٣، رثيديـ) ـ

٣- "لونمت المسجدية ثم أراد البناء منع: ولوقال: عبت ذالك لم يصدق (نانارخانيه) فاذا كان هذا في الواقف فكيف بغير ه فيجب هدمه" (الدرالق را/٩ ٢٥، مَنْدِ زَكَر إربي بند).

نماز پڑھنے کے کام میں لا سکتے ہیں ،اگر امام کے لئے حجر ہ کی ضرورت ہونو انہی ہزرگ ہے جنہوں نے پہلے مسجد کے لئے زمین دی ہے پھر مانگ لی جائے۔

مفت نہ ویں تو قیمت ویکر لی جائے بغرض مسجد کے حدود کے اندر حجر ہ امام بنانا جائز بنہیں ہے ، فقط واللہ انعلم بالصواب کتر محمد نظام اللہ بن اعظمی مفتی دارالعلوم دیو بندسہار پنور ۲۱ مر ۸۵ ۱۳ ھ الجواب سے سیدا ہو بندسیا سُر مفتی دارالعلوم دیو بند

# مسجد کی پرانی لکڑی کوفر وخت کرنا:

ایک بہت پر انی مسجد ہے، اس کا پچھ حصہ شہید ہوگیا ہے منہدم ہوگیا ہے، اب ہما راارادہ ہے کہ ہم پوری مسجد شہید کر کے دوبار دہناویں، اس میں جوقد یم ککڑی گئی ہے اس کونر وخت کر دیں یا کنہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگرلکڑی فر وخت نہ کرنے سے خراب ہوجائے اور مسجد کوآئندہ کوئی ضرورت نہیں ہوگی تو اس کوفر وخت کر سکتے ہیں، لیکن اس لکڑی کی قیمت کو اس مسجد میں خرچ کرنا ضروری ہوگا۔ مہذب (ص ۵۱س) میں ہے: "والثانبی یہ جوز بیعہ لانه ،لا یو جی منفعة فکان بیعه أولیٰ من تو که المخ"(۱)، واللہ اعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمى به فتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ۲ ار ۱۹ ۸۵ ۱۳ هـ الجواب صحيحمود على اعشه

### مسجد كامتو لى كون ہوگا؟

ا - زید اپنی قیمتی خاص زمین ال شرط پر حواله کیا کہ اس زمین پر مسجد تغییر کی جاوے ، ایک مدت کے بعد ایک مالد ار آ دمی نے کافی رقم صرف کر کے مسجد کی بناء ڈالی ، بعد از ال دوسر ہے اشخاص نے بھی اپنی خاص رقموں سے مسجد کی تغییر کی اور اسے تکمیل کو پہنچایا اور بیرون مقامات سے اس کے لئے چندہ وصول کئے گئے ، اب مسجد آباد ہے ، اول واقف جس نے زمین

۱- "وما الهدم من بناء الوقف و آلنه صوفه الحاكم في عمارة الوقف ان احتاج اليه وان استغنى عنه امسكه حتى يحتاج الى عمارته فيصوفه فيها" (مالكيري١٩٨٣ ٣٠٠ رئيد برياكتان).

وقف کی مرحوم ہوگیا ہے، اس کی نسل سے چند نرینہ اولا دبھی ہیں، اب اٹکا دعویٰ ہے کہ سجد بھی ہماری تولیت میں ہونی چاہتے، کیونکہ بیز مین ہمارے والد کی ہے ۔

اورمسجد کے لئے جس نے کافی رقم خرج کی وہ کہتا ہے کہ میں نے مسجد بناڈا لئے میں ۲۰۰۰ ہز ارروپی پڑج کردیا لہذامیں مقدم ہوں۔

۲- ہمارے شہر میں ایک مکتب ہے، بیزید کے صرف خاص سے بناہوا ہے، اس مکتب کو چلانے کے لئے چند مکانات اور دوکانیں وتف کئے گئے ہیں۔اور تعلیم وین کی شرط بھی لگادی گئی ہے زید کی موجود گی میں آپ خود متولی بنار ہا ہے زید کے بعد دیگر مے تولی بنتے رہے ہیں اور اس مکتب کی نگر انی اور دیگر مکانات کی نگر انی ہوتی رہی، اب موجود و متولی جوزید کے وارث سے نہیں ہے کر ایہ اور مصارف میں چشم پوشی کرتا ہے اور اپنے متعلق واحباب کے لئے واقف اصل زید کے وارثین میں کسی کے لئے واقف اصل زید کے وارثین میں کسی کے لئے مسارو پید کر ایہ کے مکان کے ۲۰ سرو پید وغیرہ رعایت کرتا ہے اور جومنشی مقررہے وہ بھی رشوت لیکر چھوڑ و بتا ہے آیا از روئے شریعت بیر کات جائز ہے یا کہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - اس صورت میں خاص کر جب نز اع بھی ہے تو بہتر ہیہے کہ اہل محلّہ کی ایک ایس کمیٹی بنالیجائے جس میں اول واقف کی اولا دمیں ہے بھی ایک دیا نتہ ارامانتہ ارصالح آدمی ممبر ہواور جس نے تغییر میں کا فی رقم خرچ کی ہے وہ بھی اس کا ممبر ہواور ایک ایسا عالم دین جومسجد واو قاف کے احکام ومسائل ہے واقف ہواس کو بھی شریک کرلیا جائے اور شریعت کی روشنی اور عدود کے اندر تمام معاملات آپس کے مشور ہے ہے کے کرلیا کریں اور اس کے مطابق عمل کیا کریں۔

ذاتی ونفسیاتی بات کووفل نددیا کریں ، ہر مخص بیخوب سمجھ لے اور ہر وفت متحضر رکھے کہ نیک کام بھی اخلاص سے قبول ہوتا ہے ، نام آ وری ، حکومت اور ہڑائی کامخیل نیکی کو ہر با واور گنا ہ لازم کردیتا ہے اور خسر الدنیا والاخرة کامصداق بنادیتا ہے۔

۲-اس میں بھی ۲ کی طرح ایک ایک آمیش بنا کرعملدرآ مدکیا کریں، خیانت کے شرعی ثبوت کے بعد بھی ڈسیل دینا گنا ہ اور اعانت معصیت بھی معصیت ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر محمد نظام الدين اعظمى المفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ۱۲ ار ، ۱۹ ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سيج محمود على اعت

# مسجد کی آمدنی مدرسه یا دوسرے گاؤں کی مسجد پرصرف کرنا:

جمارے داد انے کچھز مین صحن مسجد میں وقف کیا تھا تا حیات وہ خودمتو لی رہے، ان کے بعد جمارے والد ذاکر محمد احسن متولی ہوئے اوراس وقت متولی ہم ہیں، مسجد کی زمین کی آمدنی مسجد کے سالانہ خرج سے زائد ہے اور مسجد کی عمارت جمل ہے آمدنی کاروپید ۲۲۰۰ ہے۔

ا -مسجد کے پاس ایک مدرسہ ہے جو کہ مسجد کی آمد نی سے والد صاحب نے بنلا تھا، اب اس کی عمارت کومرمت کی ضرورت ہے اس روپیہ سے مرمت ہوسکتایا کنہیں۔

۲ بتریب کے دوسرے گاؤں میں ایک مسجد تغییر ہور ہی ہے ، وہاں کےلو کوں کی مالی حالت خراب ہے ، کیا اس مسجد کے کچھ رویبہ اس مسجد کی تغییر میں دے سکتے ہیں یا کنہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

خدا کاشکر ہے اور آپ لو کوں کی مسائل نیک کاشمرہ ہے کہ مسجد مالدار ہے، لیکن مسجد کے روپیہ سے مدرسہ کی تغییر جو ہوئی وہ غلط اور ما جائز: ہوئی ، اس لئے آئند ہ بھی مرمت مدرسہ مسجد کے روپیہ سے جائز: نہیں ہے (۱)۔

یقریب کے گاؤں میں جومبحد تغییر ہوری ہے اگر وہاں ضرورت ہواور اس مسجد کوجس کا روپیہ ہے مستقبل میں ضرورت متو تع نہیں ہے اور نہ اس وقت کچھ دفت پیش آنے کا احتال ہے تو اس مسجد برخرج کر سکتے ہیں (۴)۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمى بهفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور الجواب ميچ محمود على عند ما سَب مفتى دار العلوم ديو بند

۱- "الواجب أن يبدأ بصوف الفوع الى مصالح الوقف من عمارته واصلاح ماوهى من بناته وساتو مؤوناته التي لابد منها" (يرائع المنائع ١٥٠٥).

۲- "الفتوى على أن المسجد لا يعود ميراثا ولا يجوز لقله ولقل ماله الى مسجد آخو "(شائ ١٣/٣٥)، الى كا كُلُّ سُخْرِي على أن المسجد لا يعود ميراثا ولا يجوز لقله ولقل ماله الى مسجد أو حوض كما أضى به الإمام أبو شجاع والإمام الحلوائي و كفى بها لادوة لا ميما في زمالنا "(شائل ٣٠/١٥).

نتخبات نظام القتاوي - جلددوم

### متولی کامسجد میں چندہ کرنے سے رو کنا:

یہاں ایک انجمن او قاف ہے جس کے زیر انظام جامع مسجد، مدرسہ، عیدگاہ اور قبرستان وغیرہ ہیں۔

کیا اس انجمن کے ممبر ان یا متولی اور صدر کوشر عابی تن پنچتا ہے کہ وہ کسی انظامی یا دینی مصلحت ہے کسی خاص شخص

یا انتخاص کوکوئی خاص مدرسہ کا چندہ کرنے کی جامع مسجد میں اجازت نہ دیں اور اجازت نہ دینے کی صورت میں اگر وہ شخص
یا انتخاص انجمن کے ممبر ان یا متولی وصدر کے تکم کو مانے سے انکا رکریں اور علی الرغم چندہ کرنے کی کوشش کر کے انتظامی نظام کو درہم برہم کرنے کی کوشش کریں اقتشر عا انکا یہ فعل کیسا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

متو فی یا صدر یا جوانظام کا ذمه دار بنایا گیا ہواں کو بیق پہنچتا ہے کہ دینی وانظامی مصالح کے تحت جامع مبحد میں چندہ اورسوال کرنے والےکور وکدیں یا اجازت نہ دیں، لیکن ضرورت مندمد ارس عربیہ و دینیہ یا اہم دینی ہمور کے لئے بوقت ضرورت اس شرطے ساتھ دے دینا کہلوکوں کو تکلیف نہ ہو، گر دنوں پرسے پھلانگا نہ جائے ، نما زیوں کے سامنے سے گذرانہ جائے موجودہ وقت میں نہ یہ کہ مبارح ہے بلکہ مند و ب ومناسب ہے کما یستفاؤی کتب الفتاوی (۱)، فقط واللہ الملم بالصواب کتیر محمد ملاستفاؤی کتب الفتاوی (۱)، فقط واللہ الملم بالصواب کتیر محمد ملاسم کی محمد ملاسم کے بلکہ مند و بیادہ اللہ میں نہ یہ کہ منازلہ دار العلوم دیو بند سہار نیورہ ارام مرھ ۱۳۸۵ھ اللہ ین اعظی مفتی دار العلوم دیو بند سہار نیورہ ارام ورہ ۱۳۸۵ھ دیو بند

### محكمه كي اجازت كے بغير مسجد ميں بحل كا استعال:

زیرتغیر جامع متجدموضع املو کے کارکنوں نے جامع متجد مذکورہ بالا کی تغیر کے لئے پانی کی ضرورت اور آگی کی کے پیٹ نظر متجد کے پرانے کنویں میں جس کا پانی گری کے دنوں میں بہت کم ہوجا تا تھا اور جمعہ کے دن خاص طور سے وضو وغیرہ کے لئے سخت پریشانی ہوتی تھی، ٹیوب ویل کی بورنگ کر ائی اور اسے جالو کرنے کے لئے محکمہ بجلی میں کنکشن کی درخواست دی اور اس کے لئے ضروری رقم بھی ساتھ ہی جمع کر دی، چونکہ متجد کی تغییر کا کا م شروع ہو چکا تھا اور کنویں کے بینڈ پائپ سے تغییر

ا- "والمختار أن السائل إن كان لا يمو بين يدى المصلى ولا يتخطى الوقاب ولا يسأل إلحافا بل لأمو لابد منه فلا بأمى بالسوال و الإعطاء "(روأتا را/ ۵۵۳).

کے لئے مطلوب پانی کی مقد ارفر اہم نہیں ہوری تھی اور کام میں جرج ہوتا تھا، اس لئے محکہ بجل کے مقامی انسر ان جو کہ مبار کپور

بجل کالونی میں رہتے ہیں ، سے جلد از جلد کنگشن جوڑنے کی ورخواست کی گئی تا کہ پانی کی کمی و ورہوجائے اور تغییر میں آسانی

ہو، چونکہ وفتر کی کارروائی میں بہت ویر ہوتی ہے، اس لئے مسجد کی نوری ضرورت کا احساس اور لحاظ کر کے ان مقامی انسر ان

نے یہ کہ کر کہ بیدہ ہم کا کام ہے جب تک با تاعدہ کنگشن نہیں مل جاتا آپ لوگ مین لائن سے ڈائر کٹ تا راگا کر مسجد کا کام

نکالئے ۔ بجل کے ذریعیہ ٹیوب و یل چلانے کی اجازت ویدی۔ اس سلسلہ میں محکمہ بجلی کے کسی ملازم یا انسر کوکوئی نذرانہ یا بخشش

یارشوت کہیں بھی نہیں وی گئی۔ اور نہ انھوں نے بھی بھی اس طرح کا کوئی مطالبہ یا اس کی خواہش کامی اظہار کیا محکمہ بجلی کے ان

مقامی انسر ان کی اجازت کے بعد تقریباً ہی ماہ تک با تاعدہ کنگشن نہیں ملاء اور مسجد کی تغییر کے سلسلہ میں بوقت ضرورت مذکورہ بالا
طریقہ سے ٹیوب و یل چلاکر پانی حاصل کیا گیا ، مصلیان مسجد اس سے شسل اور وضو بھی کرتے رہے۔

اب سوال بیہ کہ اس طرح بلابا قاعدہ کنکشن ملے ہوئے ڈائر کٹ کنکشن جوڑکر ٹیوب ویل چلانا اور اس سے حاصل شدہ پانی سے مسجد تعمیر کرنا کیسا ہے؟ اور اس تغییر شدہ مسجد کا کیا تھم ہے؟ اور اگر خدانخو استہ شریعت کے نزویک بیام غلط تھا تو اب اس کی تلافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔

(نوٹ) سوال میں مذکورہ 9 ماہ تک مقامی انسر ان اور ملا زمین کی اجازت سے جو بجلی استعمال کی گئی اس کا کوئی معاوضہ کورنمنٹ کے خزانہ میں آج تک جع نہیں کیا گیا اور جن انسر ان اور ملاز مین نے بجلی استعمال کرنے کی اجازت وی تھی ان کو کورنمنٹ نے بیافتتیا زئیس ویا ہے کہ وہ کسی کو بھی اس طرح بجلی استعمال کرنے کی اجازت دے۔
ان کو کورنمنٹ نے بیافتتیا زئیس ویا ہے کہ وہ کسی کو بھی اس طرح بجلی استعمال کرنے کی اجازت دے۔
ابوالقائم (ممارک یور، املی صلع انظم کڈھ)

#### الجواب وبالله التوفيق:

مذکورہ صورت کا ازروئے نتوی شرق تھم ہیہے کہ اس طرح عمل کرنا غلط ہوا، ایسا کرنے والے گنہگار ہوئے اور ان پر اس عمل پرتا مَب ہونا ضروری ہے اور تو بہ ہیے کہ استعفار کے ساتھ میں کریں کہ 9 ماہ تک بجلی کا جتنا تا نونی چارج ہوتا ہے اتناکسی نہ کسی حیلہ و ذر معیہ ہے کہ ملک میں واخل کر دیں ۔ باقی یہ مجدشری مسجدتر ارپائے گی اور جن لوگوں نے اس پانی سے عنسل، وضوء وغیرہ کیا ہے ان سب کی نمازیں اوا ہوگئیں۔ اگر ایسا غلظمل کرنے والے (ذمہ داران ) غربیہ ہوں، 9 ماہ تک

منتخبات نظام الفتاوي - جلددوم

کا بکلی کا اصلی چارج و بینے کی طاقت نہ ہوتو ان کے ساتھ تیرع کر کے بذر میدعام چندہ اس رقم کی اوا بیگی کر اوینا بہتر ہوگا(1)، فقط واللّٰد اللم بالصواب

كتر محرفظ م الدين اعظمي مفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ١١٠ سر٢٠ ٠ ١١٠ ه

## اختلاف كى بناير جديد مسجد كى تغمير:

ایک مبجد با ہمی جھڑے اور خاص طور پر امام کے ساتھ ذاتی اختلافات کی بناپر بنائی گئی جب کہ پہلے ہے یہاں مسجد موجود تھی اور سارے گاؤں کے لوگ اس میں نماز پڑھتے جلے آرہے تھے۔ جہاں دوسری مسجد بنائی گئی ہے اس آوھی زمین ایک دوسر شخص کی ہے جو مسجد بنائے گئی ہے اس آوھی زمین ایک دوسر شخص کی ہے جو مسجد بنائے کے سرف اس لئے حق میں نہیں تھا کہ یہ تفریق بین الموسنین کا سبب ہے گی مگر بنانے والوں نے کوئی پر واہ نہیں کی اور یہ کہا کہ جمیس مسئلہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم مسجد بنا کر چھوڑیں گے ، چنا نچے مسجد بن گئی اور جسکی زمین وہ اب بھی ناراض عی ہے ، ایسی صورت میں اس نوٹھیر مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے ، جبکہ اس کے بنے ہے گروہ بندی ہوئی ہے ، اگر بھی پورا گاؤں آپس میں میل جول کرلے ، با ہمی جھڑے کے جم موجا نمیں تب اس مسجد میں نماز رہے ھنا درست ہوگا انہیں ، با چھر بھی زمین والے کی رضا مندی ضروری ہوگی ؟

عبدالملام (ننديراه داجستهان)

#### الجواب وبالله التوفيق:

مسجد جنگڑ ہے اور ذاتی اختلاف کی بناپر بنانا نا جائز فعل ہوگا اور سخت گنا ہ کا کام ہوگا ، ای طرح ووسر ہے کی زمین پر اس کی اجازت ومرضی ہے بنالینا بھی نا جائز: اور حرام فعل کاار تکاب ہوگا۔

البتہ جب مسجد بن گئ اور اپنے اور غیروں نے سب نے اس کو مسجد سمجھ لیا اور مسجد کہدیا تو اس میں شعار کاللہ ہونے کی شان پیدا ہوگئی، اس کو اب گرانا اور مسار ومنہدم کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ اب ضروری ہے کہ جنگڑ اختم کر کے دونوں مسجدوں کو

كتاب الوقف (باب ما يتعلق بأحكام المساجد)

آبا دکرنے کی کوشش کی جائے (۱)، اورجس کی زمین پر بغیر اس کی اجازت ومرضی کے متجد بنالیا ہے اس سے اجازت حاصل کیا جائے اور اجازت جاہے مفت و سے یا قیمت لے کر دہے، جس طرح و سے اجازت لے لینا ضروری ہے اور اس شخص پر بھی ضروری ہے کہ اجازت دید سے خواہ معاوضہ لے کر ہویا بلامعا وضہ لئے ہو (۲)۔ فقط ولٹد اعلم بالصو اب

كتبر محمد نظام الدين اعظمي يمفتي واراعلوم ديو بندسيار نيور سهر ١٣٠٩ ٠ ١١ هـ

## يج اوريا گلول كامسجد مين داخل هونا:

بچوں اور پاگلوں کومسجد میں داخل کرنا کیسا ہے؟ یہاں بیدد یکھا جا رہا ہے کہنا بالغ بچے اور پاگل جماعت میں مے دھڑک ثامل ہوتے ہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ناسمجھ بچوں اور پاگلوں کا مسجد میں لے جانا حرام ہے، اس سے خدا کے گھر کی ہے جرمتی ہوتی ہے، بختی سے روکنا چاہئے، کیونکہ خدا کے گھر کی ہے جرمتی خدا کے خضب کے نزول کا سبب ہے،"و یعسوم اد محال صبیان و مجانین حیث غلب تنجیسهم و إلا فید کرہ " ، حضور علیلی نے نز مایا ہے کہ بچاؤا پنی مسجد وں کو بچوں سے اور پاگلوں سے اور بج و شراء سے اور شور نئل وغیرہ سے اور مسجد وں میں خوشبوں کی دھونی دیا کر واور ان میں آتا ہے رکھا کرو (۳)۔

كتر محرفظا م الدين اعظمى بمفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ۱۸ م ۱۸ م ۱۳ هـ الجواب سي محمود على اعت

٣ ' ولو ضاق المسجد على الناس وبجيبه أرض لوجل توخد أرضه بالقيمة كوها كدا في فناوى قاضى خان" (ثآول مائگيريه ١٧٣).

 <sup>&</sup>quot;الاوله ويحوم لما أخوجه المعلوى موفوعاً" "جنبوا مساجدكم صبيالكم ومجالينكم وببعكم و شواء كم و رفع أصوالكم و سل ميوفكم و إلامة حدود كم، و جمووها في الجمع واجعلوا على أبوابها المطاهو بحو" (ثا ئ ق اص١٨٦٠، د الحمار على الدر٣٨٢، الميابية عدد والكر وفيها ، كمّة ذكر إديو بند).

نتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

شرابی کومسجد ہے نکالنا جائز ہے یانہیں؟

ایک شخص نے اپنے ساتھی کونماز کے لئے بلایا ہے اور اسکے ساتھ متجد نماز کے لئے گیا ہے ،متجد میں واخل ہونے تک بیمعلوم نہ ہوا کہ بیشر اب پیئے ہوئے ہے ، اندر داخل ہونے کے بعد معلوم ہواتو اس نے نا دم ہوکر اتنا کہا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔

اب اس ساتھ لانے والے کو مجدے جلے جانے کے لئے کہنا ورست ہوگایا کہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ہاں شرابی کو سجد سے چلے جانے کے لئے کہنا درست ہے، اب وہ شرابی واپس نہ جائے اور ویسے بی نماز پڑھ لے نو اس لانے والے برکوئی گنا نہیں ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجر نظام الدين اعظمي بمفتى واراعلوم ديو بندسهار نبور ١٣٨٨ ٥ م ١٣١٥ ه

ال لئے درست ہے کہ اس کے منھ سے شراب کی بوجو نگلے گی وہ باعث ایذ اء ہوگی اورنشہ میں ایسی حرکات کرسکتا ہے جس سے مبحد کی بے حرمتی ہو۔

الجواب سيح سيداحه على سعيدنا سُه مفتى وارالعلوم ديوبند

# مسجد کے لئے وقف شدہ ڈول اوررس کا حکم:

مسجد کے اندریا نی کا کنواں ہے اور اس پر ایک ڈول ہے جس سے پنجوقتہ نماز وجمعہ کی نماز کے لئے وضو کا پانی تھینچا جاتا ہے، اس ڈول سے پڑوی لوگ اپنے گھروں پر پانی لے جاتے ہیں اور بے نمازی لوگ عنسل کرنے والے کپڑے بھی دھوتے ہیں میمل جائز ہے یا جائز ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

وہ ڈول ری اگر وتف کے مال سے خرید اگیا ہے جب توجھن نماز اور طہارت کی ضرورت میں استعمال کر سکتے ہیں،

نہ اس کو گھر پر پانی بیجانے کے لئے استعال کر سکتے ہیں اور نہ بے نمازی لوگ اپنی کسی ضرورت میں استعال کر سکتے ہیں،
اوراگر وہ ری ڈول وقف کے مال سے نہیں خرید آگیا ہے بلکہ کسی نے اپنی ملک سے رکھے ہیں اور وہاں کاعرف یہی ہے کہ حض
مصلیان عی ضرورت نماز کے لئے استعال کریں جب بھی یہی حکم سابق ہے کہ حض مصلیان عی ضرورت نماز کے لئے استعال
کریں، ہاں اگر دینے والا تفریح کروے کہ جو شخص چاہے استعال کرے تو ہر شخص استعال کرسکتا ہے (۱)، فقط واللہ المم
بالصواب

كتبه تحمرنطا م الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

## امام کے ساتھ سخت کلامی:

امام صاحب کے ساتھ فتی سے بات چیت کرنا یا انگی مے ادبی یابر تمیزی کرنی کیسی ہے اور تو بین کرنی وغیرہ۔

### الجواب وبالله التوفيق:

امام کے ساتھ سخت کلامی یا ہے اوبی و گستاخی یا نوجین کرنایا ان پر حکومت کرنا اور عتر اُس گانٹھنا بالخصوص غلططریقہ سے بہت بی ہر ااور عنداللّٰد مبغوض ہے، امام کے پاس وادب کولھوظ رکھناضر وری ہے، فقط واللّٰد اعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين المظمى بهفتى وار العلوم ديو بندسهار نيور ۲۹ / ۱۷ م ۱۳۸۵ اله الجواب سيخ محمود على اعند

# ایسی جگہ جہاں سوسال کے بعد مکانات منہدم کر دیئے جاتے ہوں وہاں مسجد کا حکم:

ا - ہمارے شہر میں دیں بارہ سال سے ایک گر جاخر بدا ہے اور اس کوعبادت خانہ کے طور پر استعال فر مارہے ہیں ،
ایک مہینہ پہلے حضرت مولا نا اہر ارالحق صاحب تشریف لائے ہوئے تھے ،حضرت والانے اپنے معمول کے مطابق فر مایا کہ کیا
شرق مسجد نہیں بنائی گئی کہ ابھی تک اس کوعبادت خانہ کے طور پر استعال کررہے ہیں ، لوگوں کو حضرت والانے توجہ دلائی اور
لوگوں کے ذہمن کوصاف کیا ، یہاں کے لوگوں کے ذھن میں بیبات ہے کہ حکومت کا قانون ہے کہ جب مکانات سوم اسال

کے ہوجاتے ہیں اس کو حکومت گرادی ہے اور وہاں کے رہنے والے اس شہر میں دوسری جگفتقل ہوجاتے ہیں اس وقت اس مسجد کوکون آبا وکرے گا، اس وجہ سے یہاں اکثر شہروں میں لوگوں نے مکانا ت کوعبادت خانہ بنار کھا ہے، خدمت اقدس میں عرض ہے کہ اس عباوت خانہ کے اوپری حصہ میں بائج وقت کی نماز جمعہ وعیدین پڑھتے ہیں، تقریباً ۲۰ سالز او اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں اور نیچے تہہ خانہ ہے تو اس میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے بچ پڑھ رہے ہیں مگر اوپر کے حصہ کی چارصف تک مسجد کی نیت کرلی جائے ، اور تدخانہ کو مصافح مسجد مثلاً مکتب مسجد کا سامان ، میت رکھنے کے لئے چار بائی وغیرہ ضروریات کے لئے استعال کریں تو شرق طور پر اس طریقہ سے مسجد کی نیت کرنا جائز ہے انہیں؟

۲-اوراس طریقہ سے مسجد کی نیت کرنے کے بعد خدانخو استداس جگہ کو حکومت نے آبادی کو وہاں سے منتقل کر دیا تو شوری کے آ دمی عنداللہ تجرم ہوں گے یا نہیں؟ اور لو کوں کا اس بات کا سوچنا کہ اس کے بعد کون آبا درہے گا شرقی نقط نظر سے درست ہے یا نہیں؟

السي بوثيات ( سمها رته كذك استريت بإطما تكلينغ)

## الجواب وبالله التوفيق:

(او۲) حضرت مولانا اہر ارائحق صاحب مدنیضہ کا تو جدولانا میچے وہر کل ہے، عبادت خانہ میں جتنا تو اب ملتا ہے مبحد شرع میں کم از کم اس سے پچیس ۲۵ گنا زیا دہ تو ابضر ورملتا ہے (۱) ورندروایات اس سے زائد کی بھی ہیں اور مبحد شرع وہ علیہ ہوتی ہے جس کو نماز پڑھنے کے واسطے قیامت تک کیلئے وقف کر دیا گیا ہو، اس جگہ اور نمارت کو مالک نے ہرائے مسجد وقف کر دیا ہو، اس جگہ اور نمارت کو مالک نے ہرائے مسجد وقف کر دیا ہو، وقف کر نے سے وہ جگہ ومکان واقف کی ملک سے نکل کر اللہ کی ملک میں مفتی بقول میں داخل ہوجاتی ہے اور تا قیام قیامت وہ جگہ ومکان مبحد عی اور عنان ساء تک اور ینچ تحت افر می تک سب بحق مبحد خالص ہوکر مخفوظ ہوجاتا ہے، اس لئے اس کے اوپر وینچ کسی طرف نماز وذکر و تلاوت لینی عبادات خالصہ کے علاوہ کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں رہتا تھی کہ امام وموذن سے لئے اس کے اوپر ینچ کوئی کمر دفیر نہیں کر سکتے حالانکہ امام وموذن عین ضروریات مسجد عیں اور ان عی وجوہ سے شسل خانہ ووضوخانہ وغیر ہ بھی مثل کمر مہوذن وامام کے ہیں مبحد کے اوپر یا نینچے بنانا میں سے ہوتے ہیں اور ان عی وجوہ سے شسل خانہ ووضوخانہ وغیر ہ بھی مثل کمر مہوذن وامام کے ہیں مبحد کے اوپر یا نینچے بنانا میں سے ہوتے ہیں اور ان عی وجوہ سے شسل خانہ ووضوخانہ وغیر ہ بھی مثل کمر مہوذن وامام کے ہیں مبحد کے اوپر یا نینچے بنانا

۱- " "صلو ة الوجل في جماعة نضعف على صلوانه في بيئه و في سوقه خمسا وعشوين ضعفا "الحديث (رواه البخاري واللفظ له وسلم وابوداؤ دوالتر ندي وابن ماجه الترغيب والتربيب للمندري الروق 20 ) -

درست نہیں ہے، اں طرح مکتب ومدرسہ خواہ دینی تعلیم کا ہویا متت کے شل ولانے وغیرہ کی جگہ بھی یا مر دہ رکھنے کے لئے فیرین وغیرہ رکھنے کی جگہ کوبھی عین مسجد کے اوپر نیجے قائم کرنا جائز ودرست نہیں ہے، اگر ضرورت ہوتو امام وموذن کے کمرہ کی طرح حاشیہ ومسجد میں خواہ متصل عین مسجد کے ہور کھنا جائئے ، ہاں عین مسجد کے اوپر وینچے خاص مسجد کا سامان جیسے مسجد کے لوٹے جاءنماز وغیرہ رکھنے کے لئے کوئی جگہ نہیں متعین کر کے کمرہ کی شکل بھی دے سکتے ہیں ، اس لئے مالکان عبادت خانہ کو مسكه خوب سمجها كراورشرى مسجد كى نضيلت سمجها كرتر غيب دينا جايئ كه وه عبادت خانه برائے مسجد وتف كر كے مسجد شركی قرار دے دیں، مے انتہاء ثواب اور حصول خیروبرکت کا کام ہوگا، رہایہ اشکال کہ یہاں کے تا نون حکومت کے ماتحت سو ۱۰۰۰ر ہری کے بعد گر انے والے بلان میں آ کروہ جگہ یعنی مسجد بھی گرادی جائیگی نوایسی صورت میں اس نیت کرنے والے برنو کچھ وبال نہ آئے گا، اگر اس جگہ دوبار دفغمیر کرنے کی اجازت بھی مل جائے نؤچونکہ اس جگہ کے سلمان متفرق ہو چکے ہوں گے آبا د کون کرے گابیاشکال شرعامعتبر وسیحے نہیں ہے ،اولانو اس لئے کہعض لوکوں سے پچھاں طرح سننے میں آیا ہے اگر گر جا گھر اورشری مساجد جوحکومت کے نز دیک بھی شرعی مسجد تشلیم ہو چکی ہووہ اس کوگر انے والے بلان ہے مشتنی ہوتی ہے اگر ایسا ہوتو یہ خلحان رہ جاتا ہے وہاں کےمسلمانوں کےمنتشر ہوجانے کے بعد کون آیا دکر ہےگانو ظاہر ہے کہ اس گر ادینے کے بعد پھر چند مہینوں میں وہ جگہ لو کوں ہے آبا دہھی ہوتی ہوگی ، اس وقت اس جگہ کوبکٹر ہے مسلمان لیے لیس یا لینے کی سعی کریں کامیاب ہو گئے تو اس سعی کوثو اب کے ساتھ ساتھ احیاء دین واحیاء مشاعر کا بھی ثو اب ملے گا ور نہ اس سعی کا ثو اب تو ضر ورملے گا اور یہ بھی نفع ہے خالیٰ ہیں اور ٹانیا اس کے لئے بیگر جا گھراورمساحد شرعی بھی اس گرانے کے بلان میں آتے ہوں جب بھی اس مذکورہ بالاسعی وغیره کا ثواب کہیں جا تانہیں اور چونکہ بیگر انا اور آبا دی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ وغیر ہنتقل کرنا خودایئے اختیار وخوشی ہے نہیں ہوگا اوروہ خو داینا فعل نہیں ہوگا۔

بلكه حكومت قهرى طور پر ايبا كرے گى اور مسلمان معذور ہوگا ارشاد بارى تعالى ہے: "ولاتنور وازرة وزر اخرى" (١)، ايك شخص كى خلطى كى سز اردوسرے كوئيس دى جاتى اور احاديث سيحه بيس آتا ہے: "رفع عن امتَى الخطاء و النسيان و ما استكر هو اعليه أو كما قال عليه الصلوة و السلام" (٢)۔

یعنی سر کار دوعالم علی نفر مایا ہے کہ میری امت سے خطاء اورنسیان اور اس چیز کا گناہ وبال مرتفع کر دیا گیا ہے

ا – سور وَفَاطِر ۗ ١٨ ـ

٣- "لكور هذا الحديث في كتب الفقها ء والأصوليين بلفظ: رفع عن امنى ولم نو ه في الاحاديث المنقدمة عدد جميع التأثير الإا ١٥١١مؤسسة القرطب عامع صغيرللسيوفيّ) -

جس میں وہ کرہ (معذور) ہو، اس آیت کریمہ وروایت کی بنیا دیر اس تغیر کا وہال مجد کی نیت کرنے والوں اورونف کرنے والوں پر بالکل نہ پڑے گا، بلکہ کیا عجب کر تفاص کی سعی اللہ تبارک وتعالی کو اتنی پیند آجائے کہ اس کی برکت ہے اس کے گرانے کا پلان یا معاہد ومساجد گرانے کا پلان مستنی ہوجائے اور اگر مشتی نہ ہوتو بھی" اندما الاعدمال بالنیات "(۱) کے تحت اور "نید المعومن خیر من عمله" (۲)، کے تحت او اب کو گئیں جا تانہیں ، اس لئے قول کی تو جہ اس طرف منعطف کر کے ان عبادت فانوں کو شرق مساجد بنانے میں پوری سعی کرنا چاہئے اور الدال علی آئٹ کا علمہ کے مطابق سعی ہے بھی پورا ممل کرنے والے کے تو اب کی نیت رکھنا چاہئے اور فلا صد جواب بیا کا کہ اس نیت کرنے کے بعد اگر خد انخواستہ اس جگہ کو کو کو ور نے لیا اس جگہ کی بستی کو دومری جگہ نتقل کر دیا جب بھی بینیت کرنے والے اور شرق می کو تر اردیے والے بھر م وماخو ذنہ ہوں گئی انقط واللہ اٹلم بالصواب

كتير مجمد نظام الدين اعظمي بهفتي وار أهلوم ديو بندسهار نيور اسهر ابرس وسماره

## ۱ - مسجد کی آمدنی سے امام کی آمدور دنت کا کراییدینا:

مسجد میں جوامام ہے اس کے گھر آنے جانے کا کرایہ دینا طے ہے، اگر کسی وقت روپے لوگ اپنے پاس سے نہ دے سکیس پورایا کچھ کی رہ جائے اور مسجد کی آمد نی میں سے دیدیں آؤ کچھ ترج ہے یانہیں؟

# ۲-امام کے ناشتہ وغیرہ کانظم مسجد کی آمدنی ہے:

امام صاحب کے ماشتہ کا انتظام مسجد کی آمدے کر دیں اور مسجد میں جلانے کے لئے مٹی کا تیل، آنا اور ماچس اگر بخوشی لوگ اجازت دیدیں، اسٹوپ اور حجرہ میں روشنی کے لئے جلانا جائز ہے یانہیں؟

## ٣-مىجدى آمدنى سے انعام دينا:

جیسا کہ اب دستورہوگیا ہے کہ کوئی شخص مسجد کی امداد کرتا ہے تو اس کو ما تک پر بولا جاتا ہے اس کوئن کرلوگ اور دیتے ہیں اور بعض جگہ اما م کو بھی بڑھ منا پڑ جاتا ہے یعنی نظم وغیر دانو اس سلسلہ ہے اچھی آمد نی مسجد کو ہوجاتی ہے تو اس میں ہے یعنی مسجد کی آمد نی ہے بچھ بطور انعام امام صاحب کو دیدیں تو جائز ہے یا نہیں؟

ا - منتقل عليه مشكوقة ال

۳ - ضعیف کما قاله العراقی ، آئی المطالب ایر ۴۰ ۳۰ دارالکتب العلمیة ، بیروت ـ

### الجواب وبا الله التوفيق:

ا - اگر گھر آنے جانے والے کا کر ایہ لینے دینے کا معاملہ سجد کے ذمہ داروں اور اراکین مسجد سے ہے کہ سجد کے پیسے سے دیدیا جایا کر ہے جب نو ایسے وقت میں مسجد کے پیسے کرلیں اور بعد میں مسجد کے ذمہ داروں کو بتلا دیں اور اگر اس طرح معاملہ ہے ہیں نو مسجد کے پیسے سے لینے کے بجائے کسی سے ترض کیکر کام چلائیں اور بعد میں طے شدہ معاملہ کے مطابق وصول کرلیا کریں۔

۲-امام کے اشتہ کا انتظام مشورے سے طے ہے تو کر سکتے ہیں ور نئہیں اور مسجد کے محن میں بھی جوعین مسجد تر اربا چکا ہواں میں مٹی کا تیل اور کوئی بد بو دار چیز کا استعال جائز نہیں (۱)، ہاں اگر وہ حصہ محن میں مسجد نہ ہو بلکہ وضو خانہ و شسل خانہ وغیر ہ کا جزء ہوتو و ہاں جلا سکتے ہیں۔

سو-مسجدی آمدنی براحانے کے لئے سادہ اور خموش طریقہ انصل ہے بیہ ندکورہ طریقہ اچھانہیں ، باقی اگر اس طرح وصول کرلی تی ہواور اس میں سے بطور انعام کے امام صاحب کو بھی بچھ دیدیا تو اس کا لیے لینا امام صاحب کو جائز رہے گا۔ فقط واللہ انکم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين أعظمي بمفتى وار أهلوم ديو بندسهار نيور الر ١٨ س ٢٠ سارها

مساجد میں اناج کا دسواں حصہ لگانا:

مساجد میں اناج کا دسواں حصدلگ سکتا ہے یانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

مساحد میں اناج کا دسواں حصہ (عشرہ) نہیں لگ سکتا ہے، جائز نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیر مجمد نظام الدین اعظمی ہفتی دار العلوم دیو ہند سہار نپور ۲ سر ۱۲ سر ۲۰۰۰ س

<sup>- &</sup>quot;من أكل ثوما أو بصلا فليعنز لدا او يعنز ل مسجدالا" ( بخارى ٢٠ / ٢٠ مراب ما يكره من الثوم و أيقول ) ـ

## عیدگاہ کے لئے وقف شدہ زمین کامصرف:

ایک آراضی جو کہ ۱۶ ڈسمل کی تھی جس میں ہم ہے کے حصہ واریتے وہ ہم دونوں حقد اروں نے عیدگاہ کے لئے تربیب پانچ سال ہوئے بخوشی ویدی تھی اور نمازعید الفطر اورعید الاضی چارسال سے وہاں متو اتر ہوتی رہی ، ممارت کسی طرح کی نہیں بن اور نہ کسی طرح کی بنیا دیر ہی ، اب پبلک میں دوبارٹیاں ہونے پر اعتراض ہوا ہے کہ ہم لوگ تربیب کے گاؤں میں نماز پر احسیس کے ، ہم لوگ تربیب کے گاؤں میں نماز پر احسیس کے ، ہم لوگ تھوڑے ہونے پر مجبوراً خاموش رہے ہیں ، اب اس میں عیدگاہ بننے کی کوئی امیز نہیں ہے اب اس آراضی کا کیا ہونا چاہئے وہ برکار پر ڈی ہے پہلے اس میں کاشت ہوتی تھی۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

اں جگہ مسجد بنا و یجائے ،بہر حال بیجگہ وتف ہو چکی اور کسی فر اتی خرج میں بھی نہیں آسکتی ہے (۱)۔ کتبہ مجر نظام الدین اعظمی ہفتی دار العلوم دیو ہندسہا رنپور

مىجد بنانے كے لئے بينك سے سودى قرض لينا:

اگر کسی مسجد کے متنظمین مسجد بنانے میں بینک ہے سودی قرضہ لے اورادارہ کے حساب سے سودادا کرے تو شرقی حکم کیا ہوگا؟ اور بیکہ ایسے متنظمین کے بارے میں شرقی حکم کیا ہے؟

ايراتيم بإوا

#### الجواب وبالله التوفيق:

بینک ہے بھی سودی قرض لینے کی بغیر سخت مجبوری اور ضرورت کے تنجائش نہیں ہوتی اور مسجد کا پیزنہ کر ماضروری نہیں، اس لئے ایسا بیسہ لے کر مسجد میں لگامای جائز نہیں، پھر اس کا سود مسجد کے بیسہ سے دینا کب جائز ہوگا؟ کسی مسجد کے منتظمین اگر سودی قرض لے کر تغییر مسجد میں لگائیں گے تو گنہگار ہوں گے اور اس کا سوداگر مسجد کے بیسے سے دیں گئو گنہگار بھی ہوں گے اور ان کے اور ان کی میں ہوں گئے در ان کے اور ا

 <sup>&</sup>quot; لاله لايقبل الممليك والمملك "(" كان ١٣ ٣ ١٣)، مطبع عماني ) ـ

كتاب الوقف (باب ما يتعلق بأحكام المساجد)

ننتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

کئے اس کی عظمت واظہار کے پیش نظر مساجد کاعام مکا نوں سے اعلی وار نع بنانا اُضل واحس ہے، اس کئے اہل ثر وت اور اہل خیر حضر ات کودل کھول کریا کے کمائی سے تغییر مسجد میں حصہ لینا جائے (۱)۔

"انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر و أقام الصلوة "(r) كي نسيلت عاصل كرنے ير بحى نظر ركھنى چاہئے ـفظ والله اللم بالصواب

كتير محير نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها ريبور ٢ ١٣ ١١ ٠٠ ١١ هـ

مسجد کی تعمیر کے لیے سودی قرض لینا کیاہے؟

اگر کسی مسجد کے منتظمین مسجد تغییر کرنے میں بینک ہے سودی قرض لیں اورادارہ کے حساب سے سودادا کریں آو شرعی حکم کیا ہوگا؟ اور بیکہ ایسے تنظمین کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ فقط والسلام

### الجواب وبالله التوفيق:

بینک ہے سو دی قرض لینے کی بغیر سخت مجبوری اور ضرورت کے گنجائش نہیں ہوتی اور مسجد کا پختہ کرما ضروری نہیں ہے، اس لیے ایسا پیسے لے کرنغمیر مسجد میں لگاما ہی جائز نہیں ، پھر اس کا سود مسجد کے پیسہ سے دینا جائز ہوگا۔

کسی مسجد کے نتظمین اگر سودی قرض لے کر تغییر مسجد میں لگا ئمیں تو گنہگا رہوں گے اور اس کا سود اگر مسجد کے پیسہ ہے دیں گے تو گنہگار بھی ہوں گے اور ان بر صان بھی عائد ہوگا۔

البته چوں كم مجداسلام كے اعلى شعارُ ميں سے ہے، اس كيے اس كى عظمت اور اظہار كے پيشِ نظر مساجد كامكانوں سے اعلى وارفع بنانا أضل واحسن ہے، اس ليے اہل ثروت اور اہل خير حضر ات كوول كھول كرياك كمائى سے تغير مسجد ميں حصہ ليما جا ہيے: ''إنسا يعمو مساجد الله من امن بالله واليوم الا حور واقام الصلواة' الخ (٣)كى فضيلت حاصل كرنے

6mr43

ا- "أما لو ألفق في ذلك مالا خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطبب فيكره، لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطبب، فيكره تلويث بهنه بما لا يقبله "اه(تُرُيزاليدروالحارك الروالخارع/ ٣٣١ قبل مطلب أي أفقل المهاجد).

٣- "إنما يعمو مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآني الزكوة ولم يخش إلا الله فعسي أولتك أن
 يكولوا من المهندين" (حورية ١٨)\_

٣- سور وُلُوبِ ١٨ \_

كتاب الوقف (باب ما يتعلق بأحكام المساجد)

منتخبات نظام الفتاوي - جلددوم

ربجى نظر ركهنى حابيه فقط والله انكم بالصواب

كتبر مجمد نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها ريخور ٢١٢/١١/ • • ١١١هـ

متجد ہے مصل صحن کا حکم:

محلّہ میں ایک چھوٹی کی مسجد ہے ،مسجد مذکور ہے متصل ایک ججر ہ بھی بنا ہے جس میں مؤذن وغیرہ رہتے ہیں ، ججرہ مذکور کے سامنے جو محن فیرش ہے وہ مسجد کے محن اور فرش کے ساتھ ملا ہوا ہے ، بعض مرتبہ جب زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو جب مسجد کے محن میں لوگ صف بناتے ہیں تو اس کا سلسلہ ججر ہوا لے محن تک چلا جاتا ہے ، اب اس میں وریا فت یہ کرنا ہے ؟ مسجد کے محن میں لوگ صف بناتے ہیں تو اس کا سلسلہ جر ہوا لے محن کا کیا تھم ہے ، وہ مسجد میں واضل مانا جائے گلیا مسجد سے خارج مانا جائے گا؟

1 ۔ جولوگ ججر ہے والے محن میں نماز پر تھیں گے ان کو بھی مسجد میں پر ٹھنے والوں کے ہر اہر تو اب ملے گلیا کچھ کم مسجد میں پر ٹھنے والوں کے ہر اہر تو اب ملے گلیا کچھ کم مسجد میں پر ٹھنے والوں کے ہر اہر تو اب ملے گلیا کچھ کم مسجد میں ہر میں پر ٹھنے والوں کے ہر اہر تو اب ملے گلیا کچھ کم مسجد میں کے ا

سوچرے والے جن میں مؤذن وغیرہ گرمیوں میں جاریائی بچھا کرسوسکتے ہیں کہیں؟

### الجواب وبا لله التوفيق:

ا محض مصلیوں کی زیا دتی ہے وہاں سلسلہ پہنچ جانے ہے اس صحن کو متجد کا حکم نہ دیدیں گے جب تک کہ اس کو مشتقلاً اور بالاصل متحد قر ارنہ دے لیا جائے۔

لا کیچھ کم ثواب ملے گاجس طرح دیر ہے آنے والے کو پہلے آنے والے کے اعتبار سے پچھ کم ثواب ملتا ہے۔ سو۔ جب تک اس محن کومتقلاً مسجد تر ارنہ دے لیا جائے اس وقت تک کوئی سوء ادبی نہیں ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتيه محمد نظام الدين اعظمي المفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ۱۳۸۷ م ۱۳۸۵ هـ الجواب مسيح سيد احد سعية جميل الرحمن محمود عفي عنها سب مفتى دار أعلوم

> مسجد کی آمدنی سے مسجد کے حمام کی لکڑی جلانا کیسا ہے؟ ۱-مسجد کی دوکانوں یا مکانوں کی آمدنی ہے مسجد کے حمام کی لکڑی جلائی جا سکتی ہے؟

۲-جبکہ کچھ دوکا نیں مسجد کی جائد او میں بنی ہوئی ہیں جو کہ چندہ سے اور مسجد کی ویگر آمد نی سے تغییر ہوئی ہیں۔ ۳- کچھ دوکان اور مکان کچھ مرحومین نے مسجد کے نام و تف کر دئے تھے ، ان کی بھی آمد نی آئی ہے۔ ۴- محلے والے بہت غریب ہیں اور تھوڑ ہے کچھ مالد اربھی ہیں۔ ۵- مگر مالد ارائے چند نہیں دیتے جس سے مسجد کے جمام کی لکڑی یوری ہوجاویں عند الشرع کیا تھم ہے؟

## الجواب وبا لله التوفيق:

لکھی ہوئی پانچوں صورتوں رِنظر کر لی گئی ،ان تمام آمد نیوں سے مصلیوں کے لئے پانی گرم کر سکتے ہیں جائز ہے()، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين المنظمي الفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ٢١ / ١٥ / ١٥ ١١ هـ الجواب سيح سيد الهريكي اسيد محمود على عند نفتى دار العلوم ديو بند

# مىجدى آمدنى دوسرے كاموں ميں خرچ كرنا كيماہے؟

یہاں کے پنچائی لوگ شادی گھر کالڑکا اورلڑکی ہے مسجد کے نام ہےلڑکے والے ہے ایک سور و پیداورلڑکی والے ہے مسجد کے لئے پندرہ روپید لیتے ہیں اور روپید مسجد کے فنڈ میں رہتا ہے، اس روپید ہے مسجد کے لئے پچھ زمین بھی خریدی گئ ہے اس زمین ہے جو آمدنی ہوتی ہے وہ مسجد کے فنڈ میں جمع رہتی ہے اور اس روپید ہے مسجد کا تمام کام ہوتا ہے اور پیش امام کو شخواہ و یجاتی ہے اور گاؤں والے پیش امام کو باری کر کے چارم بیدنہ میں ایک آدی ایک ون کھانا کھلاتا ہے جس میں غریب اور بیوہ بھی شامل ہیں، اس لئے سال میں ایک مرتبہ مسجد کے دھان اور روپید سے کھانا پکا کرتمام پنچایت کے لوگ بلافر وخت کئے بانٹ کرکھانا کیکرکھاتے ہیں۔

ا - کیامبحد کے روپیدکوگاؤں والے بیے کہ پہلتے ہیں کہ بیدوپید ہمارا ہے ہم دیتے ہیں اس لئے ہمارا حق ہے، ہم مبحد میں خرچ کریںیا جس راستہ میں جاہیں خرچ کر سکتے ہیں، کیا جائز ہے؟

۱- "مسجدله مستقلات وأوقاف، أراد المتولى ان يشترى من غلة الوقف للمسجد وهنا أو حصيرا أو حشيشا او اجرا
 وجصا لفرش المسجد أو حصى قالوا ان وسع الواقف ذالك للقيم وقال: نفعل مانوى لمصلحة المسجد كان له ان يشتوى للمسجد ماشاء" (قاوي بنديم ١١/٣)، رثيد بيا كتان )-

۲۔ کیامسجد کے ا م کا روپیم سجد کو چھوڑ کر دوسر کے سی کام میں لگانا جائز ہے۔

سور کیا ہے کہ کرکہ بیوہ اورغریب لوگ پیش امام کوکھانے کو دیتے ہیں وہ پنچائیت کی طرف سے پچھ پاتے نہیں ہیں، اس لئے انکوخوش رکھنے کے لئے تا کہ وہ پیش امام کوکھانا دیں، اس وجہ سے سال میں ایک دفعہ مسجد کے روپئے سے کھانہ پکا کر اس کوفاتحہ دلاکرتمام پنچابیت کے لئے کھانا جائز ہے یا کنہیں ؟

۳- مبحد کے روپیہ سے چار مجھلی خرید کر مبحد کے تالاب میں ڈال دیا جائے اور جب مجھلی ہڑی ہوجائے تمام پنچایت اس کو پکا کر کھانا کیسا ہے؟ جومبحد کے روپئے سے مبحد کے تالاب میں ڈالا گیاتھا، یفعل کیا جائز ہوسکتا ہے یا کنہیں؟ ۵- کیا مبحد کے روپئے سے بارہ وفات اور گیار ہویں شریف میں مٹھائی منگا کر فاتحہ کرنا اور تمام پنچایت کا اس مٹھائی کو بلا اجازت کے بانٹ کر کھانا کیسا ہے، کیا جائزیا کنہیں؟

۲۔ مبجد کے روپیہ سے کئی انجمن یا لائبریری کو یا کئی غریب کو دیا مسافر کو یا کئی مدرسہ کو دینا یا کہ مولوی صاحب کا وعظ سنگر اس کو دینا ، یا وعظ کے واسطے کئی مولوی صاحب کو اس روپیہ سے دینا یا کہ گاؤں کا راستہ کی مرمت کرانا یا کئی سرکاری پیرکامز اربنانا یا کہ عیدگا ہ بنانا یا کہ گاؤں کے پانی کے لئے کنواں کھودوانا وغیرہ بیتمام کام مبجد کے روپیہ سے کرنا کیسا ہے؟ کے مبجد کے روپیج سے پیش امام کو تنخواہ دینا کیسا ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

اپنی جورقم یا جوچیز مسجد کو دیدی جاتی ہے وہ مسجد کی ہوجاتی ہے، اب اس کا استعال کسی اور جگہ میں جائز نہیں رہتا ہے، خود دینے والے کو بھی دینے کے بعد بیافتیار نہیں رہتا ہے تو دوسر وں کا کیا شار، اب وہ چیزی مسجد پر وقف اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت خاصہ ہوجاتی ہیں (۱) اب اپنی مملوک چیز جیسا معاملہ اسکے ساتھ کرنا سخت گنا ہ اور اللہ تعالیٰ کے خضب کا باعث ہوتا ہے اس کئے ان تمام سوالات کا جواب بیہ ہے کہ بیسب چیزی سے غلط اور ما جائز ہوری ہیں، بجائے تو اب الٹا گنا ہ ہوگا، دنیا میں بھی اس کے ان تمام سوالات کا دورو

ا- "أما تعريفه إلى قوله: وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته الى العباد فيلزم
 ولايباع ولايوهب ولايورث كلا في البدايه، وفي العيون والبئيمة: أن الفنوى على قولهما كلا في شوح الشيخ ابى المكارم
 للمقاية" (مأشيري ٣٥٠/٢ مرشيديم إكتان) ـ

ننتخبات نظام الفتاوي - جلددوم

ے۔امام مسجد کو تنخو او دینا بیمسجد عی کا کام ہے جائز ہے(۱) ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیر مجد نظام الدین اعظمی ، تفقی دار العلوم دیو بندسہا رنپور الجواب سیح سید احمد علی نا ئب تفقی دار العلوم دیو بند

## توسیع ی غرض ہے مسجد کے متصل قبرستان اور حجر ہ کومسجد میں شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟

مسجد کے دائیں جانب ایک جمرہ ہے اور بائیں جانب کچھ جگہ پڑی ہوئی ہے، جس میں دوقبری ہیں، ایک توبوسیدہ ہوری ہے اور دوسری سجے جے اور مسجد کے اندر کی جانب دوصف ہوجاتی ہے، لیکن سر دی کی وجہ سے نمازی رمضان شریف میں کافی ہوجاتے ہیں، جولوگ باہر رہ جاتے ہیں وہ بہت کم ہیں، جولر آن سنتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اور دن میں تو ہم فرض وسنت پڑھ کر جلے جاتے ہیں تھوڑ انائم گلتا ہے مگر رمضان شریف میں اتی در سر دی میں کھڑ آئیں ہواجاتا ہے، خیال ہے ہے کہ اگر آپ صاحب اس بات کی اجازت دیں کہ دائیں جانب جو صاحب اس بات کی اجازت دیں کہ دائیں جانب کا جمرہ جو مجمد سے ملا ہوا ہے اس کو مسجد میں ملالیا جا و بے اور بائیں جانب جو جگہ ہے اس کو بھی ملالیا جا و میں ہوگئے ہے، اس قبر ستان میں دنن اموات بھی اب بند ہوگئیں ہیں، پیاس ساٹھ سال قبل ذن ہوتے ہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

مسئلہ یہ ہے کہ جب قبریں بہت پر انی اور بوسیدہ ہوجا ئیں اگر چہ بالکل مینشان نہ ہوئی ہوں جب بھی اس کو ہر ابر کے نشان مٹا کر معجد بناسکتے ہیں اور جب بچاس سال سے زائد سے وہاں مردے فن نہیں ہوتے بلکہ آبادی ہڑھنے سے وہ قبر ستان آبادی میں آگیا ہے نواگر اس قبر ستان کی زمین موقوف بھی ہوجب بھی اس پر مسجد بنالیما منشا واقف کے خلاف ظاہر و متباور نہ ہوگا، اور تجر ہ نو بظاہر متعلق مسجد عی ہے، ابند االیمی صورت میں جب مسجد میں گئی ہے اور نوسیع کی ضرورت ہے نونشا بات قبر مٹاکر مسجد کے دونوں جانب توسیع کرسکتے ہیں (۲)، فقط واللہ اللم بالصواب

كتبرُ محمد نظام الدين المظمى بمفتى وار أهلوم ديو بندسها رئيور الرشعبان ۸۵ ۱۳ هـ الجواب مسجح محمود عني اعش

٣- " "وضحاً مسجدا، الماروي أن مسجد البي كان قبل مقبو ة للمشوكين فسشت كال في الواقعات" (رواكا رام ١٣٥٥، مطلب أي وُن الميت).

# مال حرام ہے بن ہوئی مسجد کا حکم:

مسجد کی تغییر مال طیب اور حال ہے ہوئی چاہتے مال خبیث اور حرام نے بین سوال ہے ہے کہ ایک مسجد مال خبیث اور طیب دونوں سے ملاکر بنی ، ایسی مسجد میں نما زمقبول ہے یا نہیں ؟ حضرت مولانا رشید صاحب گنگوی مکر وہ تح بین اور اعادہ ایسی نما زکا واجب ہے یا نہیں اور ایسی مسجد کا شہید کر دینا شعار اسلام کی وجہ سے باطل ہوگا اور دوسری نئی مسجد کی تغییر لوگوں کے لئے شاق اور تکلیف مالا بطاق سے کم نہیں ، اب نما زکی اصلاح کے لئے ایسا کیا جائے کہ جو لاگت یا خرج مال خبیث اس مسجد میں لگا ہے تھے حساب کر کے اپنی پاک اور حابال کمائی کے اتنی قرمیا تو مالک تک اور عدم رسائی میں کل رقم غرباء ومساکیوں عی میں تقیم کر دیا جائے کہ مجبوری کے وقت یہی تکم ہے کیا ایسا کرنا درست ہوگا اور اس تبدل ہوال الخبیشہ باموال الطبیہ کے بعد مسجد میں نماز بلا کر ابہت درست ہوئے گئی یا نہیں ، اور اب بیاور مسجد وں کی طرح اسس علی التقویٰ کی مصداق ہوگی یا کہیں جو مسجد میں نماز بلا کر ابہت درست ہوئے گئی ہے اس میں نماز مردہ تحریک سے ، جیسا کہ حضرت مولانا رشیدا حمد کنگوی مصداق ہوگی یا کہیں جو مبد مال خبیث سے بنائی گئی ہے اس میں نماز مردہ تحریک سابقہ پر جائے یا جماحت عی کے ساتھ نماز مرد سے کا اتفاق ہوجائے تو اپنی مسجد سے گھر کی نماز با جماحت اول ہوگی یا نہیں ؟ مسئلوں کا جواب محققانہ ہو۔

### الجواب وبالله التوفيق:

کوئی مجداً گرمخس خبیث مال ہے بنی ہوتو اس کا تھم اور ہے اور اگر خبیث اور طیب دونوں ہے ملکر بنی ہوتو اس کا تھم اور ہے اور پھر ہر تھم میں تفصیل ہے جوصورت واقع ہوئی ہوائی کو دریا فت فر مائے، ہاں اتناس لیج کہ اگر طیب و پا کیز دمال بھی اس میں لگا ہوا ورضف ہے زائد لگا ہے تو اس میں نماز جائز ہوگی ، اس طرح خبیث مال ہے مرادا گریہ ہے کہ خبائث محض معاملہ میں ہے حاصل شدہ مال میں نہیں ہے تو اس صورت میں بھی نماز جائز ہے کو بطریق خبیث حاصل ہونے کی وجہ ہے اس کو بھی خبیث کہیں کما صرح برافقہ ہا ، باقی تطریبر واصلاح کا طریقہ جو آپ نے لکھا ہے وہ سے نہیں ، اس لئے کہ اگر وہ باقی ہیں تو نہ اس کا کوشی حیونہ بیں کا کوشی دے اور نہ اس کو بھینہ تصدق کر ہے بلکہ اس میں ٹرچ شدہ حرام رقم کی مقدار اپنا دوسر اپا ک وطیب مال اس کے کوش میں تصدق کر ہے جب بھی مفید مطلب نہیں اور تطبیر اس مجد کی نہ ہوگی کیونکہ خبیث وحرام شکی بھینہ ابتک موجود ہے اور خبیث وحرام شکی جب تک بھینہ ابتک موجود ہے اور خبیث وحرام شکی جب تک بھینہ ابتک موجود ہے اور خبیث وحرام شکی جب تک بھینہ ابتک موجود ہے اور خبیات و تو تو نہیں ہوتو خود اس کی خبیث وحرام شکی کو اپنی ملک ہے بال کر فقط ہے ہے کہ بیا تو اس شکی کو اس کے جائز ما لگ کے باس والیس کر دیا جائے اور سیامکن ہوتو خود اس شکی کو اپنی ملک ہے نکال کرفقر اور دیم کی دیا تو اس شکی کو اس کے جائز ما لگ کے باس والور نہمکن می اور سیامکن ہوتو خود اس شکی کو اپنی ملک ہے نکال کرفقر اور دیم کے دور تھ دی کہ کر دے اور بہاں بیدونوں نہیں ہوا اور نہمکن می

ہے جبیبا کہ آپ خود اس کونتگیم کر رہے ہیں ، اس طرح دوسر ہے لوگ جو اپنے طور پر کریں گے اس سے بھی اس خبیث وحرام شک کا تصدق نہ ہوگا بلکہ وہ بعینہ وعلی حالہ مو جودرہے گی پس اگر تطہیر واصلاح واجب بی ہوتو اس طرح کرلیس کہ اس مسجد کو ہٹا کر پھر سے جدید تغییر جائز وحلال مال سے کر کے اس میں نماز پڑھیں (۱) ، بیصورت بالحضوص ہمارے دیار میں نی زماننا بالکل جائز ہوگی اور اس کے علاوہ بھی حدود وضو البط میں داخل ہوکر اباحت صلاق کے لئے کانی ہوجائے گی وھو المراد اور نماز پڑھنے کے لئے پختہ وریخ تہ بی ممارت ہونا ضروری نہیں ، فقط والٹد اعلم بالصواب

كتر مجرفطا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيور الجواب ميج سيداحد سعيد بحمود عفى عند فقى وار أعلوم ويوبند

اور جواز نماز بلا کراہیت کے لئے بیصورت بھی ہوسکتی ہے کہسرف فرش اکھڑوا دیا جائے اور جائز وحلال آمد نی سے دوسر افرش ہنو ایا جائے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

سید احدیکی سعیدیا سب مفتی دار اُعلوم دیو بند ۱۱۱ ۸۸ ۸۵ ۱۳۱۰ ۵

## مسجد کی آمدنی کو دوسر سے کا رخیر میں خرچ کرنا درست ہے یانہیں؟

ا - مسجد کی آمد نی ہے مصلیوں کی وینی کتابیں مثلاً تر آن ، صدیث ، رسالہ دینیات یا وہ کتابیں جودین کا علم سکھانے میں ممہ و دمعا ون ہوں خرید با درست ہے یانہیں ، جبکہ مسجد کی آمد نی کے سار ساخراجات کو بدر جہاتم پوراکر کے کانی مقد ارمیس بچی رہتی ہے ، اس طرح اگر مسجد کی آمد نی میں کشائش گنجائش ہوتو اس سے ایک چھوٹے مکتب کی بنا ڈالنا جو مصلیوں کو علم سکھانے کے مقصد سے کھولا جائے گایاس آمد نی سے الیے علمین کی تنخواہ وینا جو مصلیوں کو ضروری مسائل سے واتف کر اتے ہیں یا وعظ وقعیحت سے لوگوں کے دلوں کو گرماتے رہتے ہیں جائز ہوگایا کنہیں ، مسجد میں آمد نی کا ذر بعیہ ایک تو آراضی موقو فہ مسجد سے ، دومری وقتا نو قاعوام الناس کی اعانت ہے ، دونوں کا حکم یکساں ہے یا پچھر تی ہے؟

۲ – ایک مسجد کی تغییر آراضی موقو فہلمسجد اور عام لوگوں کی اعانت سے ہوئی ، مسجد کمل ہو جانے کے بعد مسجد کی

ا- "'عن أبي هويوة قال قال وسول الله نَافِئِ من نصدق بعدل دموة من كسب طبب ولايقبل الله الا الطبب "(مشكوة ص)
 ١٤ الإب فعل الصدقة )\_

آراضی موقو فہ سے بڑھتی ہوئی آمدنی و مکھ کرلو کوں کاخیال ہوتا ہے کہ اپنے موقو فہ روپیوں کو جومبحد میں لگایا ہے مسجد کی آمدنی سے وضع کرلیں اور ان روپیوں سے دوسر سے کار خیر مدرسہ وغیرہ کی اعانت کریں، ظاہر ہے کہ موقوف جائدا دمیں تضرف بالکل روانہیں لیکن یہاں جبکہ مسجد کی زمین کی آمدنی وسیع پیانہ پر مسجد کے جملہ مصارف پوراکر کے بچی رہتی ہے، اس سے لوگ اپنے موقو فہدو پور کی تبدیل جائے ہیں اور مقصد خدمت خلق ورعابہ پر وری ہے اس کی پوری محقیق فراویں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

۱ - اس میں سب ما جائز ہے جب کوئی چیز مسجد کی ہوجاتی ہے خواہ ونف سے یا عطاء سے ازقبیل عروض ومال ہو یا نقار کسی حال میں بھی اس کومسجد کی ملک ہے نکالنایا کسی دوسر ہے مصرف میں پیش کرنا خود وانف کوبھی جائز نہیں پھر دوسر س کا کیا شار ہوگا؟

۲ - بالکل جائز نہیں کمامر آنفا اگر لوکوں کوزیا دہ شوق ہویا زیا دہ ضرورت ہوتو اپنے مملوکہ امول سے کریں مسجد کی آمدنی یا مال سے ہرگز نہ کر ہے، مدرسہ خواہ دینی ہویا دنیوی کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، فقط واللہ اٹلم بالصو اب کتبہ محمد نظام اللہ بن اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو بندسہا رئیور ۱۲ مر ۸۵ ۱۳ ھ الجواب سیج سیداحہ کی سیداحہ

## غصب شده زمین میں مسجد بنانے اور نماز پڑھنے کا حکم:

ایک مسجد میں اس کے حقیق وواقعی رقبہ سے جوہر کاری کاغذات میں درج ہے زیادہ زمین بجر بحثیت غصب شامل کر لی جائے اور اس غصب شدہ اراضی میں مسجد کی آمدنی بذر بعید دوکانات بڑھائی جاوے یا خلد خاند اور جمام یا دارالوضوء بنایا جائے ، آراضی غصب شدہ خواہ کسی کی ملک ہویا کسی کے حق آسائش یارائے کی ہوائیا کرنے والے حضرات کا کیا حشر ہے اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا نتیج ہے ؟

### الجواب وبالله التوفيق:

کسی مسجد میں کسی دوہر ہے خص کی زمین غصب سے طور پرلیکر شامل کرنا جائز بہیں ، اگر غصب سے ذر معیہ کوئی زمین حاصل کی جائے اور مالک زمین رضامند نہ ہوتو اس کا استعمال کرنا اور اسپر نماز پڑھنا کچھے بھی جائز نہ ہوگا نوٹ: لیکن اگر کسی

ننتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

کے ارض مغصوبہ میں نماز پڑھ لی تو درست ہوجائے گی ﴾ ایبا شخص عند اللہ سخت مجرم اور باعث غضب خداوندی ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محمر نظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ديو بندسها ريور ۱۱ ار ۸۸ ۸۵ ۱۳ ه

## مسجد مين نكاح كاسهراريه صنا:

مبجد میں ہمرانکاح کے موقع پر پرا ھناجائز ہے یا کنہیں جواب کمل تحریفر ماویں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

مبجد کی بناء جماعت کے لئے ہوئی ہے اور معصیت کامسجد میں کرنا مطلقاً ممنوع ہے، اب اگر کوئی ایسے امر کے لئے مسجد میں جائے جو نہ طاعت ہے نہ معصیت بلکہ مباح ہے تو اس لئے خاص مسجد میں جانا مکروہ ہے، کیکن پہلے ہے وہ مخض مسجد میں جانا مکروہ ہے، کیکن پہلے ہے وہ مخض مسجد میں جانا مکروہ ہے، کیکن پہلے ہے وہ مخض مسجد میں جان اور اتفا قا اس مباح کی حاجت پیش آگئی ہے اور اس کی نبیت سے مسجد میں نہیں گیا تھا، بلکہ کسی طاعت کے لئے آگیا تھا اور وہاں اس مباح میں بھی اشتغال ہوگیا، تو بشر طعدم اکثار جائز ہے۔

لہذاصورت مسئولہ میں اگرسہرا حدود شرعیہ کے اند راور بغرض سہرامسجد میں نہیں گیا ہے اور سادگی کے ساتھ اسکو پڑھتا بھی ہے، اس کے اند راہیاتر نم نہ ہوجو گانے کے تربیہ ہوجا وے کہ حاضرین اس سے لذت محسوں کرنے لگیں، ان قیو د کے بعد پڑھنے کی اجازت ہوگی کہین نہ پڑھنا اولی ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور ٢٢ ١٨ ٨٥ ١١١ هـ

# چھوٹے سے محلّہ میں دومسجد کی بنیا دوالی تو کیا حکم ہے؟

تیرہ گھر کاایک چھوٹا ساموضع ہے جس میں ایک مسجد بھی تھی عوام کی ہے تو جہی سے وہ مسجد منہدم ہوگئی ،بعد میں رائے عامہ سے ایک کشا دہ جگہ میں نیوڈالی گئی جب مسجد کی دیوار کچھاونچی ہوئی تو پھر لوکوں کی افرے میں تبدیل پیدا ہوگئی اور تیسری جگہ مسجد کا بنانا طے ہوا اور اس تیسری جگہ بھی نیوکھودی گئی اور پچھر قم بھی بطور چندہ اکٹھا کی گئی اور دوسری مسجد جس کی اسے سے المعادی شوح المعدد للحلبی: بدی مسجدا فی اومن غصب لابنامی بالصلواۃ فید" (رداکھ ارس ۲۵ مسجد)۔

دیواریچھ بلندہوچکی ہے اس میں قد رے سامان موجود ہے اب محلّہ فدکورہ کےلوگ متفق ہوکر بیچاہتے ہیں کہ ہرف ایک مسجد کا بنا ازروئے شریعت جائز ہوتا اور ایک مسجد کا سامان دوہری مسجد پر لگانا ہوتا تو بہتر تھا۔جواب میں سارے مقامی علاء نے انکار کر دیا بیجواب پا کرمحلّہ والوں نے ہر ایک مسجد کا بنانا بند کر دیا ہے اس ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں صرف ایک مسجد بنانا جائز ہوسکتا ہے اور نمازی مشکل ہے محلّہ فدکورہ میں پانچ چھا ہوں گے، نیز ایک مسجد کی او ان کانی ہو گئی ہے یا کہ نہیں ، یا ہر ایک میں او ان دینا ضروری ہے ، یوں عی نماز صرف ایک مسجد میں جماعت سے اوا کی جاتی ہے ، با تی دوجگھیں ترک کردی جائیں کیا قباحت لازم آئے گی اگر ان تین سے ایک وجامع مسجد تر اردیا جائے درست ہے یا کہ نہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

مقامی علاء کا انکارکرنا درست اور سی کے ایک مسجد کا سامان وغیرہ دومری مسجد آخو "،اور جوجگہ ایک مرتبہ ردالمحظاری سر ۲۵۷ ) قول آبی یوسف إنه لا یجوز نقله و نقل ماله إلیٰ مسجد آخو "،اور جوجگہ ایک مرتبہ مسجد کے لئے متعین کردی جائے وہ الی یوم القیامة مسجدی رہتی ہے لہذا بہتر طریقہ بیہ کہ پہلی مسجد جولوکوں کی بے تو جہی کی مسجد کے لئے مسجد کے لئے مسجد کے لئے مسجد کے بیاں مسجد کے اسے الا ول کے اصول کے تحت تغیر کرلی جائے اور باقی دونوں کی پوری حفاظت کی جائے اب اگرکوئی مسجد اس مسجد کے سامان وغیرہ کو دوسری مسجد میں لگانا جائز اور درست ہے ۔ "وفی اگرکوئی مسجد اس مسجد کے سامان وغیرہ و علی ہذا حصیر المسجد و حشیشه إذا استعنی عنهما ۔ إلی قوله ردالمحتظار ۱۳ مرد کی کا الزیلعی و علی ہذا حصیر المسجد و حشیشه إذا استعنی عنهما ۔ إلی قوله دینقل الی مسجد آخو "(۱) البرا اصورت مسئولہ میں ان دونوں نا مکمل مسجدوں کا چندہ وغیرہ اول مسجد میں لگانا درست و صیح ہے ۔

اوراگر پہلی مسجد آبا دی ہے دوریا کنارے واقع ہونو جومسجد بھی قریب ہواں کی تغییر کی جاوے اور بقیہ کی حفاظت کی جاوے۔

كتير محجر فظا م الدين اعظمي بمفتى وار العلوم ويوبندسها ريبور

<sup>-</sup> ردانحتا رسهر ۱۵۰ مطبع عثانیه

# صحن مسجد ميں وضو خانه کا حکم:

مسجد کے آواب کے مطابق مسجد میں کلی کرنا ، وضو کرنا ورست نہیں ہے ، ہمارے یہاں کی مسجد میں صحن ہے جو مسجد میں عالی کے مسجد میں ایک بھر مسجد میں علی و بوار میں ایک موری بنار کھا ہے اورائ موری کے سہار مے حن میں ایک بھر مشرق سے مغرب کی لمبائی میں بچھا ہوا ہے ، ہرائے مہر بانی اس بھر کا بچھانا مسجد کے حن میں ورست ہے یا کہیں اوراس ہر نماز پڑھنا، وضو کرنایا و ہاں کلی کرنا ورست ہے یا کہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

وضوخانکانقشہ مسلکہ دیکھااسکا حکم شرق ہے کہ مجد تغییر ہوتے وقت میں اس جگہ کو وضوخانہ کی نیت سے قمیر کیا ہے جب تو بلا تکلف وہاں وضو جائز ہے، اور مسجد کی تغییر میں وہاں وضو کی نیت نہیں تھی بلکہ مسجد کی تغییر مکمل ہونے کے بعد مسجد سے خارج کر کے وہاں وضو کر ماشر و ج کیا گیا تو یہ درست نہیں ہے (ا) موری کا وہاں بنا ہوا ہونا چر وہاں ایک لمبابھر بچھا ہوا ہونا جو خاص وضو کے لئے ہے ، البتہ اہل مسجد خاص وضو کے لئے ہے ، البتہ اہل مسجد کے ذھن میں وہ جگہ وضو خانہ عی کے لئے ہے ، البتہ اہل مسجد کے متصل ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہاں او قت تغییر کے ہیں غرض بانی مسجد سے حقیق واقع کر کے چر حکم کے دونوں شقوں میں سے جو ہوضطبق کر لیا جا و سے بلی الاطلاق کوئی بات یا تکیر نہ کی جا و سے نقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر محجد نظام الدين اعظمى بنفتى وار أهلوم ديو بندسها رئيود ۱۳۱۷ هر ۱۳۸۵ هـ الجواب سيح بسيد احد كل سعيدنا مُرسفتى وار أهلوم ديو بند

## متجد کاسا مان منتقل کرنا کیساہے؟

جھڑے کے سبب بہتی کے مسلمان دفر بت ہوگئے ہیں ، ایک فرین کو ہندوں نے مشورہ دیا کہم چندہ دیں گوتو دوہری مسجد بناؤ اور پہلی مسجد میں نماز پڑھ ھنا چھوڑ دو، چنانچہ ایساسی ہوا دوہری مسجد تیار ہوگئ اور چند مہینے اس میں نماز بھی پڑھی گئے ہے اس کے بعد اختلاف دور ہواتو پہلی مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور دوہری مسجد میں تا لا ڈالاک دوہری مسجد جو ہندؤسلم کے چندہ سے تیار ہوئی ہے اس کا سامان منتقل کرنا کیسا ہے۔

<sup>- &</sup>quot;كلان المسجد لا يخوج عن المسجد أبدا" (عا ي عديه على الدرر٢ ١٧/١) مكتب ذكر إدبو بند )\_

نتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

#### الجواب وبالله التوفيق:

جب مسجد بن گئی نو اب وہ مسجد بن ہے اور رہے گی اس میں تالا لگانا جائز نہیں ہے (۱)، اس کو آبا ور کھنا جا ہے ، فقط واللّٰد اعلم بالصواب

كتر مجر نظام الدين اعظمى بهفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيوره ۲۲ مر ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سيح سيد احد على سعيد

## مسجد مين استنجاحات بنانا:

قریب بین ہفتہ ہوا ہے کہ سلسلہ روزگار میر اسفر دیلی کا ہوا اور صدر بازار میں مال فرید نے کی غرض سے ٹھیر ا،صدر بازار میں ایک مسجد ہے جو ہڑی ہے، ہزاروں آ دمیوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، نمازی زیادہ بیو پاری ہوتے ہیں، تریب قریب دوسوآ دمی ہوجایا کرتے ہیں، میر اقیام دور وز تک ہر نماز کی جماعت میں شرکت کا ہوا، ای مسجد میں کیکن اتنی ہڑی مسجد میں استخافانہ کے لئے باہر جانا پڑتا ہے، سرکاری پا خانہ ہے جو مسجد سے کچھ دور ہے قریب ایک سوقد م پر ہے، وہاں وصلے رکھے ہوئے ہیں ان سے صاف کر لیجئے گھر طہارت آ کر شسل خانہ میں کر لیجئے، میں نے کہا کہ اس کو کسی عالم یا مولوی سے معلوم کرو۔ دریا فت ہے کہ کیا مسجد میں استخافانہ بنانا ضروری نہیں ہے جبکہ جگہ موجود ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

مسجد کے قریب مصلیوں کے لئے امتنجاء خانہ بنانا شرعاً جائز بی نہیں بلکہ بہتر ہے، ویلی میں اس کا رواج اس لئے متر وک ہے کہ امتنجاء خانہ بنا ڈالتے ہیں اورگندہ رکھتے ہیں اور نتظمین مسجد قابو پانے سے عاجز رہتے ہیں، اس لئے منتظم لوگوں نے بیسلسلہ بی ختم کر دیا۔خودو ہاں کے لوگوں سے ایسا بی سننے میں آیا ہے ورنہ شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔فقط واللہ الملم بالصواب

كتير محرفظام الدين المظمى الفتى وارالعلوم ويوبندسها دينود ۱۳۸ م ۱۳۸۵ هـ الجواب سيح سيداح**ريل** احيداً سبسفتى وارالعلوم ويوبند

ا- "الأن المسجد الايخوج عن المسجدية أبدا" (رواكتاري) الدر ١/٢ ٥٥ مكتبه ذكرا ويوبند)،" اما لو همت المسجدية ثم
 أواد البداء منع" (رواكتاري) الدرر ٥٣٨/١).

جہاں استنجاخانہ بنانے سے مسجد کی بحرمتی ہو، و ہیں استنجاخانہ بنانے کا حکم:

ایک مسجد ہے جو پہلے ایک درجیتی ابتریب دوسال کے ہوتا ہے کہ دودرجہ ہوگئ ہے، اس مسجد میں استخافانہ پہلے ہے ہو جودتھا، اس کا راستہ پہلے مسجد کے باہر سے عام راستہ پر تھا کہ جرصہ سات سال کا ہوااس کا راستہ باہر سے بندکر کے مسجد کے اندر سے بنادیا گیا ہے، کیونکہ باہر سے استخافانہ کا راستہ رہنے سے مسجد کی مبحرمتی ہوتی تھی اور گناہ ہوتا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد کے سامنے ایک اسکول ہے اس کے عام راستہ پر رہنے سے ہر مذہب کے لوگ استخبا کرتے تھے اور مثلاً کھڑ ہے ہو کہ کہ بیتا ب کرنا، قبلہ روہوکر بپیٹا ب کرنا، اب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا ایک استخبا خانہ اور بنلا گیا جو پہلا استخبا خانہ تھا اس کی حجبت پر بنلا گیا ہے، اس کا راستہ باہر ہے آ سکتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے یا کہ بیں؟

## الجواب وبا لله التوفيق:

وی پہلے والا استنجا خانہ پھر ہاہر ہے کھولنے میں مسجد کی ہے حرمتی حسب سابق لوٹنے کا خطرہ نہ ہوتو کھولا جا وے ورنہ نہیں ، بے حرمتی ہے حفاظت واجب ہے (۱)۔

البتہ استخافانہ کی حجت پر جہاں عسل خانہ بنا ہواتھا اگر وہاں استخافانہ بنانے پرمسجد کی مے حرمتی نہ ہوتی ہوتو وہاں بھی بناسکتے ہیں ، ای طرح مسجد سے باہر قریب تر جگہ میں جہاں بھی استخافانہ بنانے سے کام چل جاوے اور مسجد کی مے حرمتی سے حفوظ رہے ، بناسکتے ہیں ، الغرض استخافانہ بنانا محض اپنی اور مصلیوں کی سہولت کے لئے ہے بذات خود واجب نہیں ہے اور مقصود اسلی ہے اور مسجد کی حفاظت اور مسجد کا مے حرمتی ہے بچانا واجب اور مقصود اسلی میں ہے ، لہذا بیم تقدم رکھا جا و سے ۔ فقط واللہ اللم بالصواب

كتير محرفظام الدين اعظمى بمفتى دارالعلوم ديو بندسها رئيور ۵ ۱۲ مر ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سيح سيداحي كل سعيد نا سَب مفتى دارالعلوم ديو بند

مسجد کی اینٹ مدرسه میں یامد رسه کی مسجد میں گلی نؤ کیا حکم ہے؟ ہمارے یہاں پر ایک بی ساتھ مسجداور مدرسه اور هجره بیتیوں عمارتیں شہید کی گئیں اور اس کے بعد تغییر کی گئی، اب

چونکہ بیتر بیب تر بیب ہیں ان کے شہید کرنے کے وقت کا شیخ انداز وکسی صاحب کو نہیں ہے کہ سجد کی اینٹ یا سامان مدرسہ میں لگایا مدرسہ کا مسجد میں لگا اور ایک آ دمی کہتا ہے کہ لگانہیں ہے جو بیکہتا ہے کہ مدرسہ کی اینٹ گلی ہے لیکن کتنی مقدار میں لگ ہے ہم کو بیدھیان نہیں ہے، اب اس کا کیا ہونا جا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

جولوگ اس تغییر کے کارکنان تھے وہ لوگ ذمہ دار ہیں آپ لو کوں پر کوئی گنا ذہیں ہے، بے فکر مسجد میں نماز پڑھیں، کارکنان کو جائے کہ اندازہ کر کے جتنا سامان ادھر کا ادھر لگا ہواں کا تا وان وہ خود دیں اگر نہ دیں گے نوخدا کے یہاں پکڑے جائیں گے (۱) آپ لوکوں سے مطلب نہیں ہے۔

كتير محمد نظام الدين المنظمي ، مفتى دار أهلوم ديو بندسها رنيور ۱۳۴۰ م ۱۳۸۵ ۱۳۰۰ هـ الجواب سيخ محمود على عندسيد الجواب من محمود على عندسيد الحريكي سعيد

# مىجدىمىن دى ہوئى چىزىن واپس لينا:

زید کی بہتی جس کی آبا دی بہت مختصر ہے تقریباً ۲۵ گھر مسلمان رہتے ہیں ، یہاں ایک بی مسجد ہے، نمازیوں کی تعداد بہت مختصر ہے بھی نماز کی جماعت ہوتی ہے اور بھی نہیں ہوتی ہے، ایسی صورت میں بکر اور زید میں بزاع ہو گیا ہے، لہذا بحر نے عید کی نماز مسجد کے نین گز کے فاصلہ پر علیحدہ پر بھی اور بکر نے بچھ مسلی اور دری مسجد میں دیا تھا اور پچھا بیٹ بھی ، اب وہ اپنی چیزیں واپس کرنا چا ہتا ہے اور دوسری مسجد بنانے کو تیار ہے اس کے لئے عندالشرع کیا تھم ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

مسجد میں دی ہوئی اینٹ وغیرہ اگر چہ جب تک خرج نہ ہوچکی ہوں دینے والا واپس لے سکتا ہے ،لیکن صورت مسئولہ میں بکر کے بیانعال کسی طرح صحیح نہیں ، اگر واقعات ایسے ہی ہیں جیسا کہ سول میں مذکور ہے تو بکر کونوراً باز آنا جا ہے

۱- " ولا يجوز لقله ولقل ماله إلى مسجد آخر سواء كالوا يصلون فيه اولا وهو الفتوى وراكماركل الدر٧٠ ١٥٣٨، كمتبد ذكرا، مطلب فيما لوخوب المسجد أو غيره) ـ

منتخبات نظام الفتاوي - جلددوم

اور ہر گز اختلاف نہیں کرنا چاہئے مل جل کر رہنا اور کام کرنا ضروری ہے، ورندسا ری خرابیوں کا وبال اس پر پڑے گا۔ فقط واللہ انکم بالصو اب

جواب سیح ہے: ایسے چھوٹے گاؤں میں نمازعید درست نہیں ہے مجموع فی عند۔

# دوسری مسجد کی تعمیر کے بعد پر انی مسجد کا حکم:

ایک گاؤں میں پہلے ایک بی مسجد تھی ،بعد میں نمازی زیادہ ہونے کیوجہ سے گاؤں والوں نے مشورہ کر کے دوسرے مخلّہ میں اس مسجد کو نتقل کر دیا ، واضح رہے کہ کو پر انی مسجد باقی نہیں ہے لیکن جگہ سجدہ باقی ہے اور اس جگہ ہر سال نماز عید بن پڑھی جاتی ہے ایسے گاؤں کے آدمیوں میں کسی بات پر نزاع ہو گیا ہے ، نتیجہ یہ ہوا کہ پر انی مسجد کے مخلّہ والے اس کو آبا دکرنا چاہتے ہیں ، دریافت ہیکہ کیا اس پر انی مسجد کی جگہ پر پھر مسجد تائم ہوسکتی ہے یا نہیں ؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

مسجد جب ایک مرتبہ مسجد ہوجاتی ہے قیامت تک مسجد علی رہتی ہے(۱)، ال کوویران باترک نہیں کرنا جاہئے دونوں مسجد وں کونماز ، چگا نہ سے آبا دکر نا جاہئے ۔ تنازع البتہ نہایت بری چیز ہے (۲)، اس کو جہاں تک جلد ہو سکے ختم کر دینا جاہئے ، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتيرمجرنظا م الدين اعظمى بهفتى دارالعلوم ديوبندسها رينور الجواب سيح محمود على عند

مسجد کے محن کے پچھ حصہ پرمسجد کی آمدنی کی خاطر دو کان کی تغییر: مسجد کے لیے پورب کی طرف لب روڈ پچھ دو کانیں لقمیر کرانے کاپر وگرام ہے، دوکانوں کے لیے اندر کی موجودہ

ا- "ولوخوب ماحوله وامتعنى عنه يبقى مسجدا عند الامام والثالى أبداً إلى قيام الساعة وبه يفتى"(الدرالخَارسمراسم)\_

٣- "والفندة اشد من القنل" (سورة) يُقرط ١٩١١) \_

زمین حساب ہے پچھ کم پڑری ہے،مسجد کاموجود ہزش جو بعد میں بڑھایا گیا ہے، اگر اس فرش کی ننین نٹ زمین دوکا نوں میں شامل کر لی جائے نو دوکا نیں اچھی اور زیادہ کارآ مد ہوں گی مسجد کے مفاد کی خاطر کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟

## الجواب وبالله التوفيق:

نرش کاجو حصہ اگر چینر ورتا مسجد میں داخل کرلیا گیا اور مسجد تر اردیدیا گیا، نو وہ مسجد بی کے حکم میں ہوگیا، اب اس میں سے ایک آ دھ نٹ بھی دوکانوں کے لیے نہ لیا جائے، چاہے بیدلیا مسجد کے مفاد میں بی کیوں نہ ہو، جائز نہ ہوگا، بکذا نی الردونی الدروغیرہ (۱)، دوکانیں کشادہ نہ ہونے سے یا کہ آمد نی نہ ہونے سے یا بالکل دوکانوں کی تغییر نہ کرنے میں بھی کوئی گنا ہ نہ ہوگا، اوراجز ام مسجد لیے لینے میں سخت گناہ ہوگا۔

كتيرجح فظام الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# مىجدكے چندہ ہے دو كان واستنجا خانه كى تعمير:

مسجد کے چندہ سے مسجد کے لیے دوکان ، پیٹا ب خانہ اور عسل خانہ وغیرہ ضروریا ہے کی تغمیر درست ہے یا نہیں؟ جواب کا شدید انتظار ہے۔

الطاف الرحمٰن (أعظم كذه)

### الجواب وبالله التوفيق:

مبجد کے چندہ سے ان مذکورہ تمام ضروریات کی تعمیر درست ہے۔

كتبه محمد نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور ١٧٢٧١٨ • ١١ه

## ایک سنوی موقو فہ زمین کے متعلق استفتاء:

ملک آسام میں جولوگ بودوباش کرتے ہیں، وہاں نین شم کی زمینیں ہیں:

ا - ایک سنوی یا یکسنیه، ۲ - میعادی، سو- نوشیح بینوں کی تفصیل مسلکه مسودات میں دی گئی ہے مجوث عنها پہلی شم

<sup>- &</sup>quot;كما جاز جعل الإمام الطويق مسجد ألاعكسه ﴿ الدرالُوْمَارَكُلُ هَأْشُ الثَّا ي ٣٨٣ م ٣ كمَّابِ الوَقَ (مرتب ))

کی زمین ہے۔

چونکہ مسجد بقبرستان ،عیدگاہ ، درسگاہ ایسی زمینوں میں ہیں اور کروڑوں بیکھے زمین ایسے او اروں کے لیے وقف ہیں ، سر کار کی طرف سے وقف نامہ کی رجسٹری بھی ہوتی ہے ، سلفاً خلفاً وقف قائم پڑم لِ اہتمر اری بھی ہے ، اس کےخلاف آج تک کوئی فتو ٹانہیں ہے کہ ایسی زمینوں میں وقف سیجے نہیں۔

ایک شخص نے ایک زمین مسجد کی خاطر و تف کی تھی ، پھر کسی وجہ سے اس کی وفات کے بعد اس کے وارث نے بیہ زمین واپس لینی حیابی ، حالانکہ حکومت کی طرف سے بیز مین "امبار ٹی لاجیت تیار پورب مسجد" کے لیے و تف نامہ کی رجٹریشن حاصل کر چکی تھی ، اس کی آمدنی پندرہ سال تک اس مسجد میں لگ چکی تھی ، اب مسئلہ کھڑ اہوا کہ بیز مین واپس لے سکتا ہے یا و تف ڈا بت ہوتو واپس نہیں لے سکتا ہے۔

بعض فقہاء کرام نے نتویٰ صادر فریایا کہ وقف ٹابت ہونے کے لیے ملک بات واقف کی ہونا ضروری ہے اور ایکسٹوی زبین میں ملک بات حاصل نہیں ۔

ووسر \_ گروه نے وقف ثابت ہونے كاكم ويديا اوركباك ملك بات ايك سنوى زينن بربحى حاصل ہے اور استدلال يس ثامى كى يوبارت پيش كرتے ہيں: "إن الواقف لأرض من الأراضي لا يخلو إما يكون مالكاً لها من الأصل بأن كان من أهلها حين يمن الإمام على أهلها، فإن كان الأول فلا في صحة وقفه لوجود ملكه النح وإن وصلت إلى يده بإقطاع السلطان إياها له، أو بشراء من بيت المال، فإن كان الأول فإن كانت مواتا أو ملكا للسلطان صح وقفها النح" ()-

ایک سنوی زمین ان دونوں شم کے اندر داخل ہے بناریں وتف سیجے ہے ، آبیل امید ہے کہتمام دستا دیز ات پر بنظر غائر ً نوجہ مبذول فر ماکرا کیکے قتل اور م**دلل** جواب عنامیت فر مائیں گے۔ عبد الرحمٰن (قاضی شریعت موجائی صلع جمیت ، آسام)

الجواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال جب ایک سنوی زمین میں کروڑ وں بیکھے زمین دینی اداروں کے لیے وقف ہیں تو ظاہر ہے کہ

<sup>-</sup> شای ۸ ۸ سر سه کراب الوقف

ان اداروں کے اعتبار سے پیٹروں مسجدیں بھی بنی ہوں گی اور سب کا وتف ہونا شرعاً مسلم ہے ، ای طرح بیسیوں سے زائد قبر ستان بھی موقو فیہ ہوں گے اور ان کا بھی وتف ہونا ظاہر ہے اور شروع سے بیٹ عمول چلا آرہا ہے اور حکومت نے بھی کوئی ایکشن بیس لیا تو حکومت کی جانب سے ان امور کا بیاؤن حالی ہوا جوشر وع بی سے وجود تملیک کاترینہ بنا۔

پھر جب ان او قاف کا اور ایسی زمینوں کے تکے وشر اء کا رجٹریشن بھی ہر اہر ہوتا چلا آر ہاہے، حالا نکہ رجٹریشن کا محکمہ حکومت کا نہایت اہم محکمہ ہے، کوئی رجٹر ارحکومت کی بغیر اون واجازت کے رجٹریشن کرنے کی جرائے نہیں کرسکتا تو یہ چیز بھی شروع بی سے وجود تملیک بلکہ ظہور تملیک پر دلیل بنی ، اور پھر جب اکیس سال گذر جانے پر بھی حکومت ان مذکورہ بالا امور پر اعتر اض کرنے کے بجائے کچھ معمولی رقم لے کر ہمیشہ کے لئے مکلیت نامہ لکھ ویتی ہے تو بیجیز تا نونا بھی ظہور ملک کی دلیل بنی۔

اور جب بیمعمول شروع بی سے چلا آر ہاہے تو اس معمول کا جاری وساری اور دائم رہنا انتصحاب حال بھی ہوا ، اور ایسے امور میں "بقاء ما کان علی ما کان"(۱) کے ضابط شرعیہ کے مطابق بیانتصحاب حال بھی د**لیل** بنرآ ہے۔

ال لیے بلاشبہ بیتمام اوقاف شرعاً سیجے وما نذقر اربا نمیں گے، اوراس کےخلاف نتو کی دینایا ان اوقاف کووتف غلط یا وقف غیر سیجے کہنا کسی طرح درست وسیحے نہ ہوگا، اور انہی سب قر ائن ووجوہ سے بھی کسی عالم وفقیہ نے ان اوقاف کوما جائز یا غیر شرعی وغیر دنہیں فر مایا۔

اوریہ کہنا کہ جمت وقف کے لئے موقو فہ پر واقف کی ملکیت بات ہونا شرطیا لازم ہے جی نہیں جیسا کہ روالحتار کی ص ۹۲ سوالی عبارت جس کفرین تا نی نے اپنے استدلال میں پیش کیا ہے، اس کے بعد والی عبارت بس ۱۹۳۳ ہے بھی یہ مستقہم ہوتا ہے، نیز درمختار کتاب الوقف کے شروع میں ہی اس متن (ویز ول ملکہ) کے تحت شراح نے جو لکھا ہے اس ہے بھی کہ مستقہم ہوتا ہے، اور''ولا یقسم إلا عند هما فیقسم المشاع و به افتیٰ قادی المهدایة وغیرہ النے" (۲) اس عبارت سے تو بیبات خوب واضح ہوجاتی ہے کہ شے موقو فہ پر واقف کی ملکیت باتہ بوقت وقف ملکیت باتہ شرطیا لازم عی نہیں، کیونکہ شئے مشاع و شرک کی ملک بایقین ہوتی ہے، اس کے با وجود جب کوئی شریک اس مشترک کا ایک متعین حصہ (مثلًا نصف یا جوحے مراد ہو) مشاعاً وقف کر دیتا ہے تو مفتیٰ بیوقف ورست ہو

الاشباه والنظائر مع شرح حموي، ص ۷۷، افن الاول.

۲- ورفقاً مُلِي ها مُن الشائ ۲۸ سرسه

جاتا ہے، حالانکہ اس پورے موقو فیرحصہ پر ہوتتِ وتف واتف کی ملکیت باتیٰ ہیں ہوتی، بلکہ اس موقو فیہ کے تنہیم کرالینے اور قبضہ کر الینے کے بعد ملک بات اس پر ثابت و قائم ہوتی ہے، اور ہوتتِ وتف تمام اجز اءموقو فیہ پر ملکیت یا تو نی الجملہ تھی یامحض ملائول کے اعتبار سے تھی پھر بھی اس وتف کومفتی بے قول میں صبحے قر اردیا گیا ہے۔

اور صورت مجوث عنها میں جب الشخص نے اپنی زمین پرائے مسجد وتف کی تھی اور وتف کا رجسڑ یشن بھی کر اویا تھا اور اس زمین موقو فد پر مسجد دیں پندرہ سال سے برابر تابض ووخیل چلی آری ہے اور ہمیشداں کی آمد نی اپنے تضرف میں اور اس زمین موقو فد پر مسجد دیں پندرہ سال سے برابر تابض ووخیل چلی آری ہے اور ہمیشداں کی آمد نی اپنے تضرف میں الاری ہوتو بیکہنا کہ اس پر واتف کی ملک بات نتھی ، اس لیے بیوتف سیحے نہیں ہے ، بیغلط ہے ، بلاشبہ بیوتف سیحے ہے ، اور اب استحد ونوں کے بعد اس وقف کو سیحے نہ ماننا اس ضابطہ تشرعیہ ''تا خیر البیان عن وقت المحاجمة الا بیجوز '' (ا) کے بھی خلاف ہونے کی وجہ سے غیر معتبر وغیر دمفید ہے۔

پھر اس اعتر اض کا اگر وقت تھا تو وتف کرنے کے وقت تھا ، اب اشنے ونوں کے بعد اور واقف کے مرجانے کے بعد اس بات کواٹھانے والوں کومتہم کرتا ہے، اورمتہم کاقول شرعاً حجت نہیں بنیآ (۲)۔

اوراگر بوفت و تف کسی وجہ سے ملک بات نہ بھی رہی ہوجب بھی و تف کے سیحے ہونے میں کوئی شبہیں رہا، جیسا کہ ابھی و تف مشاع کے جواز کی تقریر سے ثابت ہو چکا۔

لہذااب وقف کے مجے ہونے میں کسی کو کوئی تر دونہ ہونا جا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دار العلوم ديوبندسها رنيور ١٣٥٥ مار ٥٠١٠ هـ ١١٠٠ ه

# مسجد کی سابق عمارت گرا کر دوسری جدید تعمیر کاحکم:

التمس منك أن تجيب جوابا واضحا بشريعة الاسلاميه لسوال الذي تحت هذه الرسالة، فان بلدى ادرا مفتنم بضلعة تنجاور من رياسة تاملناد، ففي بلدنا مسجد الجامع القليم بني المسجد الجامع المدكور قبل ثلاث مائة وخمسون سنة وكل جدارها ومبنيها بحجر السوداء يصلون الجمعة المسلمون فيه بغير راحة ولا واسعة وقد يمكن ان يصلون فيه مائة وخمسون نفرا ومجموع نفر من

٣- المنهم ليس بحجة القلاعن شوح السيو الكبير ٢٥ ١٥ ٩٠ ١٠/١٠

بلدنا كانوا مسلمين قريبا خمسة عشراً الافاعدداً ولذ عزمنا أن نبنى مسجداً جديدا في هذا المكان الذي كان مسجداً قديماً مع الراحة الواسعة

فحينئذ ينكر بعض العلماء من بلدنا ويقولون من سبب انكارهم هدم مسجد القليم وبنى مسجد جديد اختلاف الشريعة وحرامها، وقد وقع الفساد عندنا بأقوالهم، فالتمس عندك العظام ان تفتى فتوى واضحا لبنى المسجد الجديد.

اى: هل بنى مسجدا جليدا بعداهدام المسجدالقليم للراحة والواسعة من المسلمين المصلين؟ ام لا؟

فاكتب فتويك بسرعة، إنى أتوجه إليها والصلوة والسلام على محمد واله وصحبه أجميعين والحمدلله رب العالمين.

#### الجو اب وبالله التوفيق:

حاملاً ومصليا ومسلماً فاعلموا أن تأسيس هذ االمسجد ولو كان من أزيد ثلثه مائة وخمسين سنة، ولكن كان تعميره مستحكماً من الأحجار السودا، ولم يتزلزل إلى الأن بل بقى قابلا؛ لأن يصلى فيه من غير خوف الهدم والخطر عليه، فلا يجوز إهدامه بوجوه سنذكرهاانشاء الله بل إن ضاق على المصلين فيلزم عليهم أن يبنوا مسجداً آخر في مقام اخر بحيث يرفع الضيق والاحتياج، وإن لم تتيسر الأرض الواسعة حسب الضرورة فلهم أن يبنوا مسجلاً على منازل منزلا على منزل حسب الضرورة وحسب استطاعتهم.

و أما حكم عدم الاهدام فبوجوه: الأول أن المسجد وقف ومراعات غرض الواقفين واجبة ففي الإهدام من غير داعية الاهدام ارتكاب خلاف الواجب فيخشى أن يكون مواخذاً عند الله من هذاالارتكاب.

و أما ثانيا فإن المساجد من شعائر الله وقال تعالىٰ: "ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"، فيه إشارة إلى تحفيظ شعائرها فلايجوز استتماسها من غير أن يكون على شرف الهدم يبقى

استعمالها يبقى استعمالها من خوف الهدم والخطر عليه.

و أما ثالثا. إن المساجد انموذجة من السلف وتذكار للخلف، فيكون للعبر والتحريض لا للاستتماس.

و أما رابعاً. إنه في ملك غير اسلامي فبإهدامه من غير وجه شرعى داع إلى خوف الهدم والخطر ينفتح باب الإهدام عن أعداء الدين من غير وجه شرعى، هذا ماعندى من الله حكم الشرع الشريف، فقط والدائم إلصواب

كتير مجمد نظام الدين عظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور ۵ امر ۱۱ م ۱ ساره

## نابينا كومسجد كاسفير بنانا:

موضع تیتر واڑہ کی جامع مسجد ال وقت نہایت بوسیدہ خطر ناک صورت میں ہے، ال کی جدید تغییر کے لئے چندہ کی ضرورت ہے، اس کی جدید تغییر کے لئے چندہ کی ضرورت ہے، اس میں ایک سفیر کی ضرورت ہے وہ ایک نابینا آ دمی جنکانا م ملا شجاعت ہے سفیر رکھ دیا ہے اور ان کے ہمراہ محمد علی پر نصیر اللہ بن ہرائے خدمت بھیجا جاتا ہے اور ان نابینا کو سفیر مقرر کیا جاتا ہے ، ان کی سفارت میں کوئی شرعی خرابی تو نہیں ہے تحریز رائمیں ۔

## الجواب وبا لله التوفيق:

صورت مسئولہ میں اگر مفادمسجد ہے نوشر کی کوئی نقص نہیں ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبر محمد نظام الدین اعظمی ہفتی دار العلوم دیو ہندسہا رہور

## مسجد میں تدفین درست نہیں ہے:

متو لی متحدصاحب اپنی قبر متحد بی کے اندرایک کوشہ میں ہنوانا جائے ہیں ہشر تی اعتبارے کیا حکم ہے؟ میں تجد ۲۵ ر سال ہے آبا دہے، پنجوقتہ نماز باجماعت ہموتی ہے ۔

مظهر بإستا حيدرآ بإدركن

#### الجواب وبالله التوفيق:

مسجد جس جگیتر اربا جاتی ہے اس کے بعد اس میں کسی تشم کا تضرف شرعاً درست نہیں ہوتا ہے اور جب نماز جناز ہ کا حکم بھی یہ ہے کہ وہ خارجِ مسجد اداکی جاتی ہے تو پھر مسجد میں تدفیدن شرعاً کس طرح درست ہوسکتی ہے؟(۱)، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتير مجمد نظام الدين اعظمي بمفتى دارالعلوم ديو بندسها رنبور ٢٠١٧ ١٠٠ ه

ا- "فإذا نم ولزم لايملک ولايملک ولايعار ولا يوهن، قال الشامي: أي لايكون مملوكاً لصاحبه ولا يملک أي لايقبل النمليک لغير و بالبيع و نحوه لامتحالة نمليک الخارج عن ملكه "(شاك ٣٤١/٣٤) آب الوتف).

كناب الوقف (باب ما يتعلق بأحكام المساجد)

نتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

كناب الوقف (باب ما ينعلق بأحكام المساجد)

نتخبات نظام الفتاوي - جلددوم

# باب ما يتعلق بأحكام المدارس

ز کو ة وصدقة الفطر کی رقم بغیر حیلهٔ تملیک کے مدرسین کی نخو اه پائغمیر وغیره میں صرف کرنا جائز نہیں:

ان مدارس کے بارے میں جن میں بیرونی طلبہ زیر تعلیم ہیں اور قیام وطعام بذمہ مدرسہ ہے معطی کی رقم زکو ہ ویتے وقت بینیت ہوتی ہے کہ جواپنے ذمہ زکو ۃ ہے وہ ادا ہوجائے ، بیتو ہوتانہیں کہ اس طرح کہتے ہیں کہ فلاں مقام پر خرچ کرو بلكة غيريا مدرسه كم مهتم كے كہنے ير مدرسه زكوة لينا بنوز كوة ويتے ہيں۔

سوال بیہے کہ مصارف زکو ہ کے مدرسہ میں کیا کیا مقام ہیں ۔ تنخو اہ علمین ، طلبہ کے قیام وطعام ولباس ، مدرسہ کی نوسیع، مدرسہ کے دیگر اخراجات وغیرہ مہتم مدرسہ رقم ز کو ق کی حیلہ تملیک نہ کرنا ہونو اس ز کو ق کی رقم کوکہاں کہاں خرچ کیا جائے؟

احميل صديقي (كمركون، ايم لي)

### الجواب وبالله التوفيق:

ز کو ق ،صد ته فطراور دوسری واجب التملیک رقوم کوسرف نا دار وغیر منتطبع طلبه کے کھانے اور کیڑے برخرج کرنا لا زم ہے، اگر تنخواہ مدرسین یا تغمیر وغیرہ یا کسی کام کی اجرت میں خرچ کرنا ہو، یا کسی بھی ایسے کام میں خرچ کرنا جس میں تملیک مستحق نہیں ہوتی بغیر تملیک مستحق کے خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔

ال کیے احتیاطی پہلو یہی ہے کہان رقوم واجب التملیک کے وصول ہونے کے ساتھ جی مستحقین زکو ہے تملیک کرا کے پھر خرچ کے لیے استعال کریں (۱)، اور تملیک کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنے رویعے کی تملیک کرنا ہوا تنے روپئے "والحبلة أن ينصدق على الفقير ثم يأمو ه بفعل هذه الاشباء"(الدرالخاركل هأش رواكتار، ٢٣٠،٣٠ كاب الركوة)

کے بارے میں کئی غریب مستحق زکو ۃ ہے کہیں کہم اشنے رو ہے کہیں سے قرض لا کرمدرسہ میں بطور چندہ وعطیہ دے دوہ تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا، پھر جب وہ غریب اتنا رو ہے کہیں سے قرض لا کربطور چندہ مدرسہ میں دے دیے قواس کے بعد زکوۃ وغیرہ واجب التملیک والی رقم اس غریب کو دیدیں اورغریب اس رقم سے اپناقرض ادا کردے۔

اں کوترض دینے میں ایسا بھی کرسکتے ہیں کہ خودائیے پاس سے اس کوترض دید یں پھر جب وہترض لی ہوئی رقم چندہ میں دیے تو اس کے بعد اپنی زکوۃ والی رقم اس کودیدیں پھر جب وہ اس رقم پر ما لک ہوجائے تو اس سے اپناترض وصول کرلیں ، یہی طریقہ کسی دوسر سے مالد ارسے والا کراختیا رکر سکتے ہیں ۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتية مجمد نظام الدين الخلمي بمفتى دار أهلوم ديو بندسهار نيور ۴۵ / ابرا ١٠ ١٠ هـ

## فراہمی مالیات کے لئے اجرت کی ایک جدید شکل اوراس کا حکم شرعی:

میں ایک مدرسہ میں پڑھا تا ہوں جس میں منتطبع وغیر منتطبع ہرتشم کے طلبہ پڑھتے ہیں اور رہتے ہیں، میں وہاں سے چندہ کرنے کے لیے جمبئی، کجرات کے علاقہ میں جاتا ہوں، اس سال مدرسہ میں سفارتی اجرت اور انعام کی جدید شکل طے ہوئی ہے جس کوعرض کرتا ہوں۔

ا - تخو اه يوميه پچاس رويے ہوگی جس ميں سفرخرچ بذ مه سفير ہوگا۔

۲-بورے حلقہ کا ایک کو نام تقرر ہوااس طرح پر کہ پچھلے سال کی آمد نی سوا - حصہ اس سال کے لیے کونا ہے ، ای طرح ہر سال کی آمد نی کا سواح حصہ اپنے آئندہ کے لیے کونا ہوگا ، مثلاً میر ہے حلقہ کی پچھلے سال کی آمد نی بارہ ہزارتھی اب آٹھ ہزار کونا ہوا۔

بہر کیف جوکونا متعین ہے جوکہ اوپر مذکورہے کہ اتنی رقم وصول ہونے پر کوئی انعام نہیں ہے ،صرف تنخو اہ ہے اور اگر چندہ کی رقم کونا ہے متجاوز ہوگئی تو تنخو اہ تو جاری ہی رہے گی جب تک وصولی جاری رہے گی مزید مندر جہذیل شرح کے ساتھ مصل کو انعام بھی ملے گا۔ کونا ہے متجاوز رقم ہے ایک ہے لے کر دوہز ارتک پندرہ فیصد، دوہز ارایک ہے لے کر چارہز ارتک بیس فیصد، چارہز ارایک ہے لے کر چھ ہز ارتک پچیس فیصد، چھ ہز ارایک سے لے کر دس ہز ارتک تیس فیصد اوردس ہز ارایک سے لے کر اوپر جننا بھی ہوساڑھے بیٹس فیصد۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ مندر جہذیل شرحوں کے ساتھ انعام جس منزل پر بھی ہوگا وہ کوٹوں کے بعد والی رقم کومیط ہوگا مثلاً کونا کے بعد چھ ہز ارایک روپیہ ہم نے وصول کر لیا تو اب ہمیں انعام پورے چھہزارمیں، سہرفیصد کےحساب سے ملے گاای طرح دیگر شرحیں بھی۔

سا-وصولی کے ایام میں ہماری پر انی تنخو اہ جو اور ایام میں ہوتی ہے جاری رہے گی، یہ تنخو اہ بچاس روپیہ یومیہ وصولی والی الگ ہے، نو مندر جہ بالاشکل میں بہتخو اہ اور اس طرح انعام مقرر شدہ لینا جائز ہے بانہیں؟ اور ماظم صاحب کی اجازت کے بغیر ہم سفراء اگر مفادِ مدرسہ کوسا منے رکھ کرمز بدکسی حلقہ میں کام کریں جو نیا ہے نو جائز ہے کہ نیں جبکہ نیا حلقہ بنانے میں وقت زیا دہ گے گا نو تنخو اہ زیا دہ ہوگی؟ مہر بانی فر ما کر شرعی حکم سے نو ازیں۔

محر غفران (أنظم گڑھ)

### الجواب وبالله التوفيق:

مدارس میں کمیشن پر سفر او ہے جو معاملہ دائے ہے وہ جائز نہیں ہوتا بعض صورتوں میں بیاجارہ باطل ہوتا ہے اور بعض ا صورتوں میں فاسد ہوتا ہے۔ اس کا جائز اور سفیر و مدرسہ دونوں کے لیے سود مند بیطر بیقہ ہوتا ہے کہ اس کا م کے لیے سفیر کی ایک تنخو اہ مقرر کردی جائے خواہ خشک یا خورا کی کے ساتھ اور جس علاقہ میں بھیجنا ہواس علاقہ کے سابق وصولی کی مقدار کے مطابق بیر کہد یا جائے کہ اگر آپ کی وصولی اس مقدار سے نہیں ہڑ ھے گی تو آپ کو انعا م نہیں سلے گا، بال اگر مقررہ مقدار سے نہیں ہوئے انعام اس طرح ملے گا کہ آپ اپنی کل وصولی مدرسہ پر بھیجتے جائیں اور مدرسہ اس کو اپنے خزانہ مدرسہ میں رکھتا جائے گا ، پھر جب آپ کا م ختم کر کے آجائیں گے اور حساب وصولی کریں گے تو اس وقت مقررہ مقدار سے زائد میں اتنا فیصد (جو مناسب وصوز وں ہو) آپ کو انعام دیا جائے گا۔ اس طریقہ کا رہے سفر اء کی ہمت بھی ہڑھتی رہے گی اور مدرسہ کو بھی فائدہ کی اور مدرسہ کو بھی نہوگی وائد اٹلم بالصو اب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي منعتى دار العلوم ديو بندسهار نيور ١٧٤ م ١٠١ ٠ ١١٠ ه

## مدرسہ کے نام موقو فہ زمین پرعید گاہ ،مسجد اور مطبخ بنانا:

ہمارے جوار میں ایک صدی پہلے ایک مدرسہ کے لیے چندا شخاص نے زمین وتف کی اوران کی اولین نیت صرف مدرسہ کی تھی ، پھر اس موقو فدز مین میں مدرسہ بنا پھر مطبخ اور دار الطلبہ بنا پھر اس زمین میں ایک مسجد بھی بنی اوراس زمین میں درخت بھی لگو ائے گئے اور پھرعیدگاہ بھی بنی ، اس وقف میں کوئی تحریر شرائط وقف کے لیے نہیں تھی ،صرف زبانی وقف ہوااور جوں جوں مدرسہ تی کرتا گیا کمرے بنتے گئے اور اس کے بعد دیگر مدارس ہے اور وقف کنندگان کی اولین نبیت صرف مدرسہ کی تعلی ،عیدگاہ کا احاطہ بھی بناہلین وقف کنندگان کے تصور میں مدرسہ کی متعلقہ عمارات ، مطبخ ، وار الطلبہ ،مبجد اور عیدگاہ بھی ربی جیسا کہ ماقبل کے مدرسہ میں ہواتو اب مبجد اور عیدگاہ کی تغییر جائز ہوئی یانہیں اور عیدگاہ کا احاطہ طلبہ کی تعلیم کے حسب موسم استعال ہوتا ہے ، اس طرح ایک مدرسہ کے لیے ماضی تربیب میں زمین وقف کی گئی اور اس میں عیدگاہ کا احاطہ بھی بنا اور وقف کن نہا کہ تعدگاہ کا احاطہ بھی بنا اور وقف کن نہا کہ تعدگاہ کی چہار دیواری ایک بی شخص نے کنندگان کے کچھ افر او نے عیدگاہ میں اینٹ ،گارے وغیرہ میں امداد دی ، حالا تکہ عیدگاہ کی چہار دیواری ایک بی شخص نے ایے خرج سے بنائی تو اس میں عید کی نماز پر منا جائز ہے یانہیں:

نون(۱) زمانهٔ ماضی میں عوام کے ذہنوں میں اگر چیصرف مدرسہ ہوتا تھا، کین مدرسہ کے متعلقات یعنی مطبخ، وار الطلبہ ، مبجد، عیدگاہ کی ممارات ان کے تصور میں ہوتی تھیں، اس طرح آج کل بھی مدرسہ کی تحریک سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی اولین نیت مدرسہ ہوتی ہے اور ان کے آبا واجداد کی طرح ان کے تصورات بھی ہوتے ہیں، زمانہ گذشتہ میں مدرسہ کے مام وکام سے جو زبانی وتف ہوتا تھا بچھ دنوں کے بعد جب کہ وتف کنندگان میں بچھ لوگ نوت ہوجاتے تھے، باتی وتف کنندگان کی تحریک کے تام وکام سے موتو فہ زمین میں مسجد عیدگاہ ہور خالی زمین میں زراعت برائے مدرسہ اور دخت برائے مدرسہ اور دخت برائے مدرسہ اور دخت برائے مدرسہ کولوازمات مدرسہ تصورکرتے تھے۔

نوٹ (۲) اگر تحریری وتف نامہ لکھا جائے اورصرف مدرسہ کا ذکر ہو پھر اس موقو فہ زمین میں مسجد یا عیدگاہ بنائی جائے تو کیا جائز ہے؟

مائرراغب على (مقام و پوسٹ دو دھاراضلع بستى، يولي)

#### الجواب وبالله التوفيق:

مدرسہ پر وتف کرنے کامفہوم یہی ہے کہ مدرسہ اور مدرسہ کی ضروریات پر وتف ہے اور مدرسہ کی ضروریات جس طرح درسگا ہیں ہوتی ہیں، ای طرح مطبخ، وارالطابہ، وارالا قامہ اور مسجد مدرسہ میں شار ہوکر ان سب چیز وں کا بنانا اور قبیر بھی واقف کے منشا کے خلاف نہ ہوگا، ای طرح مدرسہ کی آمدنی ہڑ صانے کے لیے فاضل زمین پر زراعت یا باغ لگانے ہے ہونے والے نفع کا طلبہ اور مدرسہ پر خرج کرنایا اس فاضل زمین پر نمازعیدین وغیر ہ اواکر لیما سب درست رہے گا، ان میں سے کوئی چیز واقف کے منشا کے خلاف ہوکرنا جائز نہ ہوگی۔

البتہ نمازعیداگر باغ یامفازہ کی شکل میں ہوتے ہوئے اداکریں تو ٹھیک ہے، باقی اس پرعیدگاہ کی عمارت تعمیر کرلیما صحیح نہ ہوگا ، اس لیے کہ عیدگاہ کی عمارت بھی وقف ہوتی ہے، لیکن میں عمارت ضر وریات مدرسہ میں سے نہیں ہے اور جوچیز موقو فہ ہوتی ہے اس کو پھر وقف کرنا درست نہیں ہوتا ہے۔

ہاں اگر وانف نے شروع وتف میں بی اس کی اجازت دے دی ہو، یا ونف نامہ کی عبارت سے اجازت نگلتی ہوتو دوسری بات ہوگی اور بیتکم ہر دوصورت کا ہے کہ بیاعیدگاہ کی عمارت موقو فیمدرسہ پر بنانا نا جائز نہیں ہوگا،خواہ کوئی اپنے ذاتی رویے سے بنائے یامدرسہ کے پیسے سے، البتہ ایس عیدگاہ میں جونمازیں ادا کی جائیں گی وہ ادا ہوجائیں گی۔

نون: واتف نے زبانی یا تحریری کوئی شرط لگادی ہوتو "شرط الواقف کنص الشادع فی المفہوم والمدلالة فی وجوب العمل به (۱) کے مطابق اس کی اتباع اور رعابیت ضروری ہوتی ہے اور اگر واتف نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے، نہ زبانی نہ تحریری لیکن اس کے زبانہ میں جو مل ہوا ہے اس کے منشا اور رضا کا استنباط جہاں تک ہوسکے وہیں تک وسعت دی جائے گی ، یا پھر اس کے منشأ وتف سے زیادہ مستحقین منشا وتف ہوا ورعند الشرع احسن منہ ہوتو اس کا اعتبار کیا جائے گا ورنہ نہیں۔ نقط واللہ الم بالصواب

كترجح فطام الدين اعظمي بنفتي وارالعلوم ديو بندسها رئيور ٣٧٢/٣٨ • ١١ ه

# سفرکے لئے مہتم کی اجازت کے بغیر وصول شدہ رقم میں تضرف کرنے کا حکم؟

مدرسہ اسلامیہ رہمانیٹا عڈہ وہا ولی والوں نے اپنے مدرسہ کے ایک مدرس کو پاکستان چندہ وصولیا بی کے لیے بھیجا،
ان کے پاسپورٹ بنوانے، ویز ہ حاصل کرنے اوراس سلسلے میں ہونے والے دیگر مصارف سفر خرج کرایہ وغیرہ مدرسہ نے
ہر داشت کیے، مدرسے سے روا گئی تا والیسی مکمل تنخو اہ مدرسہ نے دی اوران کو بیتا کیدگی گئی کہ جوبھی رقم حاصل ہواں کا آپ
سامان بالکل نہ خرید یں بلکہ جملہ رقم پاکستان میں مقیم زید ، عمر و ، بکر وغیرہ کے حوالے کرتے آئیں وہ اپنے طور پر یہاں روانہ
کردیں گے ۔لیکن مدرس موصوف نے اس کی خلاف ورزی کر کے اس رقم کا سامان خرید ااور کشم آفس پر اس کوروک لیا گیا،
تقریباً ایک تہائی سامان ساتھ میں لے آئے بقید دو تہائی پاکستان کشم پر روک لیا گیا اور پاکستان میں ان کے مقیم تعلقین کو
واپس کر دیا گیا جورفتہ رفتہ آنے والے لوگوں کے ذریعہ بھیجا جا رہا ہے، مدرس موصوف اس سامان کوتا جر انہ طریقے پر ابھے

الدرالخماً رعلى هاش اشائ، سهر۱۲ ۳ سمما الوقف (مرتب)۔

خاصے نفع ہے اس کوفر وخت کررہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح رقم جمع کر کے مدرسہ کی وصول شدہ رقم جمع کردوں گا۔اس مدرس موصوف کے متعلق دریا فت طلب امور یہ ہیں کہ:

ا - جب موصوف کا پاسپورٹ، ویز ہ بنخو اہ ،سفرخرج و دیگر جملہ مصارف مدرسہ نے دے کر ان کو چند ہ کی وصولیا بی کے لیے بھیجا، کشم کے خطر ات کوسا منے رکھ کر سامان کی خرید اری سے منع کیا گیا، تو ان کوسامان خریدیا اور اس کی تجارت کرنا جائز: ہوگایا نہیں؟

۲-اس سامان سے حاصل ہونے والے نفع کے مستحق مدرس موصوف ہوں گے یا مدرسہ، یعنی مدرسہ کی رقم مثلاً گیارہ ہزاری مدرسہ میں جمع کرنی ہوگی جو کہرسیدات کے مطابق ہے، یا اس پہنے سے جورقم مع منافع مثلاً پندرہ ہزارحاصل ہوئی تھی وہ جملہ رقوم مدرسہ میں جمع کرنی ہوگی۔

سا-مدرس موصوف چندہ کے لیے تھے انہوں نے اس سے تجارت نامی اس رقم کا سامان خرید لیا تو اس صورت میں جن لو کوں نے ان کوزکوۃ کی رقم دی تھی ان کی زکوۃ اداہو گئی انہیں؟ ان کودوبارہ دینی ہوگی یانہیں؟ فر ماکنٹی سامان لانے برنفع لینا:

ہ - مدرس موصوف کی پاکستان روا تھی کے وقت بعض حضرات نے فر مائشی طور پر آئییں کچھ سامان لانے کے لیے کہا وہ سامان کو ان لوگوں کو دوسور و بچے کا دےرہے ہیں نوسوال بیہ ہے کہ اس سامان پر ان کو نفع ایمان مثلاً سورر و بچے کا آیا وہ اس سامان کو ان لوگوں کو دوسور و بچے کا دےرہے ہیں نوسوال بیہ ہے کہ اس سامان پر ان کو نفع لیما جائز ہے یا نہیں ، کیونکہ بیتجارت نہیں ہے بلکے فر مائش ہے، جیسے کوئی باز ارجائے اور اس سے کہہ دیں کہ فلاں سامان لے آویا قولانے والے کو اس طرح منگوائے ہوئے سامان پر نفع لیما جائز ہے یا نہیں ؟

حا فظامحمودكل (ناملاً هوإ دلي صلع را م يوريو لي )

#### الجواب وبالله التوفيق:

۱۰۱- اگرتح ریر کردہ وا تعات ای طرح ہیں جس طرح سوال میں تحریر ہیں تو مدری مذکور گنہگار ہوااوروصول شدہ مال و نفع سب کا مستحق مدرسہ ہے ہیں درس ہے ، بلکہ وصول شدہ رقم میں اگر پچھ نقصان ہوجائے گا تو اس کا صان بھی مدرس مذکور پر لا کو ہوگا۔ نیز اس مدرس پر لازم ہے کہتمام مال مع نفع کے مدرسہ کے سپر دکر دے۔
سا-اس صورت میں زکوۃ ادائہیں ہوگی (۱)۔

<sup>- &</sup>quot; هي نمليك جزء مال عبده الشارع" (تؤير الابصار على ردالتار ٢/٢ كتاب الركوه) (مرتب) ـ

كاب الوقف (باب ما يتعلق بأحكام المدار مي)

ننتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

ہ - اں مال پر بھی اس صورت میں نفع لیما جائز نہیں ہے، ہاں اگر شر وع معاملہ میں بی اپنے اس عمل کی اجرت طے کر لی ہونؤ صرف اس اجرت کو لے سکتے ہیں، فقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ديو بندسها رئيور ٨٨ ٥ ١١ ٠ ١١٠ هـ

مکا تب اسلامیہ میں زکو ق مصدقتہ الفظر اور چرم قربانی کی رقم صرف کرنا ، نیز حیلہ تملیک کی بہتر شکل؟

ایک بہتی مسلمانوں کی ہے، تقریباً چھوٹی مردم شاری ہے جوسلم کا شکار وں پر مشمل ہے ۔ تقریباً سات یا آٹھ افر ادبڑی کاشت والے ہیں ، باقی چھوٹے چھوٹے رقبہ والے ، فریب کاشت کارکانی روز سے یہاں کے مکتب اسلامیہ میں کام پاک اور اردود مینات کی تعلیم ہوتی ہے، ایک معلم ہیں روپے مابا نہ اور خوراک پر تعلیم ویتے تھے، لیل تخواہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مدرسہ چھوڑ ویا تو دومرا معلم بہت می تااش کے بعدای روپے مابانہ اور خوراک پر کھا گیا ، پچوں اور پچیوں کی حجہ نے ایک مدرس ناکانی ہے، کاشت کا رون میں جو تعداد کانی ہے، حس کی بناپر ایک معلم کے لیے تمام کام کرنا مشکل ہوگیا ہے، ایک مدرس ناکانی ہے، کاشت کا رون میں جو چھوٹے ورجہ کے ہیں وہ اپنے فلہ کی پیداوار سے چالیہ وال حصد ذکا لتے ہیں، ہڑے کاشت کا راپنا چالیہ وال حصد ویگر مدارس میں ویتے تھے، اور مقامی مکتب کو بھی ویتے تھے، اور مقامی مکتب کو بھی میں ورخمنٹ کا پر ائمری اسکول بھی قائم ہے چونکہ آبادی معلم کے بجائے دوکی اشد حاجت ہے، مہنگائی وگر انی کو دیکھتے میں دیتے تھے، اور ایک سو پچاس روپے بھی کم ہیں، اس آبادی میں کورنمنٹ کا پر ائمری اسکول بھی قائم ہے چونکہ آبادی مسلمانوں کی ہے، اس لیے کہ اس دور میں کلام پاک، اردواور دینیات کی مسلمانوں کی ہے، اس لیے کہ اس دور میں کلام پاک، اردواور دینیات کی تعلیم دلانا ، بچوں کو رہیت ضروری ہے، مندر جہذیل امور اس سلسلہ میں قابل غور ہیں:

ا - ال مكتب مين فطره كي امداد كرنا جائز ہے يانہيں؟

۲-اس مکتب میں چرم تربانی کی رقم یا کھال دینا کیساہے؟

سو-نیز اس میں ز کو ۃ وینا کیسا ہے؟

سم - ان تینوں مدوں کی رقیس شملیک کر کے دینا جائز ہے یانہیں؟

۵-ناظم مامهتم كتب تمليك كرسكتا ب مانهين؟

اں اندازے ہے جواب شرعیہ مع دلائل ہوں کہوام الناس بغیر تکلف کے مجھ لیں۔

مولانا احديكل

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا نا ۴: صدقہ فطر، زکوۃ اور چرم تربانی کی قیمت تملیک مستحق کے بغیر تنخواہ وغیرہ کسی مدمیں خرج کرنا درست نہیں، ہاں تربانی کی کھال بجائے فروخت کرنے کے اگر بطور ہدیہ وتحفہ ناظم یامہتم مکتب کو دے دی جائیں، پھر ہاظم اس کھال کو اپنی ملک میں لینے کے بعد جس مصرف میں چاہے خرج کرسکتا ہے حتی کہ پھر اس سے مدرسین وملاز مین کی تنخواہ بھی دینا جائز ہو جائے گا(۱)۔

### حيلهُ تمليك كابهترطريقه:

یہ ہے کہ صدقات واجبہ کی جتنی رقم تخواہ وغیرہ میں دینی ہواتی رقم کے لیے کسی غریب سے کہاجائے کہم اتی رقم مرض لاکر بطور عطیہ و چندہ مدرسہ میں وے و و تہما راتر ض ادا کیا جائےگا، پھر جب وہ غریب اتی رقم کہیں سے ترض لاکر مدرسہ میں داخل کر دیو تو صدقات والی رقم میں سے اتنی رقم اس غریب کود ہے کراس کو ما لک بناویا جائے ، پھر وہ غریب اس رقم سے اپناتر ضہ اداکر دے، اگر کسی دوسری جگہ ہے اس کوتر ض نہ لے تو اپنے پاس سے صدقات واجبہ کے علاوہ جورو ہے ہوں ان میں سے ترض و سے دیو ایسا بھی کرسکتا ہے، ای طرح اگر غریب سے خطرہ ہوکہ وہ بیر قم لے کر تر ضہ ادائیوں کر سے گا تو جس میں سے ترض و سے دیو ایسا بھی کرسکتا ہے، ای طرح اگر غریب سے خطرہ ہوکہ وہ بیر قم لے کر تر ضہ ادائیوں کر سے اس کودی سے ترض لایا ہوا ورد اضل مدرسہ کیا ہواس کو بلاکر اس کے سامنے صدقات واجبہ والی رقم قرض اداکر نے کے لیے اس کودی جائے اور پھر ای غریب کے اس رقم کے تبضہ کرنے کے بعد اگر جائے اور پھر ای غریب کے اس رقم کے تبضہ کرنے کے بعد اگر جائے اور پھر ای غریب کے اس رقم کے تبضہ کرنے کے بعد اگر جائے اور پھر ای غریب کے اس رقم کے تبضہ کرنے کے بعد اگر جائے اور زیر دی بھی اپناتر ضہ وصول کرسکتا ہے۔

اورسب سے اہم اور پہلی بات ہیہے کہ حیلہ تملیک سخت مجبوری کی صورت میں کرنا چاہیے، اس لیے پہلے جولوگ متمول اور بڑے کا شت کار بیں ان کولازم ہے کہ صدقات نافلہ وعطیہ سے ایسی امداد کریں جس سے حیلہ کے بغیر بی مدرسہ کا کام چلنے لگے، اس لیے کہ دینی تعلیم کا جاری کرنا اور رکھنا بہت بی بڑا اکارِثواب ہے۔فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور ١٢٨ م ٢٠١٠ هـ

# الاونس مدرسین کے بارے میں حکم شرعی:

ایک مدرسہ میں ما خوشگوار حالات کی بنار پیندمدرسین نے یجا درمیانی سال میں استعفیٰ دیا، مدت ِ استعفیٰ سے قبل مدرسہ کی مجلس شوریٰ بیٹھی جس میں استعفیٰ کی واپسی پر پوراز ور دیا گیا،کیکن مدرسین واپسی پر راضی نہ ہوئے۔

لا حظهوة الدر الحقار على بإمش الشاى ٣٣٠ ج٣ مثلب الركوة (مرتب )\_

بالاخرید معاہدہ ہوا کہ مسامر رمضان تک انتعفیٰ موخر کیا جائے ، درمیانی سال کے سبب اس معاہدہ میں مدرسہ کی مصلحت تھی ، چنانچ شور کی کارروائی میں بیہ معاہدہ طے ہوااورای کو بنیا دخر اردے کر جملہ مدرسین کے الاؤنس مسامرہ ہے ماہانہ جو مدرسہ دیتا تھا بجائے مسامرہ و بے کے پندرہ روپے کم کر کے ثامل تخواہ مسامر رمضان تک کیا گیا اور کورنمنٹ سے ملنے والے الاؤنس پر وعدہ کیا گیا کہ وصول ہونے کے بعد ادا کیا جائے گا ، اس معاہدہ کے بعد مستعفیٰ مدرسین بھی اخیر سال تک پر اہر کام کرتے رہے۔

۱۹ رشعبان ۹۰ ھے کو مدرسہ میں تعطیل ہوگئ مدرسین کوشعبان کی تنخواہ نہیں دی گئی وہ اپنے اپنے مکان واپس ہوگئے، وسطِ رمضان میں صرف ۱۸ ردن کی تنخواہ شعبان بذر بعید نی آرڈرروانہ کی گئی جس کو مدرسین نے واپس کر دیا، مدرسین کا کہنا ہے کہ چونکہ مدرسین کی حثیبت اجیرشہر مید کی ہے بغیر معاہدہ کے بھی پور سے شعبان کی تنخواہ کے ہم شرعاً مستحق تھے، اب چونکہ معاہدہ میں مدستے اجارہ \* سوررمضان وونوں مہینوں کی میں مدستے اجارہ \* سوررمضان وونوں مہینوں کی تنخواہ کے ہم شرعاً مستحق ہو چکے ہیں۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ مدرسین اس مطالبہ میں حق بجانب ہیں یانہیں؟ اگر حق بجانب ہیں تو شرعاً مہتم کو ان دونوں ماہ کی تنخواہ رو کئے کاحق نہیں ہونا چاہیے، ایسا کرنے پر مہتم صاحب عند اللہ ماخو ذہوں گے یانہیں؟ الجو اب وباللہ التو فیق:

صورت مسئوله مين معابده مذكوره كى وجهت مرسين كا مطالبي على المراسلة بورانه كرن برمهتم كيرمواخذه بوگا، قال الله تعالى و أو فو ابالعهد إن العهد كان مسئولاً "(سورة امرائل ٣٣) مرقات شرح مشكوة مين ب: "ان الوعد للحق بالدين كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: العدة دين "على مارواه الطبراني في الأوسط عن على وابن مسعود " ٢٦٣١ م "الاشاه "مين بالخلف في الوعد حوام، صفحه: ٢٥٣ م، فقط والله الله بالصواب -

محمد يمعيين المباركيوري خادم انتدرلين والافتآء في الجامعة العربية احياءالعلوم المباركتور اارذي الحجته

#### الجواب وبالله التوفيق:

میچے ہے کہ رمضان کی تعطیل استراحت کے لیے ہوتی ہے کہ بعد استر احت پھرمستعدی ہے کام ہوسکے،جبیبا کہ

عام مدار سیس متعارف ہے اور اس بناپر آئندہ سال نہ آنے والے مدر سین وطاز مین کورمضان کی تخواہ کا استحقاق نہیں ہوتا ، اگر صورت مسئولہ کا معاملہ اس عرف ہے الگ اور ایک جدید معاہدہ کے جت ہے، اس معاہدہ میں جب حسب تحریر سوال رمضان تک کی تصریح ہے تو یہ ستعفی مدر سین مسلام سان تک کے اجر قر ارپا گئے اور تعطیل کا اس عرف عام کے تحت مدر سہ نے خود کی ہے، اس لیے اس تعطیل کا تعلق اس معاہدہ خصوصی ہے نہ ہوگا، ہاں اگر مساور مضان سے قبل ۱۹ رشعبان کو مدر سہ بند کرتے وقت ان مستعفی مدر سین کے ساتھ پھر کوئی معاہدہ جدید کرنے کے بعد ان کووطن واپس کیا گیا ہوتا تو ہے شک سابق معاہدہ ختم ہوتا ، لیکن جب ایسانہیں کیا گیا تو حسب معاہدہ مسلام مضان تک کے اجورہ کے ستحق شرعاً موکر اس جدید معاہدہ کے اجورہ کے ستحق شرعاً میں معاہدہ کے اجدا کی درسین ہوں گے، لہذا ان مدرسین کا میں مطالبہ سے ہوروہ اجورہ بذمہ مدر سہ واجب امداو ہے ۔ فقط واللہ اعلم بالصو اب سے مستعفی مدرسین ہوں گے، لہذا ان مدرسین کا میں مطالبہ سے ہوروہ اجورہ بذمہ مدرسہ واجب امداو ہے ۔ فقط واللہ اعلم بالصو اب سے مستعفی مدرسین ہوں گے، لہذا ان مدرسین کا میں مطالبہ سے ہوروہ اجورہ بذمہ مدرسہ واجب امداو ہے ۔ فقط واللہ اعلم بالصو اب کتی مجدفقی در العلوم دیو بند سہار ہوں میں میں مقبلہ کا میں معاہدہ ہوں کے اجورہ ہو بند سہارہ ہو بند سہارہ ہو بند سے واردہ الموام دیو بند سہارہ ہو بند سے واردہ المعام دیں المعام دیو بند سہار ہوں میں میں مقبلہ دارہ سا میں المعام دیو بند سہارہ ہو بند سے واردہ المعام دیو بند سہارہ ہوں میں معاہد ہوں میں میں معاہد ہوں میں معاہدہ میں معاہدہ ہوں میں معاہدہ معاہد ہوں میں معاہد ہوں معاہد ہوں معاہد ہوں میں معاہد ہوں معاہد

## احكام المدارس مصتعلق ايك فتوى:

كياحكم بيشريعتِ مطهره كان دونو ن صورنو نين:

ا - جن مدارس کا الحاق کورنمنٹ ہے ہے ، وہاں کے شیخ الحدیث حضرات بکٹر ت ایسے طلبہ کو جو دوہر ہے مدارس میں تعلیم پاتے ہیں ، ان کا فارم امتحان سر کا ری ان طلبہ کی منظوری پر خود کھر کھر اکریا ان طلبہ کے والدیا سر پرست کے ذر معیہ کھر کھر اکر اپنے یہاں ہے واقعہ کے خلاف اس فارم کی تصدیق کر کے کورنمنٹ میں امتحانات کے لیے بھیجے دیتے ہیں ۔ تؤ کیا ان حضرات کے لیے ایسے فارموں کی تصدیق درست ہے ؟ جب کہ ایسا کرنے پر طلبہ کی عمر کے لحاظ ہے کا فی نقصان موجائے گا۔

۲ - مدرسین کی تنخواہیں مدارس میں طے رہتی ہیں ، اس کے با وجود کو رنمنٹ سے بھی کچھ امدادی رقوم ان مدرسین کو مدرسہ کے ذر معید ملاکرتی ہیں ، تو کیا ایسے مدرسین کوز کو ق کی رقم سے حیلہ تشر کی کر کے تنخواہ لیما درست ہے، جبکہ وہ کو رنمنٹ سے بھی ان کی ضرورت پوری ہوجایا کرتی ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا -امتحان توپرائیوٹ بھی ہوتا ہے، پس اگر محض پر ائیوٹ امتحان کے فارم کی تصدیق کرتا ہے تو بیتے ہے، البتہ اگر پہلکھتا ہوکہ بیلڑ کا ہمار سے پہاں واخل ہوکر با تاعد دیر مستاہے، حالانکہ داخل نہ ہوتو کذب صرح ہوگا اور ما جائز ہوگا۔

۲ - تخواہ کا معاملہ اجرت کا ہے جو اہل مدرسہ کے ذمہ واجب الا داہے ، قطع نظر اس سے کہ اس کی ضروریات اس میں پوری ہوتی ہیں یانہیں؟ اور حکومت سیجھتے ہوئے امداد دیتی ہو کہ اس کومستقل تخواہ ملتی ہے اور دونوں دوالگ الگ چیزیں ہیں۔

كتبرجحه نظام الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# مدرسه یا مسجد کا مکان بینک یا کسی سودی اداره کوکرایه پر دینا:

مدرسہ یا مسجد کامکان بینک یا مسلم فنڈ والوں کو کرایہ پر دینا اوران سے دکان یا مکان کا کرایہ وصول کرنا جائز ہے یانہیں ؟ کیونکہ بینک میں سودی کاروبار بھی ہوتا ہے ،نو کیا اس سے حاصل شدہ کرایہ کی آمد نی مدرسہ یا مسجد میں لگانا درست ہوگا؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

مدرسہ یامسجد کامکان بینک کویا کسی ایسے ادارہ کوکر ایہ پر دینا جس میں سودی کاروبار ہوتا ہویا ایسے خض کو دینا جواس میں بت یا سنکھر کھے یا بجائے ،یابت وغیرہ کو پو ہے اس کا کرایہ پر دینا امام ابوحنیفہ کے نز دیک جائز ہے اورصاحبین نے بوجہہ اعانت علی المعصیة مکروه فر مایا ہے اور منع فر مایا ہے، اس لیے گنجائش جواز نگلے گی مگر اچھا نہ ہوگا اور حتی الوسع اجتناب کرنا لا زم رہے گا(۱)، فقط واللّٰد اعلم بالصواب، مِذِه کلهانی کتاب لا جارة من الکتب الفقه

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى به نفتى وارالعلوم ديو بندسها ريبور ۱ ارسار ۱۰ ۱۳ اهد الجواب سيح: حبيب الرحمٰن خِير آيا دي

مدرسہ کے مفاد کے بیش نظر مدرسہ کے خزانے سے خواص وعوام پراوسط درجہ کاخر چ کرنا درست ہے؟ ۱-ہم داراعلوم میں کسی ہزرگ یا عالم کومدعو کریں ان کے ساتھ خدام اوران سے ستفیض ہونے کی غرض سے عوام بھی دارالعلوم میں آئیں نو ان مہمانا ن کرام پر دارالعلوم کے خزانے سے خرچ کرنا جائز ہے کنہیں؟

۲-دار العلوم میں عوام کی آمد پر دار العلوم کے خزانے میں سے خرچ کرنے میں کوئی حرج آئے گا، نیز دار العلوم کے معاون ومددگا رلوکوں کو دار العلوم بی کے مفاد کے پیش نظر مدعو کیا جائے اوران پرخرچ کیا جائے تو کوئی حرج ہے؟

نوٹ: دار العلوم کی او قاف کی جائد ادنہیں ہے، دار العلوم کے اخراجات کا مدار صرف چندہ پر ہے۔
محماسا عمل (کیرآف دار العلوم بحروج کنتھا دیے سیم محماسا عمل (کیرآف دار العلوم بحروج کنتھا دیے سیم محماسا عمل (کیرآف دار العلوم بحروج کنتھا دیے سیم محماسا عمل (کیرآف دار العلوم بحروج کنتھا دیے سلم محمودے کا مدار العلوم بحروج کا تھا دیے سلم محمودے کا مدار العلوم بحروج کا تھا دیے سلم محماسا عمل (کیرآف دار العلوم بحروج کا تھا دیے سلم تھا۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

۱۰۱-مدرسہ کے مفاد ومسلحت کے پیش نظر مدرسہ کے خز انے سے اوسط درجہ کا خرج ان جملہ مذکورین پر جائز ہے، اگر اوسط درجہ کی مقدار معین کرنے میں اختلاف ہوجائے تو اراکینِ شور کی آپس کے مشورہ سے کوئی مناسب مقدار طے کر کے اس کا اختیارہ ہم کودے دیں۔

یے تھم چندہ بی کی قم ہونے کی صورت میں ہے، اگر وقف کی آمدنی ہونؤ منشأ واقف کا لحاظ کرنا بھی ضروری

ا- (وجاز إجارة بيت إلى قوله ليتخذبيت نارأو كبيسة أوبيعة أوبياع فيه الخمر، وقالا: لايبغى ذالك، لأله إعالة على المعصية وبه قالت الثلاثة) قال الشامى نحت قوله "وجاز إجارة بيت" هذا عنده أيضاً: لأن الإجارة على مفعة البيت ولهذا يجب الأجر بمجردة التسليم ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستاجر وهو مختار، فينقطع نسبته عنه الخ" تأولًا كن ١٥١٥ فصل في أنتج (مرتب).

ہوجائے گا اورخلا ف منشا وانف کرنے کاار اکین پامہتم کو اختیار نہ ہوگا (۱)، فقط واللہ اہلم بالصواب کتیر محمد نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہند سہا ر نپور ۲۱/۱/۱۰ مارھ

# سنیمابال وغیره کی کمائی مدرسه یا مسجد میں لگانے کاحیله شرعی:

زیدایک سنیما بال کاما لک ہے اور وہ فلم کی ریل منگواکر فلم بھی چاہ تا ہے، اس طرح کی کمائی ہوئی دولت، مکامات ،
کھیتیاں اور نقدر و پید کی شکل میں رکھتا ہے، آٹھ دس سال ہے با قاعدہ فٹ گانہ نماز اواکرتا رہتا ہے، حاجی ہے، مگر ذر معید معاش سنیما بال اور کھیتوں کی آمد نی ہے، مگر فر معینیما بال کا دھند اچھوڑ کر کوئی اور تجارت کرنے کی جد وجہد بھی کرر ہاہے، مگر لا کھوں روپید فدکورہ تجارت میں پھنسا ہوا ہونے کی وجہ ہے جلد علیحدہ نہیں ہوسکتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ ایک مدرسہ کھولے جہاں دمینیا ہے، صدیث تفسیر اور ابتد ائی علوم دینیہ پر صائے جائیں ، بچوں کے لیے ایک قیام گاہ اور ایک مسجد بھی تغییر کی جائے، اب سوال میہ ہے کہ آیا زید کی اس آمد نی ہے زید کامدرسہ کھولنا، مجد تغییر کرنا جائز ہے اور جائز نہ ہونے کی صورت میں اس کی لاکھوں روپید کی دولت کی تطبیر کی شریعتِ مظہرہ میں کؤی صورت ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ان روپیوں سے ہراہ راست مدرسہ وغیرہ کی تغمیر نہ کریں بلکہ سی سے ترض لے کرتغمیر کرلیں اور وہ ترض ان روپیوں سے اداکر دیں۔

اگر کسی غریب سے جوم صرف صدقہ ہے کہیں کہتم اسنے روپے کسی سے ترض لے کر جھے بطورِ اعانت مدرسہ میں چندہ دے دو، میں نمہاراترض ادا کر دوں گا اور اس کواظمینان دلادی، وہ غریب شخص کسی سے ترض لے کر دیدے اور پھریہ شخص اس پہلے روپے سے اتناروپیہ بطورصدقہ اس غریب کودے دے جس سے وہ اپنا ترض ادا کردے تو اس طرح تطبیر بھی استے صدقہ کر دہ روپیہ کی ہوجائے گی(۲)، اس روپیہ سے جو کھیت خرید اے، اگر اس کو اجارہ یا لگان پر دے گا تو اس کا نفع بھی صدقہ کر دہ روپیہ کی ہوجائے گی(۲)، اس روپیہ سے اورکھیتی کرے اور اپنی محنت سے جو غلہ کی پیدا وار ہوگی وہ حلال ہوگی،

ا- "لأن مواعاة غوض الواقفين واجبة" (رداكمًا ر٣٢٣/٣)\_

٣- " أو الحيلة أن ينصدق على الفقيو ثم يأمو ه بفعل هذه الاشباء" (الدرالخا ١٣/٣١ كاب الزكوة) ـ

اں کا کھانا ورست رہے گا، پس اس سابق حاصل کردہ روپیہ سے ہزار ڈیرڈ ھے ہزارا یکٹر یا جتنا ہو سکے اراضی خرید کر اس میں اپنا فارم بنا کرکھیتی کرے اور پیداوار حاصل کرے اور اس کو اپنا ذر معید معاش بنالے اورتھوڑ آتھوڑ انسپ موقع بغیر نیت تو اب محض وبال سے بہنے کے لیے صدقہ بھی کرتا رہے ، تو انشاء اللہ ذر معیہ بھی پاک رہے گا اورتظیم بھی ہوجائے گی ، جب کہ اس طرح کمائے ہوئے روپے کی مقد ارصد قد ہوجائے گا، صدقہ کرنے میں جو مدرسہ کھولے گا اس کے اندرغریب و مسکین طلبہ کے کھانے ، کپڑے پر بھی خرچ کرنا درست ہوگا (۱)۔

سنیما ہال اگر حرام روپے سے نہیں ہوایا ہے بلکہ پاک روپے سے بناہوا ہے تو اس میں صرف سنیما خود چانا بند
کر کے اس کوکر اید پر دے دینا کانی ہوگا جوکر اید ملے گا وہ طیب ہوگا اور اگر سنیما ہال بھی حرام بی روپید سے خرید اہے تو اس ک
خرید کی قیمت کے ہراہر ای طرح اور جوم کانات ہیں ان کی قیمت کے ہراہر بھی جب تصدق کردے گاتھوڑ آتھوڑ اگر کے تو وہ
بھی طیب ہوگا اور اس کے کراید وغیرہ کی آمدنی بھی حلال ہوجائے گی، البت ریل کوفر وخت کردے اور اس نا جائز کاروبار کوختم
کردے۔ نقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي بمفتى دار أهلوم ديو بندسهار نيور ۱۲۸ ۱۲۸ مه ۱۳۰ ه

# موقو فيدرسه كالميجه حصه يتيم خانه كودين كاحكم:

مدرسی قریشہ مظفر گر ایک عرصہ سے بناپر اتھا، حاجی عبد افتی نے اس کو بنام مدرسہ اسلامی عربیم او بیو تف کر دیا،
چنا نچہ مدرسین مدرسہ اسلامی عربیم او بیہ ظفر گر میں ورس وقد رئیں کا کام کر رہے ہیں اور بیرونی طلباء بھی اس میں رہتے ہیں
واقف نے وقف نامہ میں تحریفر مایا ہے کہ مکان مدرسہ کا کوئی جز کر ایہ پرنہیں دیا جا سکتا، سوائے تعلیم وین کے اس میں کوئی
مشغلہ نہیں ہوسکتا، اب حال میں بیتیم خانہ مظفر گر کے ہمتم نے واقف سے بیکوشش کی کہ مدرسہ موقو فہ کا اوپر کا حصہ بیتیم خانہ کو دیدیا جائے،
دیدیا جائے، اس بیتیم خانہ میں زیادہ تر انگریزی کی تعلیم ہوتی ہے، واقف مذکوراب کہتا ہے کہ اوپر کا حصہ بیتیم خانہ کو دیا جائے،
اس صورت میں مدرسہ موقو فہ کا کوئی حصہ بیتیم خانہ کو دید ینا جائز ہے یانہیں؟ در آس حالیکہ وہ مدرسہ اسلامی عربیم او بینظفر گر

ا- "وأما إذا كان عند رجل مال خبيث فإما ان ملكه بعقد فاسد أو حصل له بغير عقد ولا يمكنه أن يرده إلى مالكه ويريد أن يدفع مظلمته عن لفسه فليس له حبلة إلا أن ان يدفعه الى الفقراء" (برل الجمود / ٣٤ كتاب اظهارت ) رويو دولها على أربابها إن عوفوهم وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعلم الود على صاحبه ( فآول مثا ك ٢٥ ٥٥ ٢٥ قصل في يتصدق بها بلا لية الثواب إلما ينوى به بوائة اللمة " (مرتب ) -

نتخبات نظام الفتاوي - جلددوم

کے ام کل کاکل وتف ہو چکا ہے۔

#### الجواب وبا الله التوفيق:

واقف نے جب مدرسه مرادیہ عظفر تگریر وتف کردیا اور وقف کمل ہوگیا تو اب واقف کو اختیار نہیں کہ اس وقف کو سوخت کرے یا اس کا کوئی حصہ مدرسه مذکور کے علاوہ کسی اور مصرف میں استعال کرے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیر محمد ملاسمہ مذکور کے علاوہ کسی اور مصرف میں استعال کرے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیر محمد ملاسمہ میں مار بالدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو بند سہار نبور ۱۱ ر ۱۰ ر ۱۸ سارہ مارکا میں معید المراب میں معید المراب مقتی دارالعلوم دیو بند ساتھی دارالعلوم دیو بند ساتھی دارالعلوم دیو بند

### مدرسہ کے لئے وقف زمین پرمسجد وعیدگاہ کی تعمیر:

ہمارے جوار میں ایک صدی پہلے ایک مدرسہ کے لئے پچھاشخاص نے زمین وتف کی اوران کی اولین نیت صرف مدرسہ کی تھی پھر اس موقو فہز مین پر مدرسہ بنا اور پھر مطبخ اور دار الطلباء بنا پھر اس زمین میں مسجد بھی بنی اوراس زمین میں درخت بھی لگوائے گئے اور پھر عیدگاہ بھی بنی اس وتف میں کوئی تحریر شرائط وقف کے لئے نہیں تھی صرف زبانی وقف ہوا اور جوں جوں مدرسہ تی کرتا گیا کمرے بنتے گئے ، اسکے بعد دیگر مدارس سنے اور وتف کنندگان کی اولین نیت صرف مدرسہ تھی ، لیکن وقف ہوا مدرسہ تھی ہوا مدرسہ تھی ہوں مدرسہ سے اس میں بھی جوں جوں ترقی ہوئی مطبخ وار الطلباء مسجد اور عیدگاہ کا احاط بھی بنالیکن وقف کنندگان کے تصور میں مدرسہ سے متعلقہ محارات مطبخ ، دار الطلباء ، مسجد اور عیدگاہ کا احاط بھی بنالیکن وقف کنندگان کے تصور میں مدرسہ سے متعلقہ محارات مطبخ ، دار الطلباء ، مسجد اور عیدگاہ بھی رعی جیسا کہ ماقبل کے مدرسہ میں ہوا۔

نو اب مسجداورعیدگاہ کی تغییر جائز ہوئی یا نہیں اورعیدگاہ کا احاطہ طلباء کی تعلیم کے لئے حسب موسم استعال ہوتا رہا، اس طرح ایک مدرسہ کے لئے ماضی تربیب میں زمین وقف کی گئی اور اس میں عیدگاہ کا احاطہ بھی بنااور وقف کنندگان کے کچھ افر اونے عیدگاہ میں اینٹ گارے وغیرہ میں امداد دی حالانکہ عیدگاہ کی چہار دیواری ایک بی شخص نے اپنے خرج سے بنلانو اس میں عیدکی نما زیرہ ھنا جائز ہے یا نہیں؟

نوك: (۱) زمانه ماضى مين عوام كے ذہنوں ميں اگر چيصرف مدرسه ہوتا تقاليكن مدرسه كے متعلقات يعنى مطبخ، وار الطلباء، مبجد، عيدگاه وغيره ممارتيں ان كے تصور ميں ہوتی تحيں ، اس طرح آج كل بھى مدرسه كر يك سے متاثر ہوتے ہيں اس علی ملک الله بعالی وصوف مسفعها علی من احب ولو عبا في الدرمع الثان ٣١/٣، وعدمه ما هو حبسها علی حكم ملک الله بعالی وصوف مسفعها علی من احب ولو عبا فيلزم فلا يجوز له إبطاله " (الدر الحق ركی الرد ٣٩٥ مطبوء عثانيہ )۔

اور ان کی اولین نیت مدرسه ہوتی ہے اور اپنے آباء واحد ادکی طرح ان کے تصور ات بھی رہتے ہیں ، زمانہ گزشتہ میں مدرسه کے نام وکام سے جو زبانی وتف ہوتا تھا کچھ دنوں کے بعد بلکہ وتف کنندگان میں کچھ لوگ نوت ہوجاتے تھے ، باتی وتف کنندگان کی تحریک سے موقو فہ زمین میں مسجد عیدگاہ مبتی تھی۔ یعنی مسجد عیدگاہ اور خالی زمین میں زراعت ہر ائے مدرسه اور ورخت ہر ائے مدرسہ کولواز مات مدرسہ سے تصور کرتے تھے اور آج کل بھی وی حالت ہے۔

نوٹ: اگرتحریری وتف نامہ کھا جائے اور صرف مدرسہ کا ذکر ہوتو پھر اس موقو فہزیمین میں مسجد یا عیدگا ہ بنائی جائے تو کیا جائز ہے بناپر تصور بالا جو اب دے کرممنون فریائے۔

ماسٹرر جب علی (دودھارا، ضلع بہتی )

#### الجواب وبالله التوفيق:

مدرسه پر وتف کرنے کامفہوم بی بیہے کہ مدرسه اور مدرسه کی ضر وریات پر وتف ہے اور مدرسه کی ضر وریات میں جس طرح درسگا ہیں ہوتی ہیں ، ای طرح مطبخ ووار الطلباء، دارالا قامه اور مسجد مدرسه سبضر وریات ومتعلقات مدرسه میں شار ہوکران سب چیز وں کا بنانا لِقمیر کرنا کوئی بھی واقف کی منشاء کے خلاف نہ ہوگا(1)۔

ہاں اگر واقف نے شروع وقف میں بی اس کی اجازت دیدی ہویا وقف نامہ کی عبارت سے اجازت نکلتی ہوتو

ا- "وإذا جعله تحده سو دأبا لمصالحه أي المسجد جاز "(الدرائقارع روأكا د١٠/١٥٥)، "لوبني فوقه بيئاً للإمام لا يضو لأنه من المصالح" (الدرأقي رع روأكما د١٠/١٥٥).

٢- " "فإذا نم ولزم لا يملک ولا يملک ولا يعار ولا يوهن" (الدرالقار) "لا يملک أي لا يكون مملوكاً لصاحبه ولا يملک أي لا يكون مملوكاً لصاحبه ولا يملک أي لا يقبل النمليک لغير ه بالبيع و لحو ه " (روالخاركل الدرالقار ٩/١٥).

دوسری بات ہوگی اور بیتکم ہر دوصورت کا ہے کہ بیعیدگاہ کی عمارت موقو فیدمدرسد پر بنانا جائز نہیں ہوگا خواہ کوئی اپنے ذاتی رویے سے بنائے یا مدرسہ کے پیسے سے بنائے البتہ ایسی عیدگاہ میں جونمازیں اداکی جائیں گی ادا ہوجائیں گی۔

نوك: واقف نے زبانی یا تحریری کوئی شرط لگادی ہوتو "شرط الواقف كنص الشادع في المفهوم والمدلالة ووجوب العمل به" (١) كے مطابق الى كا اتباع ورعايت ضروری ہوتی ہے، اور اگر واقف نے كوئی شرط نہیں لگائی ہے نہ زبانی نتجریری، لیکن اس كے زمانہ میں جو کمل ہوا ہے اس سے اس كے منشاء مرضى كا استنباط جہاں تك ہو سكے وہیں تك وسعت كی جائے گی یا پھر اس كے منشاء وتف سے زیادہ مستحسن منشاء وقف ہوا ورعندالشرع احسن منہ ہوتو اس كا اعتبار كیا جائے گا ورنہیں، نقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ديو بندسها ريبور ٢٨٨ ١٣٨ ٠ ١٣ هـ

## سفرائے مدارس کا حکم:

ہمارے مدرسہ کے بعض علاء کورمضان میں وصولی چندہ کے سلسلے میں مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا ہے جن کی تنخواہ کی میں محتلف علاقوں میں بھیجا جاتا ہے جن کی تنخواہ کی میں محتلف علاقوں میں بھیجا جاتا ہے۔اس کے بعد میں مورت ہوتی ہے کہ اس مخصوص مبلغ تک اگر چندہ وصول کیا تو ماہواری جوتنخواہ رہتی ہے اس کا ڈبل دیا جاتا ہے۔ مثلا ہم ہز ار میں سور و پیدانعام تو اس طریقہ سے تنخواہ متعین کرنا درست ہے ہر نظام میں میں موروپیدانعام تو اس طریقہ سے تنخواہ متعین کرنا درست ہے بانہیں؟ اگر درست نہ ہوتو صحیح جواز کی کیا صورت ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

مدارس میں موجود سفارت کا معاملہ جو فیصد پر طے ہوتا ہے ، کئی وجہہے نا جائز: وما درست ہے۔ شر وع معاملہ میں جس وقت کوئی مقد ارموجود ہی نہیں تو اس کا فیصد مقر رکر نا باطل اور یہ معاملہ شر عاباطل منعقد ہوگا۔

اور اگر معاملہ اس طرح کیا جائے کہ جب وصولی ہوجائے گی تو وصولی کا بیفیصد لیا جائے گا تو اس صورت میں حدیث تفیر طحان کی مخالفت کی وجہ سے بیمعاملہ شرعا فاسد ہوگا۔

اورابل مدارس کای کیا کہ اگر اس طرح معاملہ نہ کیا جائے تؤ مدرسہ کوکوئی فائدہ نہیں پنچتا، بلکہ اکثر وصولی سفراءی

کی نظر ہوجاتی ہے، قابل لحاظ ضرورت ہے اور اس کا تد ارک اس طرح ہوسکتا ہے کہ معاملہ اس طرح کیا جائے کہ سفراء کی سابق کارکردگی کے اعتبار ہے ان کی تخواہ خشک ہوتہ و سفر خرج وغیرہ کے ساتھ مناسب ہو، مقر رکردی جائے اور ان ہے کہا جائے کہ آپ جملہ وصولی مدرسہ میں بھیجتے جائیں اور مدرسہ کی تحویل میں ڈالتے جائیں اور ساتھ یہ بھی کہ دیا جائے کہ جب معاملہ ختم کر کے آپ مدرسہ میں آئیں گے تو آپ کی کل وصولی تحویل مدرسہ میں نتقل ہوجائے گی ومع الخلط استہلاک وہ ضابطہ معاملہ ختم کر کے آپ مدرسہ کی ہوچکی ، اب آپ کے صلفہ وصولی کے اعتبار سے جب تک اس مقد ارکے اندرر ہے گی آپ کو صرف تخواہ ملے گی ، ہاں جب اس مقد ارسے زیادہ ہوگی تو آپ کو اتنا فیصد انعام بھی ملے گا۔ اس طرح سفراء کی ہمت افز ائی ہوکر زیادہ سے زیادہ وصولی بھی ہوگی اور مدرسہ مذکورہ الاخطرہ کے احتمال سے محفوظ رہے گا اور معاملہ بھی شرعا بالکل درست وصحے ہوگا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرجحرنطا م الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

# بلاتعدی مدرسه کی رقم سفراء ہے گم ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

ا -ساجد نے مدرسہ کی طرف ہے ہرائے فر اہمی مالیہ سفر کیا اور مدرسہ ہے تاکید کردی گئی تھی کہ جس شہر کا کام مکمل ہوجائے اس کی رقم دوسر ہے شہر کے سفر سے پہلے بھیج ویں اس کے باوجود ساجد نے دوسر ہے شہر کا رخ کرلیا اور دوسر ہے شہر کی متحبہ میں کرتہ نکال کرسوگیا ابھی بیداری تھا کہ کسی ہنگامہ کی صورت میں متجد کے سی دوسر ہے کوشہ کی طرف بھا گا۔ اور کرتہ سابق جگہ ہی بھول گیا۔ جب ہنگامہ فر و ہوا اور اپنی جگہ واپس آیا تو اس کی جیب خالی ہوچکی تھی روپیوں کی اور بیفس واقعہ کی صدافت کی تصدیق وہاں کے مقامی ذمہ واروں نے بھی کی ہے۔ اور ساجد کے حالت کو بیش نظر رکھتے ہوئے غالب گمان بھی ہے کہ اس نے کذب بیانی سے کام نہیں لیا ہے اور واقعہ تھے معلوم ہوتا ہے۔ واللہ الم

کیاصورت بالا میں ساجد کووہ رقم مدرسہ کوا واکرنا چاہتے یا نہیں ، کیامہتم مدرسہ یا ذمہ واران مدرسہ کومعاف کرنے کاحق ہے؟

۲ - راشد نے ای طرح سفر کیا اور تمام رقوم اپنے ہمراہ لے کرواپس آر ہاتھا۔ ریل میں کسی نے اس کومٹھائی کھلا دی اس کے بعد اس کو بیہوشی ہوگئی اور سارا روپیہ اس کی جیب سے نکال لیا گیا، کافی دیر کی بیہوشی اور بگڑی حالت میں جی آر۔ پی ۔والوں نے ٹرین سے اتا رکرعلاج ومعالجہ کرایا۔اور تصدیق نامہ بھی دیا۔اور بعض ذرائع سے نفس واقعہ کے پیش نظر ان کی تصدیق ہوتی ہے اور کبھی راشد مذکور سے خیانت کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے اور وہ مدرسہ کا ملازم بھی نہیں ہے اور کوئی صاحب جائیدا دیا با ضابطہ ملازمت پیشہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ نی الوقت وہ رقم او انہیں کرسکے گا، آئندہ بھی متنقبل قریب میں اوائیگی کی تو تع مشکل معلوم ہوتی ہے۔

ال صورت میں ازروئے شرع وانتظام کیاطریقیۂ کاراختیا رکیا جائے۔

سام روصورت بالامین مزکی کی ز کوة کا کیا حکم ہوگا، کیا آس کود وبارہ ز کوة اد اکرنا ہوگا؟

یہ بیات پیش نظر رہے کہ سیکڑوں چندہ وہنگان کو مطلع کرنا ایک امر مشکل اور مزید مشقت کاباعث ہے، علاوہ اس کے علاء اور مدارس کے ساتھ عوام واہل خیر کو جوسو خطن پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے بہت سے اس پر اعتاد نہ کرسکیں گے، اگر کر بھی لیس نؤ اندیشہ ہے کہ آئندہ مدرسہ ہذا کو چندہ عی وینا بند کردیں اور مے اعتادی ہوجاوے، ایسے میں ماظم مدرسہ کو کیا طریقۂ کار اختیار کرنا چاہئے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

جب ذمہ داران مدرسہ نے طریق کارکی تا کیدی ہدایت کردی تھی اوران سفراء نے اس کے خلاف کیا تو ان سفراء پرشر عاصان واجب الا داء ہوگیا۔ اور ذمہ داران کامدرسہ کی رقم سے صان اداکرنایا اس کومعاف کرنا پچھ بھی درست نہیں۔ جب ان سفراء کا دیا نتذار ہونا اوران کا خیانت نہ کرنا اور معذور ہونا عوام کے بزدیک بھی ٹابت ہے توعوام کوان کی طرف سے چندہ کرکے وہ رقم مدرسہ میں دیدینا جائے۔

ابرہ گیا بیاشکال کہ اس تد ہیر ہے بھی زکو ہ و ہندگان کی زکو ہ کیے ادا ہوگی تواہی صورت کا اصلی تکم تو یہی ہے کہ زکو ہ وصد قات واجہ انتملیک رقم دینے والوں کو مطلع کر دیا جائے ، تا کہ وہ لوگ معاف کر دیں ضان نہ لیں اور صحت ادا کے لئے دوبارہ رقم دے دیں لیکن اس صورت میں وہ اشکال بھی ہے جو استفتاء میں درج ہے اور ان سب اشکالات اور بدنا میوں سے مدارس دینیہ کے بقاء وابقاء کے لئے شحفظ بھی واجب ہے اور خاص کر ہندوستان جیسے نسادوا لے ملک میں ، اس لئے ضابطہ شرعیہ (یہ حتاد اُھون البلیتین) کے مطابق عوام کے چندہ سے اس رقم کو پور اکر لینے کی شرعا گنجائش نکلے گی۔ فقط واللہ الم بالصواب

كتبرمجر فطام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

نوٹ: اگر اراکین مدرسہ غیر مناسب نہ مجھیں تو روئیداد میں بطور نوٹ یہ جملہ بھی درج کر دیا جائے کہ آج کل فسادات کی کثرت سے راستہ میں رقوم کی بلکہ بعض او قات سفراء کے ضیاع کا بھی خطر ہ زیادہ رہتا ہے، اس لئے ایسے ضیاع کے وقت میں مقامی مخیر حضرات سے اس ضائع شدہ رقم کی ادائیگی سے ہوجانے کے لئے چندہ کر کے معطی حضرات کی جانب سے دے دیا جائے گاتا کہ ادائیگی سب کی سے جم ہوجائے۔

ہاں اگر کسی صاحب کو اس سے اتفاق نہ رہے تو مطلع کر دیا جائے ، تا کہ وہ دوبا رہ ادا کر کے اس کوسیچے کرلیں ایسا کرنے سے سب دشواریوں اور بدنا میوں سے حفاظت ہوجائے گی۔ نقط واللّٰد اعلم بالصواب

كتيرجح فظام الدين اعظمى بمفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# سفیر سے مدرسہ کی رقم گم ہوجانے کا کیا حکم ہے؟

بجے مدرسہ کے فر آئی چندہ کے قصبہ گلا وقت اور شہر میر ٹھ سے فر اخت کے بعد قصبہ سکندر آبا و (بلندشہر ) جانا تھا،
مثام کا وقت اور کچھ بارش کاموسم تھا اور مزید ہر آب یہ کہ مذکورہ سکندر آبا وقصبہ اپنے لئے بالکل نیا اور اجنبی تھا، وہاں رات بیش کسی وقت پہنچا جانا چنچنے کے بعد نہ معلوم کہاں قیام ہوتا، ال لئے بہتر سمجھا کہ گلاوٹھی بیس اپنے جانے پہچا نے سابق ابین جناب حافظ عبد البجار صاحب امام مجرم تعبرہ والی کے پاس دو تین روز کے لئے موجودہ وصولیا بی مبلغ چہ سو (=/600) امانت رکھد یئے جائیں، چنا نچے اس خیال سے شام تربیہ آبا ہے متوکل علی اللہ ہوکروہ رقم موصوف کو پر دکر دی اور بیر آبا الی بیل اللہ ہوکروہ رقم موصوف کو پر دکر دی اور بیر آبا الی بیل اللہ ہوکرہ ہو آبا کہ کوئی تاک نہ لے نیز یہ معاملہ کوئی پہلائیں میں جیرد کی تھی کہ بیل تھی ہو اگل بین ہوا کہ دلئہ تعبرہ کوئی تاک نہ لے نیز یہ معاملہ کوئی پہلائیں میں تھا بلکہ اس سے قبل ان کے پاس کی گئی ہزار کی رقم رکھتا رہا ہوں اور المحمد للہ محفوظ علی آبنگ کوئی کھکہ نہیں ہوا اگر لگانی کہ بیائی بیس خاص ڈبہ سے چوری ہوگئی ، یغیرہ احقر کو سکندر آبا در کھر یہ والی آتے ہوئی گئی، سنتے می اس خون پیسند کی وصولیا بی سنتے می اس خون پیسند کی وصولیا بی سنائع ہوجائے رہا ہوں اس کی میں تورہ والی میں ، ہوش وحواس نے ساتھ چھوڑ دیا اللہ اللہ کہ کے اس کی جو وی اس کی مین وہاں گئی روز حیال کی صاحب اور ہوائی عبدالیا لک صاحب اور موالی عبرالیا لک صاحب اور موالی العہ محسمید صاحب صدر مدر سے فیرہ والی بہتم صاحب اور بوائی عبدالیا لک صاحب اور موالی العہ محسمید صاحب صدر مدر سولی وغیرہ والی بہتم صاحب اور بوائی محد باشل میں عبدالیا لک صاحب اور موالی المحد میں اس محب سے بیس احب موری ہوئی عبدالیا لک صاحب اور موالی محسمید صاحب محد روز ہوئی ہوئی میں اس محب سے بیس محب سے بیش مصاحب اور بھائی عبدالیا لک صاحب اور موالی العہ محسمید صاحب صدر مدر سے بیس و بیس کی ہوئی میں اس محب سے بیس محب سے بیس میں اس محب اور بھائی عبدالیا لک صاحب اور موالیا محب سے بیس محب سے بیس میں مواحب اور بھائی عبدالیا لک صاحب اور موالیا محب سے بیس محب سے بیس کی بھر بیس محب سے بیس محب سے بیس محب اور بھائی عبدالیا تک سے بیس محب سے بیس محب سے بیس محب سے بیس موالی کی مصوبہ میں محب سے بیس مح

كاب الوقف (باب ما ينعلق بأحكام المدارس)

منتخبات نظام القتاوي - جلددوم

ذمه داران مدرسه سے بالمشافه بات چیت کر اکرتحریراً ان کی تا سیجھی پیش خدمت ہے۔

العبد محمر سبيل قاسمي

سلام مسنون! بنده کی ای سلسله میں حاضری ہوئی **زرکور دبالاتحریر واقعہ کے عین** مطابق ہے۔ عبدالبجار (امام مجدمقبرہ والی گلاؤشی)

#### الجواب وبالله التوفيق:

نوك بنس جواب تيل شهيل فهم كے لئے چند جي عبار تين نقل كى جاتى ہيں:

۱-وعن محمد إن حفظها بمن يحفظ ماله كوكيله وما ذونه وشريكه مفاوضة وعنانا جاز
 وعليه الفتوى(١)\_

۲- قوله لأن الظاهر أنه يلتزم حفظ مال غيره على الوجه الذى يحفظ مال نفسه وهو إنما يحفظ مال نفسه وهو إنما يحفظ ماله بمن فى عياله فيجوز أن يدفع إليهم الوديعة وعن هذا قيل: العيال ليس بشرط فإنه روى عن محمد أن المودع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وهو ليس فى عياله أو دفع إلى أمين من امنائه ممن يثق به فى ماله وليس فى عياله أنه لا يضمن (٢)۔

س- فكان المالك -- الخ -- أقول فيه شئى (الى قوله) فالظاهر أن مدار ذلك هو الضرورة
 كما هو المفهوم من قوله ولأ نه لا يجد بداً من الدفع إلى عياله، فالأولىٰ أن يترك فكان المالك راضياً به (٣)-

#### اب ال کے بعد اصل جواب معروض ہے:

سول میں ہے کہ گلاوُٹھی میں ثام کاوفت ہو چکاتھا، اگر وہاں بدیک بھی ہونؤ بھی ثام کو بدیک بند ہو چکے ہوتے ہیں، اس میں محفوظ کرنے کا کوئی سول نہیں ہے اور سکندر آبا وقصبہ بالکل نیا اور اجنبی تھا اور حافظ عبدالجبار صاحب جانے پہچانے

۱- در فقار علی الشامی سهر ۱۸۸۰

٣- عناية على بأش فنح القدير ١٥ ٥٣-

معتد شخص تھے اور معاملہ بھی پہلی ہار کانہیں تھا جیسا کہ اس خط کشیدہ الفاظ (بیمعاملہ کوئی پُہلا معاملہ نہیں تھا بلکہ الخ) سے معلوم ہوتا ہے اس لئے عبارت او ۲ و ۱۳ سے بالخصوص عبارت نمبر ۲ کے خط کشیدہ حصہ سے ظاہر ہے کہ سفیر موصوف پر کوئی ضان نہیں ۔

علاوہ ازیں جب سفیر مذکور کا بار بار کا بیطریقہ تھا تو بیطریقہ ترینہ ہے کہ معطیان چندہ اور اہل مدرسہ دونوں کویا اس میں سے کسی ایک کو اس طریقہ کائلم تھا کچر کوئی اعتراض یا نکیرنہ کرنا ان کے اذن حال پر دہل وسقوط صان کاموید ہے ، فقط واللہ اہلم بالصو اب

كتبر مجمد نظام الدين عظمي بمفتى وار أحلوم ديو بندسها رنيور ١٩ / ١٠ ٠ ١٠ هـ ١٠ هـ

# مدارس ومكاتب ميں چرمقر بانی خرچ كرنے كا حكم:

ہمارے علاقہ بیں آر بیس تر بیس آر بیب آر میں اکثر دیہات بیں مکاتب تائم ہیں جن بیں کچھ سرکارے منظورشدہ ہیں کچھ غیر منظورشدہ ہیں، نصاب تعلیم ہندی، انگش، حیاب تو سرکاری نصاب کے مطابق ہے، ابدتہ اس کے ساتھ ماظرہ تر آن وتعلیم الاسلام وغیرہ بھی داخل نصاب ہے۔ ان مکاتب کے لئے عیدالاضی کے موقع پر ایک عام نضاء قائم ہوگئ ہے کہ ہرگاؤں والے اپنے بیباں کی چرم الم بانی کو روخت کر کے اس کی قیمت اپنے اپنے مکتب کے مدرسین کی تخواہ میں اور تغییر ات وفرش وغیرہ میں اپنے بیاں کی چرم الم بانی کو روخت کر کے اس کی قیمت اپنے اپنے مکتب کے مدرسین کی تخواہ میں اور تغییر ات وفرش وغیرہ میں فرچ کرتے ہیں، آئیس مدرسین میں ہے بعض نے عوام کو مسئلہ بتلا رکھا ہے کہ مدرسہ کو کھال بھی کر بیسہ ندویں، بلکہ کھال بی ویں، کھال اور قیمت دونوں میں فرق ہوجا تا ہے، کھال وینا درست ہے، قیمت درست نہیں، عوام مسئلہ کوئ کر مدرسہ کو کھال وین دید ہے ہیں، مہتم مدرسہ کی ذاتی ملکیت میں دینے کوکوئی شخص بھی تیار نہیں، اگر مہتم کو دیتے ہیں تو وہ بھی ہرائے مدرسہ بی دیتے ہیں، مہتم مدرسہ کی ذاتی ملکیت میں دینے کوکوئی شخص بھی تیار نہیں، اگر مہتم کو دیتے ہیں تو وہ بھی ہرائے مدرسہ کی دیتے ہیں، مینی مدرسہ ان کھالوں کو مروخت کر کے مدرسہ پر خرچ کردیتی ہیں، نیز ان میں پر دھنے والے بچوں کے طعام کا انتظام آس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک ایک ایک بیک کوئی گھر دے دیا جاتا ہے، چنانچ ان بچوں پر وہ پیسے مرف نہیں کیا جاتا۔

ازروئے شرع شریف فر مائیں کہ ہمار اایسے مکاتب کوتر بانی کی کھال وینا اور کمیٹی وذمہ واران کو ان کوفر وخت کر کےمدرسین کی تنخواہوں میں کتبیر ات میں خرچ کرنا جائز ہے کنہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

بیرمکاتب سرکارے منظورشدہ ہوں یا غیر منظورشدہ ہوں اگر علوم دینیہ کی تعلیم اصل مقصود بالذات ہے اور حساب و کتاب اور علوم دنیوی کی تعلیم محض بقدرضر ورت اور تبعاً ہوتی ہے تو سب کورکا تب دینیہ شارکریں گے اور سب کو تا کم کرنا اور ان کور تی دینا باشارہ آیت کریمہ: "یابھا الذین المنوا قوا أنفسكم و أهليكم نادا"(۱)، واجبات اصلیہ میں ہے ہور قوم پرضروری ہے کہ اپنے عطیات وصد تات ناللہ ہے اس کی بھر پورخد مت کریں، ابدته صد تات واجبة التملیک میں جیسے زکوۃ وغیرہ اور قیمت جرم تر بانی اور ان کی رقوم کوالیے مکتب میں دینا جن میں اس کامصرف مسلمان غریب بچے جو ستحق صد قد اور زکوۃ نہ ہوں دینا درست نہ ہوگا، ان رقوم کوصرف ان مکاتب میں دینا درست رہے گا جن میں ان مصرف میں خرج کرنا ہو اور رقوم تملیک و یکھانا کیڑایا

پی اگر کوئی مہتم مدرسہ اس درجہ معتمد نہ ہوکہ چرم تربانی کی قیمت اس کوتھنہ یابدیۃ وغیرہ دیا جائے تو وہ مقاصد مکاتب دینیہ کے مطابق سیچے سیچے خرچ کر سکے تو دینا درست نہ ہوگا، بلکہ اراکین کے ذمہ لازم رہے گا کہ وہ ان کھالوں کفر وخت کر کے حیلہ سملیک کے بعد جس کام میں چاہیں خرچ کریں، کیونکہ بیرقم واجب التصدق ہے، بطور مدیداری میں دینا کائی نہ ہوگا اور نہ ذمہ سے عہدہ برآ ہونے کے لئے کائی ہوگا۔

یہیں سے بیٹھی معلوم ہوگیا کہ جن مدارس ومکا تب میں غریب نا وارطلباء ہوں ، مگر ان کوکھانا کیڑ اوغیر ہملیکا نہ دیا جاتا ہو، بلکہ کھانے پینے وغیرہ کا انتظام اہل محلّہ پر ہو۔ ان میں بھی ان طلباء کے بہانے سے بیرتو م دینے سے دینے والوں کا ذمہ بری نہ ہوگا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ديو بندسها رئيور ۵ ابر ١١ ١١ ١١ هـ

### جس مدرسه میں اسلامی کام نه ہواس میں چندہ دینا:

سی گاؤں میں اسلامی طور پر ایک مدرسہ قائم کیا گیا ہواوروہ اسلامی کام نہ کرر ہاہواور ہندی کی ترقی کرر ہاہے اور سرکار کیطر ف سے ڈپٹی صاحب جانچ کے لئے آئے ہوں اور جے جے کے نعر ہ لگاتے ہوں اور مدرسہ والامہتم صاحب یا صدر

<sup>-</sup> سردة تحريم ال

صاحب اسلامی مام لے لے کر چندہ کرتے ہوں ،وریا فت ہے کہ ایس شکل میں جہاں گا وَں والوں سے اسلامی مدرسہ بتلا کر چندہ کرتے ہوں کیا ایسے کمتب میں چندہ دینا جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

محض اسلامی مدرسدنا م رکھنے سے کوئی مدرسداسلامی نہیں ہوتا ہے جب تک اس میں اسلامی طور پر کام بھی نہ ہوغرض ایسے مدرسد میں زکوۃ ،صدقہ فطر ، چرم تر بانی کی قیمت اور جتنے صد قات واجبہ جنکا مسلمان غرباء ومساکین کو مالک بنا واجب ہے (۱) ، اور بغیر ان غرباء ومساکین کے مالک بنائے اوا نہ ہوتے ہوں اوروہ اس مدرسہ میں نہ ہوتو نددے ، اگر کوئی کچھ وینا ہی چاہے تو نظی چندہ دے بیسب نہ وسے (۲) ، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتر مجمد نظام الدين الخلمي به مفتى دار العلوم ديو بندسها ريبود ۸۸ ۸۸ م ۱۳۸۵ اله الجواب مسجح محمود على اعتب

#### جماعت اسلامی کے مدرسہ میں چندہ دینا:

ایک تربین ایک مدرسیر بی جوعرصہ سے دین محدی عربی کی تعلیم سے بچوں کو سیراب کررہا تھا اور بیا دارہ جماعت اہل سنت کے ماتحت تھا، اب کسی وجہ سے اس پر جماعت اسلامی کے کارکنان کا تسلط ہے اس میں انہی کا نساب چل رہا ہے، قر آن شریف کے بچھ بچے ہیں، اب سوال بیہ کہ جو حضر ات خیرات چندہ دیں وہ اس مدرسہ میں دیںیا اور کسی ادارہ میں اپنا رہوں کی اور وہ بیں اپنا کہ کہ میں اور تو اب ملتا ہے یا کہیں ان کی نبیت خدمت دین اور تو اب مذاخر ہے اگر اہل تربیا کے میں اپنا چندہ دیں تو ان برکوئی تو حرج نہیں ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

جماعت اسلامی کے تسلط سے بچانے کی مذہبر کرتے رہیں اور اس سے معقل ندہوں اور جب تک وین تعلیم

١- "كوخلا من أغبياتهم فنود إلى فقراتهم" (رواه الجماعة مُثل الاوطار ١١٣/٣).

٣- و تيم البدائع ٢٢ ١٢١ مكتبه ذكر إ ويوبند

كاب الواقف (باب ما يتعلق بأحكام المدار من)

نتخبات نظام الفتاوي - جلددوم

ہوتی ہے اس میں چندہ دینے سے ثواب ملے گا، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى المفتى دار العلوم ديو بندسها رينور الجواب سيح محمود على عند

مدرسه کی موقو فه زمین براسکول بنانا:

مدرسه دینیه کے لئے زمین لی گئی اس میں اڑ کیوں کا انگریز ی تعلیم کے لئے اسکول بنانا کیا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

مدرسہ دینیہ کے لئے تعلیم وینے کی تضریح کیساتھ جو چندہ لیا گیا کہ اس سے مدرسہ دینیہ کے لئے زمین خریدی جائے گی اور اس سے جوزمین خریدی گئی اس برمحض وینی علیم کے لئے اسکول بنلا خواہ اسکول انگریزی ہویا غیر انگریزی ہو درست نہیں "شرط الواقف کنص الشارع" (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كترجم نظام الدين عظمي مفتي دارالعلوم ديو بندسها رئيور ساار سهرس ساء

رداکتا رکلی الدر ۲ م ۳۳ ،مکتبه زکریا \_

# باب ما يتعلق بأحكام المقابر

### مترو كقبرستان مين مسجد كي نوسيع كرنا:

ایک قدیم متجد ہے اس کے اردگر دقبری ہیں، متجد کے سامنے بھی قبرستان ہے اور دونوں طرف چندقبری ہیں، متجد کی طرح قبرستان ہے اس کے اردگر دقبریں ہیں، متجد کی طرح قبرستان بھی بہت قدیم ہے، ساٹھ، ستر سال ہے اس میں تدفین نہیں ہوتی ، لیکن قبریں بالکل صاف معلوم ہوتی ہیں، اس متجد میں بھی جمعہ ہوتا ہے اور یہی جامع متجد بھی ہے، بھی بھی اتفاق ہے متجد میں بھی محسوں ہوتی ہے، اس وجہ ہے متجد کی توسیع کی گئی، متجد ہے متصل ایک حوض ہے اور حوض قبر کے اوپر ہے، یعنی قبر کو بالکل منہدم کر کے اس کے اوپر ممارت بنائی گئی ہے، کیا بیمارت بنانا جائز ہے؟

بي، الين موي (مقام ويوسف اليسري والإكاليك يُنكوآ رمينيه)

#### الجواب وبالله التوفيق:

مسئلہ یہ ہے کہ جب قبریں اتنی پر انی ہوجا ئیں کہ میت کے جسم کامٹی بن جانا غالب ہوگیا ہوتو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہواہے کہ اس کے اور پقمیر کرنا جائز ہے (۱)، یہاں تو مسجد کی توسیع کی ضرورت ہے جس کا ثواب مدفیین سے کم نہیں۔ اس لیے ایسے قبرستان میں جس میں مدفین متر وک ہوچکی ہوگر چیموقو فدہواں میں مسجد کی توسیع کرنا بلاشہ جائز ہے اور یفعل حقیقٹا منشاء واقف کے بھی خلاف نہ ہوگا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ صورت ِمسئولہ میں حسب تحریر سوال بیمسجد کی توسیع کرلیما یا قبر ستان کوضر وریا ہے مسجد میں لے لیما بلاشبہ جائز ہے (۲)، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيوره ار ١٧٠٠ ما ه

 <sup>&</sup>quot;إذا بلى المبت وصار دواباً يجوز زرعه والبناء عليه" (ما كا٢٠١٠) كاب المائز).

٣- " لأن غو ضه إحياء حقه و ذلك يحصل بما قلما" (مَّا كي سم ٣، كمَّابِ الوقف ) (مرتب )\_

## قدیم مترو کقبر کے نشانات ختم کر کے مسجد بنانا؟

ایک جامع مسجد کی بابت مندر جه ذیل سوالات پیش خدمت ہیں، مدلل جواب سے جلدنو ازیں:

ا - ایک قدیم اور ہڑی جائع مجد جو بہار ہے قصبہ کھوی ہیں تھانہ ہے متصل واقع ہے، اس کے جنوب ہیں افقا دہ خین ہے، اس زمین میں ایک قدیم مزارسید بابا کے نام ہے مشہور ہے ہمزار کی چو حدی پختالہ بائی چوڑ ائی 4\*6 ہاتھ ہوگی، مبحد بھی ایک صدی ہے نایا دہقد یم ہے، اور مزار بھی کانی قدیم ہے، بہت پہلے ہے صاحب مزار کا حسب ونسب اور تاریخ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کچھ معلوم نہ ہوسکا، اور نہ کوئی آ دمی صاحب مزار کی تدفیدن عی بتا تا ہے، البتہ اس زمین سے متصل جنوب میں کوئی سے تصل ہے جو بیس سال قبل فلاں تحصیلدار جنوب میں مخصیل ہے، تحصیل کے پرانے لوگوں ہے اتنا معلوم ہوتا رہا ہے کہ آئے ہے تقریباً چالیس سال قبل فلاں تحصیلدار کے خواب میں سیدبابا کود یکھا تھا، تحصیلدار کی قیام گاہ اس زمین ہے متصل تھی بخصیلدار نے مقامی طور پر بھن مسلمانوں کو دوم نارائی صورت میں ہے، مسلمانوں سے نیا دہ اٹل ہنو دیھول بتاشے چڑھاتے ہیں اور بتدریج اس محمل میں اضاف ہی ہے، ایک مسلمانوں کے باخی سالوں کا وقت معبولی تو سیخ ناگز رہے ، کیونکہ درمیان کے باخی سالوں کا وقت معبولی تو سیخ ناگز رہے ، کیونکہ درمیان کے باخی سالوں کا وقت معبولی تو سیخ ناگز دیم ہے کہ مقدمہ کا فیصلہ عدائیت و بیوانی سے معالی مسلمانوں کے باخی سالوں کا وقت معبولی تو سیخ ناگز میا ہے کہ مقدمہ کا فیصلہ عدائیت و بیوانی ہوگیا۔

اس زمین کے سلم انوں کے حق میں ہوگیا۔

کٹرت اڑد ہام کی وجہ ہے مبجد کے علاوہ اس زمین پر بھی نمازی جمعہ کے دن بھر سے رہے ہیں بلکہ پچھٹا خیر ہے آنے والوں کو جگہ نہیں ملتی بمز ارندکور مبجد کی مغربی و بوار میں پڑتا ہے، تقریباً آدھی مبجد کی تغییر اگر صرف مز ارتک رکھی جائے تو نمازی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ، اور نہ توسیع کا مقصد عی حاصل ہوگا ، اور اگر مز ارختم کر دیا جائے تو اس میں فتنہ کا امکان ہے ، ندکورہ حالات میں کیا صورت اختیار کی جائے ؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

البحر الرائق ميں ہے: "ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غير ٥ في قبره وزرعه و البناء عليه" (١) ــ

<sup>-</sup> ۱۳۸۳ كتاب البمائز

وهكذا في الرد (١)و الهندية المعروفة بفتاوي عالمگيرية وغيرها.

ال عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب قبر اتی پر انی ہوجائے کہ جسدمیت کے مٹی ہو پہنے کاظن غالب ہوجائے تو اس قبر میں دوسر ہے مردہ کافن کرنا اور اس پہنے تی کرنا اور مکان بنالیما سب درست ہے اور جائز رہتا ہے، اور جب بھیتی کرنا اور مکان بنالیما سب درست ہے اور جائز رہتا ہے، اور جب بھیتی کرنا اور مکان بنا نا جائز ہے تو مسجد کی تو سیعے تغییر بلاشہ جائز وورست ہوگی، چنا نچہ تاریخ الکعبة المعظمة ہی 114 میں ہے: ماہین المعقام والمرکن و زمز م قبر تسبعة و تسبعین نہیا گینی مقام ایرائیم اور رکن اور چاہ زمزم کے در میان میں نا نوین نبیوں کی قبر یں ہیں، اور ای کتاب میں ہے کہ جب کسی نبی کی امت بلاک کردی جاتی تھی تو وہ نبی ہیت اللہ تر نف کے پاس آگر پناہ لیتے اور وہیں تا زندگی متعبد ہوجاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ نبی کی جس جگہ وفات واقع ہوتی ہے وہ ای جگہ مدفون ہوتا ہے اور اب جب کہ ان قبر وں کے نتا نا مت صدیوں ہے کسی کو معلوم نہیں تو کہنا پڑے گا کہ مجدحرام کی تو سیع میں زما نہ قدیم ہیں اور اب جب کہ ان قبر وں کے نتا نا مت صدیوں ہے کسی کو معلوم نہیں تو کہنا پڑے گا کہ مجدحرام کی تو سیع میں زما نہ قدیم میں وہ قبر یں صدودِ حرم میں آگئیں، ای طرح حضرت اسلیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ما جدہ حضرت ہا جرہ کی قبر یں دار طلیم میں ہیں، جو صدود مطاف میں ہے اور قبر وں کا کوئی نتا ن نہیں ہے۔

یہ باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ پر انی قبر وں کے نثانات مٹا کر بھی نوسیج مسجد وتغییر جائز ہے ، اسی تتم کے مضامین طبری اور البدایہ والنہا یہ ، جلد 9 ص ۲۰۱۰ ۸ ، ۱۲ ، ۱۹۲ میں بھی ہیں۔

ال کے صورت مسئولہ میں بلاشہ جائز ہے کہنتان قبر مٹا کر توسیع مبحد کر لی جائے ، بالحضوص جبکہ اس قبر کا واقعی قبر
ہونا بھی مشتہ ہے ، لیکن اگر اس میں فتندونساد کا اند میشہ ہوتو یہ کرلیا جائے کے قبر کو بغیر تو ڑے اور منہدم کیے ہوئے مٹی اتی او نچی
باٹ دی جائے کہ قبر زمین میں چھپ جائے اور نشان قبر تک نمایاں ندر ہے اور اس پر توسیع مبحد کردی جائے ، اگر اس صورت
میں بھی کسی فتندوغیرہ کا اند میشہ ہوتو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قبر کی او نچائی کے ہر اہر ہر طرف دیوارا ٹھا کر اس پر ایک ڈاٹ لگا ئیں کہ
یوری قبر ڈاٹ کے اندر آجائے پھر اس کے اوپر مٹی ڈال کر کری او نچائی کر ائیں اور مبحد کی توسیع کر ائیں ، اس صورت میں اگر چہ
مبحد کی کری بھی کچھ او نچی کرنا پڑ سے تو اس میں بھی کوئی مضا کتہ نہیں ہے ، اگر اس صورت میں بھی فتند کا خطرہ ہوتو عجلت نہ ک
جائے بلکہ عوام کومسئلہ کی نوعیت وحقیقت بٹلا کرخوب مطمئن کر لینے کے بعد کوئی اقد ام کیا جائے ، فقط واللہ اٹلم بالصو اب
حائے بلکہ عوام کومسئلہ کی نوعیت وحقیقت بٹلا کرخوب مطمئن کر لینے کے بعد کوئی اقد ام کیا جائے ، فقط واللہ اٹلم بالصو اب

<sup>-</sup> أَي فَي روالْحَنَّا رام ١٠ ١٠ كَأْبِ الجِمَّا كُرُب

### قبرستان کے پیڑیااس کی قیمت کومسجد میں لگانا:

ہمیں ان امر کے لیے نتوئی درکا رہے کہ قبرستان کے پیڑیا ان کی قیمت مسجد کے احاطہ کے اندریا مسجد کے احاطہ سے باہر واقع مسجد کے کمروں کی تغییر میں استعمال ہو علتی ہے یانہیں ، دیگر رید کہ پیڑکی لکڑی یا ان کی قیمت کس طور پر استعمال کرنا جائز ہے؟

سيم اقبال (صدر منظر مين دوگذه ملع بوژي گرهوال)

#### الجوب وبالله التوفيق:

قبرستان کے پیڑوں کی قبہت یا ان کی لکڑی مسجد کے کسی کام میں اس وقت لگانا جائز ہے جب کہ وہ قبرستان کے کام وضر ورت سے بالکل فاضل ہواور یوں بی پڑے ضائع یا خراب ہوجانے کا غالب گمان ہوجائے ، بغیر اس کے ان چیز وں کا قبرستان کے علاوہ کہیں اور استعال ورست نہ ہوگا۔ فقط واللہ اٹلم بالصواب کتبہ مجمد نظام اللہ بن اعظمی ہفتی دار العلوم دیو ہند سہا دینور ۱۲۱ مرہ مرہ مراہ ہے

# قبرستان کی زمین پر دو کان کی قمیر اوراس کی آمدنی کا حکم:

ایک قبرستان جو کہ ابس سڑک ہے اس کے پاس والے خالی قبرستان کی زمین میں اگر دوکانیں بنالی جا نمیں اوران کی آمد نی مدرسة عربه پگز ارمحدی بیموں ، بیواؤں بغر با بیشزی اسکول جس کا بنانے کاار ادہ ہے اس میں خرج کی جائے تو کیسا ہے؟ محمکی (مقام ما ہوچہ معظم محربولی)

#### الجواب وبالله التوفيق:

وہ خالی زمین اگر اس درجہ میں ہوکہ نہ تو اس وقت تدفین کی ضرورت ہے اور نہآئندہ ضرورت متو تع ہے، تو اس صورت میں حواثی پر دوکا نمیں بنا کرچو حدی قبرستان بھی محفوظ کر سکتے ہیں اور اس کی آمدنی جوقبرستان کی ضرورت سے فاضل ہواس کو مذکورہ دینی کاموں میں بھی ہے ہیں مناسب اور بقاعدہ دیا نت خرچ کر سکتے ہیں ورنہ کوئی صورت جو از کی نہ ہوگی ۔ فقط واللہ اہلم بالصواب

كتيرجم نظام الدين اعظمي منعتى دارالعلوم ديوبندسها رنيور

منتخبات نظام الفتاوي - جلددوم

قبرستان یامسجد کے روپیہ کو تجارت میں لگانا؟

قبرستان یا مسجد کے مثلاً پانچ سورو ہے ہیں ، اس رقم سے قبرستان یا مسجد کے مفاد کی خاطر کوئی تجارت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

عبدالقيوم القاسى (خادمها مدعر بهيقاهم العلوم قصبه نبثور بجنور)

#### الجواب وبالله التوفيق:

قبرستان یا مسجد کے روپیہ سے تجارت کرنا ہر گز جائز نہیں ہے، پیچر کت منشاءوا تف کے صرح کے خلاف ہوگی، جاہے مفا قبرستان ومسجدی کے لیے کیوں نہ ہو۔

ال لي كردين والع اوروتف كرف والع في أواب حاصل كرف كرفي ديا ج، تجارت كم لينهين ديا هم الان الله كرف من الله الم من اور تجارت كرف مين وه رقم واتف كم مصرف مين خرج هوف كر بجائة تجارت مين مستهلك هو جائك كى ، " الأن مواعاة غوض الواقفين و اجبة" (١)، فقط والله أعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين المظمى بمفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ١٧ سر١٠ ١٠ ١٥ هـ الجواب ميج حبيب الرحمٰن فيرآبادي محمد ظعير الدين مقاحي

## ا قبرستان کو آمدنی کے لیے استعال کرنا:

مرکزی انجمن تحفظ مساجد وقبور آندهرار دیش آپ کو واتف کراتی ہے کہ صوبہ آندهر ارر دیش بالحضوص حیدر آبا دمیں آئے دن قبرستانوں پر نا جائز قبضوں کا سلسلہ ہنوز جاری ہے بعض قبرستانوں کو آندهر ارر دیش و تف بورڈ نے جس پر صیانت کی ہراہ راست ذمہ داری قانونِ او قاف دفعہ ۱۵ رہم 19 ہے گئے تا مائد ہوتی ہے ۔خود آندهر ارر دیش و تف بورڈ کی قبرستانوں کے بعض حصوں کو کرایہ وغیر ہ سے آمدنی و تف بورڈ کے عنوان سے دیا ہے اور بعض قبرستانوں کو بلڈنگیں وغیر ہ بنانے کے لیے گئی سال اجارہ ہر دے چکا ہے۔

مرکزی انجمن نے جب بھی ارباب وتف بورڈ ہے کہا کہ اراضی قبرستان کوآمدنی وتف بورڈ کے لیے استعال نہیں کیا

۱- دوانخنارسر ۲۳۳سـ

جاسکتا تو ارباب بورڈنے کہا کہ ہمارے پاس نتو کل موجودہ کہ فارغ اراضی قبرستان کوآمد نی کے لیے استعال کیا جاسکتا ہے، مرکزی انجمن عالی جناب سے بیسوال کرتی ہے کہ واقف جس غرض وغایت کے لیے اراضی کو وقف کرتا ہے واقف کے منشاء کے خلاف جانے کاکسی فر دیا حکومت کو بھی حق نہیں پہونچتا۔ جب کہ شہر وصوبوں میں ہراصتی ہوئی آبا دی کے پیش فظر قبرستانوں کی صیانت ایک مسئلہ بن چکی ہے۔

## ۲-میت کی تدفین کے لئے قدیم قبروں کومنہدم کرنا:

شریعت میں پکی قبر بنانا جائز ہے یا نہیں؟ قبرستان محدود ہونے کی بنیا دیر کیا قدیم قبروں کومنہدم کر کے مزید میں موجود کو فنن کیا جا سکتا ہے؟ یہاں بعض افر او یہ کہ درہے ہیں کہ ساٹھ سال کے بعد قبر کومسار کرنے کا حکم حدیث شریف میں موجود ہے، اس تا ویل کی بنایر کئی قبرستانوں میں علانہ یٹارتیں وغیرہ فغیر ہور ہی ہیں اور مرکزی انجمن آخر میں مسلمانوں کی آخری آرام گاہ کی صیانت وحفاظت کے لیے علاء کرام سے فتوئی حاصل کرنا چاہتی ہے، تا کہ بعض غرض مند افر او کے غلط پر و پیگنڈ نے ختم ہوجا نمیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

مئلہ یہ ہے کہ جوقبرستان موقو فہنمیں ہیں مملوکہ ہیں ، ان میں اصل مالکوں کونضرف کاحق حاصل ہے، کیکن جو قبرستان موقو فہ ہیں ان کاحکم میہ ہے کہ جب تک ان میں مرد ہے ہی ذن کرنامتعین ہے ، اس کےعلاوہ کسی اور کام میں اس طرح لانا جس سے منشاء واقف نوت ہودرست و جائز نہیں!

ہاں جوموقو فی قبرستان اس حالت میں پہونگے گیا ہوکہ اس میں تدفین موقو ف ہوگئی اورآئندہ اس کی تو تع بھی نہ ہو کہ تدفین ہوگی، بلکہ اس کےضائع ہونے کاقو ی خطر ہ ہو گیا ہوتو اس کے اور اس کے واتف کے منشاء کے تحفظ وبقاء کے لیے جو مناسب صورت ہوافتیا رکرنا ضروری ہے۔

مثلاً بیکہ اس کو چہار دیواری ہے محفوظ کر کے اس میں کل کے اندر باغ لگا کریا مثلاً اس کے حواثی پر بیرون رخی دکانیں اور اندر باغ لگا کر اس کی آمدنی دوسر مے تاج اعانت قبرستان پرخرچ کی جائے۔

اوراگر دوسر اقبرستان محتاج اعانت نه ہوتو اس کی آمدنی دینی مدارس پرخرج کی جائے ،یا اس میں مسجد تغییر کر دی جائے یا دینی مدرسہ قائم کر دیا جائے۔ اور جب بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر قبرستانوں کی زیادہ ضرورت ہونو اس صورت میں اس کی آمدنی سے دوسرے مختابؓ اعانت قبرستان برخرج کرنایا مستقل دوسر اقبرستان قائم کرنا زیا دہ قابلِ ترجیج ہوگا، ذاتی وُخصی رہائش گاہ وغیرہ بنامیا یا کوئی عمل ایسا کرنا جس سے وتف عی بالکلیہ نوت ہوجا تا ہو ہر گز جائز ندہوگا۔

معلوم نہیں کہ وقف بورڈ والوں کے پاس کیا فتو ٹی ہے اور کہاں سے گیا ہے، جب تک وہ فقا و ٹی سامنے نہ ہوں ہم ان کے بارے میں پچھ کہ نہیں سکتے ۔

۲- قانون شرع میں کی قبریں بنانا جائز نہیں ہے (۱)۔

اورمسکه بیہے کہ جب قبر اتنی پر انی ہوجائے کہ جسدِ میت مٹی ہو پچنے کاظن غالب ہوجائے تو اس میں دوسر امر دہ ونن کر سکتے ہیں ۔

جسد میت کامٹی ہوجانا بیملک وموسم کے اختلاف سے اور خودمیت کے احوال کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے۔ ای طرح اس کے پرانا ہونے کی تحدید تعیین ساٹھ سال کے ساتھ کی حدیث میں نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب کتر محمد نظا مالدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو بند سہار ہود ، ۱۲ مر ۱۲ مر ۱۳ ما ۱۳ ساھ

# یرانی قبروں کے نشان مٹ جانے پر کیا تھم ہے؟

یہاں ایک مبحد کے محن کے جنوبی حصے کے ایک کونے میں تقریباً ۱۵ رنٹ کے احاطہ میں چند پر انی قبریں اور بالکل ویران جگہ ہے جہاں بچھو وغیرہ نگلتے رہتے ہیں، ایک مرتبہ مدرسہ کی ایک بچی کو مبحد میں بچھونے کا ان وجو ہات کے مدنظر منتظم مدرسہ نے ارادہ کیا ہے کہ قبر وں کو ہٹا کر اس ویران جگہ سیمنٹ لگا کر صحن بنالیا جائے اور اونا بنالیا جائے، کیا شریعت کی روے مبحد کے احاطہ والی قبر وں کی جگہ سیمنٹ سے پکا کرنا جائز ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر قبر اتنی پر انی ہو چکی ہو کہمر دہ مٹی بن چکا ہو گا تو قبروں کانشان باقی رکھناضر وری نہیں ہے،نشان مٹا کرزیین

<sup>۔۔ &</sup>quot;عن جابو لھی رسول اللہ ﷺ أن يجصص القبور وأن يكنب عليها وأن نوطاً رواہ النومذی"(مُشكوۃ المِماع∕ص ١٣٨۔٩٣٩)\_

كاب الواقف (باب ما يتعلق بأحكام المقابر)

ننتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

ہمو ارکر کے پختیجن بھی بناسکتے ہیں ، بلکہ مذکورہ خطر ہ کی صورت میں ایسا کرلیماً بہتر ہے(۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیرمجہ نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو بندسہا رنپور

# متولی کی اجازت کے بغیر موقو فرقبرستان میں تدفین: بغیر متولی کی اجازت کے کسی کوقبرستان میں دفنا دیا جائے اس سلسلہ میں شرق مسئلہ کیا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

سول کے خط کشیدہ جملہ سے معلوم ہوتا ہے بیہ معاملہ موقو فہ قبر ستان کا ہے اور موقو فہ قبر ستان کا حکم شرق بیہ ہے کہ جو متولی غیر واتف ہواس کا واتف کے در جہیں ہونا ضروری نہیں، بلکہ وہ واتف کی شرائط کے تابع ہوتا ہے۔" لأن شرط الواقف کنص الشارع" (۲)۔

نیزشامی (۳۲۴ میں ج: "مواعاۃ غوض الواقفین واجبۃ" ان دونوں عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ متولی جو غیر واتف ہووہ او قاف کامحض نگرال ونتظم وقیم ہوتا ہے اور ال کوواتف کی منشاء وغرض کے خلاف کے دنن کردیئے سے حاصل ہوتا ہے، پس"ال معروف عوفا کا لمشروط شرطا" (۳) ضابط شرعیہ کے تحت کسی مسلمان کو اس قبرستان میں دنن کرنے سے روکنا شرعا جائز نہ ہوگا۔

ہاں اگر وانف نے اصل وتف نامہ میں صراحت کر دی ہو کہ اس موقو فید میں فلاں کو دنن نہ کیا جائے تو صرف اس صورت میں متو لی کی بغیر اجازت دنن کرنا جائز نہ ہوگا۔ نقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محجر نظام الدين اعظمي منعتى دار العلوم ديوبندسها ريور ١٦/ سهر ١١ ١١ هـ

## ۱ قبرستان کے اردگر دکی زمین مدرسه میں وینا:

کسی آبادی کے تربیب ایک جنگل میں کسی ہزرگ کارر انامز ارہے جس سے قدیم لوکوں کوعقیدے تھی جس کی بناء پر

٣- الدرالخاريكي ماش الثا يُ عما في الم١٩س

m - قواعدالفانيه قاعده mm.

مزار کے گردیجھاراضی چھوڑ دی گئی تھی بعض خود رو درخت اور اکثر کانٹے دارجھاڑیاں پیدا ہوگئی ہیں اور اس کے تربیب کی آبادی کے لائے کو کر اس کے بعد البادی کے است الب مزار کے تربیب ہوتی تھی ایک فقیر کومزار کی حفاظت کے لئے مقرر تھا دیدی تھی جوعرصہ درازتک الباراضی کے خودرو درختوں کی آبد نی ہے فائدہ اٹھا تا رہا ہے اور آخر کا راس کو چھوڑ کر کہیں باہم چاا گیا ، اس کے بعد اس کی اولا دیس کوئی دومر آخص اس پر قابض ہو گیا اور درخت کی کٹریاں کا ک کراپنے کام میں لا تا رہا ہے اور فیرمز روع دھہ میں اس کی کاشت نہیں ہے کہ چھو حمد تا بل کا شت کر کے کاشت میں نا م کھالیا ہے اس کو خونس کر دیا با فی غیرمز روع دھہ میں اس کی کاشت نہیں ہے اور نہ نا لک کی حیثیت سے اسکانا م ہے ، اب آبادی کے لوگوں نے جنگی کاشت اسکور یو بر روعہ ذمین ایک اسلامی مدرسہ میں دیدی کے لئے ایک چہار دیواری بنا کر درواز داگا دیا جائے اور مزار کے گردونواح کی غیرمز روعہ زمین ایک اسلامی مدرسہ میں دیدی جائے ، مدرسہ خود اس جنگل کو صاف کر اگر کرکڑی مدرسہ کے صرف میں لے آ و نے اور زمین کو قائل کاشت بنا کر مدرسہ بی حاست کرائے اور اپنے مصرف میں لا تا رہے خصوصاً الی صورت میں جبکہ چک بندی میں اس حصہ کا نگل جانا لیکٹی ہے آبا مدرسہ کے تی میں بیندی میں اس حصہ کا نگل جانا لیکٹی ہے آبا مدرسہ کے تن میں بیندی میں اس حصہ کا نگل جانا لیکٹی ہے آبا مدرسہ کے تن میں بیندی میں اس حصہ کا نگل جانا لیکٹی ہے آبا مدرسہ کے تن میں بیندی میں اس حصہ کا نگل جانا لیکٹی ہے آبا مدرسہ کے تن میں بیندی میں بیندی میں اس حصہ کا نگل جانا لیکٹی ہوں کہ خورس میں بیندی میں بیندی میں بیندی میں بیندی میں بیندی میں اس حصہ کوئی میں بیندی میں بیندی میں بیندی میں اس حصر کے تا میں بیندی میں بیندی میں اس حصر کی بیندی میں بیندی بیندی میں بیندی ب

### ۲ - قبرستان کے درخت کی آمدنی مسجدومدرسه میں صرف کرنا:

کسی آبا دی کے جنگل میں قبرستان ہے جہاں مسلمانوں کے مرد نے ذن ہوتے ہیں، اس زمین میں بعض ورخت ہیں جن لوگوں کے مرد وقت کڑا کرمسجدیا مدرسہ میں صرف کرنیکی ہیں جن لوگوں کے مرد وقت کڑا کرمسجدیا مدرسہ میں صرف کرنیکی اجازت دیدی ہے آیا ان درختوں کو کڑا اگرمسجدیا مدرسہ کے صرف میں لانا درست ہے یا کہ ہیں؟ نیز قبرستان کے حلقہ کی بقیہ زمین جس میں قبر میں بانی قبر وں کے آٹا رہھی باقی نہیں رہے ہیں مدرسہ کو دیدی جائے تو اس میں مدرسہ کا شت کر اسکتا ہے یا کہ ہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا ۔عبارت سوال سے بنہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین جومز ار کے اردگر دابتک باقی ہے موقو فدہے یا کسی کی ملک ہے ،اگر موقو فدہے ہا کسی کی ملک ہے ،اگر موقو فدہے اس کے خلاف مدرسہ کو دینا جائز نہ ہوگا (۱) ،اوراگر و تف نہیں ہے تو جس کی ملکیت ہواس کی اجازت سے جس جائز مصرف میں جائے صرف کر سکتے

 <sup>&</sup>quot;وسئل هو (القاضي الامام شمس الاتمه محمود الاوزجيلاي) ايضا عن المقبرة في القرى إذا المرست ولم يبق فيها

ہیں اور مدرسہ اسلامی اسکا بہترین مصرف ہے اور مالکوں کا پیۃ عرف عام ہے بھی چل سکتا ہے، ورنہ قدیم سرکاری کاغذات بند وبست سے ضرور چل سکتا ہے، بہر حال جب کسی طرح کوئی پیۃ نہ چلے اور چک بندی میں نکل جانے کاظن غالب ہوتو ایسی صورت میں آبادی کے لوکوں کا بی خیال صحیح ہے۔

۲۔ یہاں بھی بیتکم ہے کہ اگر قبرستان وتف ہے تو اس وتف میں واتف کے شر الط ومنشاء کے مطابق عمل کرنا واجب ہے اور اگر وتف نہیں ہے اور اگر وتف نہیں ہے تو مالکوں کی اجازت لے کر درخت کٹو انے درست ہیں اور یہی تھم حلقہ کی بقیہ زمین میں کاشت کرنے کا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير مجرفظا م الدين اعظمي بمفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ۱۸ م ۱۸ م ۱۳ هـ الجواب صحيح محمود على عنه به سيداحية على سعيد دار الافرة عدار أعلوم ديو بند

مزاروغیرہ کے نام وقف شدہ زمین اوراس کی آمدنی کومسجد میں لگا نا جائز ہے یانہیں؟

کسی شخص نے کچھ زمین پہلے مزار پیر کے نام پر اور کچھ زمین ٹرم وغیرہ کرنے کے لئے وتف کی تھی ، یعنی پیر کے عرب تعزیبال تعزیبال کرتے رہے پھر انکو مسجد کی تین میں شامل کر گئے ، اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ کیا یہ وقف تھے ہے ، نی الحال اس کی آمدنی مسجد کے کام میں لگایا جارہا ہے ، یا الحال اس کی آمدنی مسجد کے کام میں لگایا جارہا ہے ، یا یوگانا درست ہے اگر عدم صحت کا فتوی ہوتو پھر جورہ پیداگایا جا چکا ہے انکا کیا تھم ہوگا، نیز ان زمینوں کی آمدنی کو بائی اسکول یا مدرسہ میں یا کسی اسکول کی تیاری میں لگایا جا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ واقنوں نے ندتو مسجد کے نام وتف کیا ہے نہ مسجد کے نام پر رجم ٹری کی ہے ۔موقو فہ زمین کی تبدیلی جائز ہے یا نہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

جس شخص نے مزار پیریا محرم وقعز میرے لئے بیز مین وقف کی تھی اگر وہا اس کے ورثہ مذکورہ مو جود معلوم ہوں تو ان سے اجازت لے لی جائے ورنہ اس زمین کامسجد میں شامل کرنایا اس کی آمدنی مسجد پر صرف کرنا سیحے نہ ہوگا (۱)۔ ای طرح ای

اثو الموتي لا العظم ولاغيره هل يجوز زرعها واستغلالها قال: لا "لا منديه ١٢ - ٣٤، مكتبدر شيدي إكتان ) ـ

۱- "'في الواقعات بني مسجد اعلى سور المدينة لاينبغي أن يصلى فيه لانه حق العامة فلم يخلص لله تعالىٰ كالمبنى في ارض معصوبة"(١٤/٣٥٣/١٤)

زیمن کایا اس کی آمدنی کا بائی اسکول کی بیاسی اسکول کی تیاری تغییر میں خرج کرما بھی جائز نہ ہوگا اور صحت وقف میں یہ تنصیل ہے کہرم وقعز یہ والاتو شرعا صحیح نہیں (۱) ، اور مز اربیر کے وقفنا مہ میں اگر تصرح نہ ہوتو اس کا بھی وی عکم ہے جوترم کے وقف کا ہے اور وہ یہ ہے کہ جوآمد نی متولی نے بلا اس شخص کی یا اس کے وارثوں کی اجازت کے مسجد میں لگائی ہوگی اگر وہ شخص یا اس کے ورث چاہیں تو متولی کی ذاتی جائد او سے بطور صان کے وصول کر سکتے ہیں اور چاہیں تو معاف بھی کردیں اور بہی ان کے لئے بہتر ہے تو انکوثو اب ملے گالیکن خوب یا در ہے کہ بیتا وان وضان وغیر ہ مسجد کے وقف یا مال سے وصول نہیں کر سکتے ہیں ۔

لئے بہتر ہے تو انکوثو اب ملے گالیکن خوب یا در ہے کہ بیتا وان وضان وغیر ہ مسجد کے وقف یا مال سے وصول نہیں کر سکتے ہیں ۔

اور اگر مز اربیر یا محرم وقعز یہ کے لئے دیے کی بابت بہت قدیم اور پر انی ہواب اس دینے والے یا اس کے ورث کا بھی پند نہ ہوتو متو لی پر بچھ صفان نہیں ہ مسلما نوں کے مشورہ سے مسجد پر یا جس کا رخیر میں ہوخرج کر سے اور ان سب کے مشورہ سے ایک ضابطہ و قاعد ہ مطابق شرع شریف بنا کر اس کے مطابق عمل کرے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتزمجر فظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

### مترو كقبرستان كى زمين ميں غرباء کے لئے مكان بنانا:

تقریباً دوسوسال پہلے بھنورشا ہ تکھیامی ایک جگہ میں پھے قبری تھیں مگراسکا نام ونشان نہیں ہے، البتہ چند قبروں کے نشانات موجود ہیں، دیگر اراضی میں نام دنشان کسی قبر کانہیں ہے، نہ ایک سوسال سے آج تک وہاں کسی قبر کا وجود ہے، اب دریا فت طلب بیامر ہے کہ اس وقت اس تکیہ میں جوخالی جگہ پڑی ہوئی ہے وہاں غرباء کے مکانات لقمیر ہوسکتے ہیں یانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

تر ائن تحرير عملوم بهوتا بى كه وه جگه قد يم قبرستان اور موقو فه به اگر ايبا به نواس سے كى شم كا انتفاع جائز نهيں جيسا كه عالمگيرى جلد ٢ كتاب الوقف كى عبارت سے معلوم بهوتا به: "وسئل هو أيضاً عن المقبرة فى القرى إذا الدرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها قال: لا ولها حكم المقبرة كذا فى المحيط و هكذا فى قاضى خان من كتاب الوقف ٢٥) -

ا- "ومنها (اى من شوائط) ان يكون قوبة في ذانه وعند النصوف فلايضح وقف المسلم او اللمي على البيعة و الكيسة أو على فقواء اهل الحوب كلا في النهو الفائق" (بنديم ٣٥٣، مُتِدرتُيديم إكتان).

بلکہ اس کا تھم ہے ہے کہ صرف منشا وقف و واقف کے مطابق اس کا استعال وحفاظت و آبادی کی جائے ، لہذا وہ قبرستان متر وک ہوگیا ہویا اس میں ونئ ممکن نہ ہوگیا ہوتو مجبوراً اس کو محفوظ کر کے اس میں باغات لگا و یئے جا نمیں یا جہاں خالی جگھیں ہوں وہاں پر کرا ہے کی دوکانا تے تغییر کرا کرکرا ہے پر دیدیا جائے اور اس کا نفع جو اس کی حرمت وحفاظت ہے بچے اہل محلّہ کے دوسر ہے جبرستان پر صرف کیا جائے اور اگر دوسر اقبرستان بھی اس آمدنی کا محتاج نہ ہوتو غرباء ومساکین پر وہ نفع تقسیم کر دیا جائے ہاں اگر وہ جگہ کی ملک ہوتو ما لک کی اجازت ہے اس پر مکان بھی تغییر کرسکتے ہیں، فقط واللہ اللم بالصواب

كترجم نظام الدين اعظمى بهفتى دارالعلوم ديوبندسها رنبور الجواب سيح سيداحيري سعيد بحود عفى عندنا سُبه هتى دارالعلوم ديو بند

## قبرستان کی موقو فہ زمین پر مدرسہ یا امدا دیتا کی کے لئے مکان کی تعمیر:

قلب آبادی بجواڑے میں ایک قدیم قبرستان ہے جس میں تقریباً ایک سوسال سے تدفین بندہے، کچھ جھے پر بعض قبور کے کے نثان یائے جاتے ہیں۔

حالات حاضرہ کے تحت اراضی قبرستان کا تحفظ مشکل نظر آتا ہے اس کا امکان ہے کہ اراضی وستبر دزیانہ کی نظر ہو جائے ، کیا یہ بہتر ہوگا کہ اس کولب سٹرک حصہ پر مدرسہ جفاظ وامدادیتائی کیلئے عمارت بنا کروتف کیا جا و سے تا کہ جس طرح مسلمان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لئے وقف کرتے ہیں بعد الموت اس کی خاک بھی تملیک الی اللہ کی حیثیت بنکر اس سے خدمت دین میں صرف ہوتی رہے ۔مسلم عوام میں علوم کرنا چاہتے ہیں کہ عند الشرع اس میں کوئی ممانعت تو نہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

قدیم مسلم قبرستان عموماً وتف بی ہوتی تحییں لہذا اگر بیقبرستان وتف ہے جیسا کہ ظاہر اور متباور بھی ہے تو اس کوغیر قبرستان کے لئے استعمال کرماشر عاکسی طرح بھی ہوما جائز ہے ، شخفط وینا ضروری ہے اور اس کی ایک صورت بیجی ہوسکتی ہے کہ اس قبرستان کی احاطہ بندی کر اویا جائے اور سب سٹرک جہاں قبریں نہ ہوں جگہ خالی ہو ہر ائے نفع ومرمت و حفاظت قبرستان دوکا نیس بنادی جا کیں اور رخ سڑک پر کر دیا جائے اور اندرون قبرستان جہاں جگہدیں خالی ہوں کچھ درخت ازشم باغ لگا دئے جاویں اور اس کی آمدنی قبرستان پر اور اس کے علاوہ جو دوسر اقبرستان مسلمان کا ہواس پر خرچ کیا جاوے اور اگر صحیح كاب الوقف (باب ما يتعلق بأحكام المقابر)

ننتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

ثبوت ودلیل سے بیمعلوم ہوکہ بیقبرستان وقف کی نہیں ہے بلکہ کسی خاص شخص کی مملوک ہے تو اس ما لک کی مرضی سے جہاں حکم میں خالی ہیں قبر وں کے نشانات نہیں ہیں مکانات بھی ہنوائے جاسکتے ہیں ۔فقط ولاند اعلم بالصو اب

كتر مجر ذظا م الدين اعظمى به نقى دارالعلوم ديو بندسها ريبور الجواب سيح محمود عفى عنها سُب مفتى دار أعلوم ديو بند

عورتوں کے قبرستان جانے کا حکم:

ا عورتوں کومطلقا قبرستان میں جانا کیساہے؟

۲ عور زوں کو کسی مز اربرزیارت کی غرض سے جانا کیسا ہے؟

سو غرض نماز کے بعدسریا بپیثانی پر ہاتھ رکھ کرجو دعارہ سے ہیں وہ کیا ہے۔مسنون ہے یانہیں؟

۳-میحد کے مبر کے سامنے مطلقار ویدیگننا کیساہے؟

۵-مىجد كے ممبر كے سامنے اى مىجد كے چنده كا پيسكى ذمه داركوديا جائے تو جائز ہے يا نا جائز؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

(۲۰۱)عورتوں کامطلقا قبرستان میں جانا یامز ار پر جانا نی نفسہ جائز ہے،لیکن چونکہ کمزورول کی ہوتی ہیں،اس لیے متاثر ہوکربعض نا جائز فعل (شرک وبدعت وغیرہ) کر دیتی ہیں،اس لئے روکا جاتا ہے، پس اگر پر دہ کے ساتھ جائیں اور سنت کے مطابق کچھ پڑھ کر ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کر کے واپس آ جائیں تواس میں کوئی مما نعت ندہوگی۔

سا- عمل نہ نوسنت ہے نہ نو واجب صرف بطور مباح ایک فعل ضعف دماغ سے حفاظت کی نیت سے بیعلاج کے در حمد کی چیز ہے۔

٣-جازئے۔

۵-جائز ہے۔نقظ واللہ اٹلم بالصو اب

كترجير نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور ١١ /٥ ١١ ١١ ه

چرم قربانی کی رقم سے قبرستان کی چہار دیواری بنانا کیسا ہے؟ چرم قربانی کے ستحق کون ہیں اور کیاچرم قربانی کی آمدنی سے قبرستان کی دیوار بنائی جاسکتی ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

تربانی کرنے والاجب تک چرم کفر وخت نہ کردے اس کوسب اختیار ہے۔ چاہے تو خود اس کامصلی ، ڈول وغیرہ کچھ بناکر استعال کر سے یاغریب یا اورجس کو چاہے بطور تحفہ وہد یہ کے دے دے وے پھر وہ پانے والا اس چرئے کوجس طرح چاہے استعال کرے حتی کر فر وخت کر کے قبرستان کی چہار دیواری بنوادے یا اس کے بنوانے کے لئے بطور عطیہ وید سب جائز رہتا ہے،"ویتصدق بجلدها أو یعمل منه نحو غربال وجواب وقوبة وسفرة و دلو"()۔

البت جب تربانی کرنے والاخود چڑافر وخت کردے یا کسی کے ذریعیفر وخت کرادے تو اس قیمت کاغرباءیا مساکین پرصد قد کردینا واجب ہوجاتا ہے اور کسی بھی دوسرے کام میں صرف کرنا جائز نہیں رہتا ہے، ''فیان بیع اللحم أو الحلد به ......أو بدواهم تصدق بشمنه" (۲) ، ہاں وہ غریب و مسکین اپنا قبضه قیمت پرکر کے اور مالک ہوکر پھر جہاں جا ہے خرچ کرسکتا ہے قبط واللہ اللم بالصواب

كتير مجر ذظام الدين عظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رئيور ٨٨ ١١٢ ٠ ١١١١ ه

قبرستان میں آبا دی بسانا: قبرستان میں آبا دی کرما جائز ہے یا کئیمیں؟

الجواب وبالله التوفيق:

موقو فہ قبرستان میں رہائش کے لئے مکان بنانا جائز نہیں ہے، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي بمفتى دار أهلوم ديو بندسهار نيور ٢٢٠ م ٨٥ ١٣١ هـ

ا – الدرفقار ۹ / ۲۵ س

۲ – تنویر الا بصار کلی باشش رداکتنا ر ۲۵ م ۷ س

## ۱ - پرانی قبروں پر دو کان لگانا:

عیدگاہ کے متصل قبرستان کے نشانات جہاں پر ختم ہیں وہاں عید وبقر عید کے موقع پر مٹھائی وغیرہ کی دوکا نوں کی بھیڑ ہوجاتی ہے اس کا کیا تھم ہے اور گاؤں کے ذمہ دارلوکوں پر کیا تھم ہے؟

۲ - قبرستان میں فقیروں کوجاول دال دینا:

مردہ کودفنانے کے لئے جب قبرستان لے جاتے ہیں تو فقیر وہاں جمع ہوتے ہیں اور قبرستان ہی میں مردہ کو ذنن کے بعد دال حاول اور نمک فقیر وں کوبا ٹاجا تا ہے اور وہیں ہے کچھ مدرسہ کو بھی دیا جا تا ہے بیرقم کیسی ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - بیسب غلط طریقہ ہے اور منشا ءشرع کے خلاف ہے، گاؤں کے تمام ذمہ دارلوکوں پر لازم ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔

۲- پیطریقہ خلاف شرع ہے، صدقہ کے آواب میں سے ہے کہ جہاں تک ہوفخی اور خفیہ طور پر دیں اور اس کے سیحے مصرف میں ویں مصرف میں اکثر صدقہ کے مصرف میں اکثر صدقہ کے مصرف میں ہوتے جن کو دینے سے صدقہ اوا بھی نہیں ہوتا اس طریقہ کی اصلاح ضروری ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محرفظا م الدين اعظمي بمفتى دار العلوم ديو بندسها رئيوره ۲۲ ۸۷ ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سيح سيداحير كل سعيد ما سبه مقتى دار معلوم ديو بند

### امير جماعت کے لئے درگاہ تميٹی کی ممبری قبول کرنا:

ا تبلیغی جماعت کے امیر کوالی درگاہ کمیٹی کی ممبری قبول کرنا اوراس کے لئے جد وجہد کرنا چاہئے یا کہیں جس درگاہ کاعرس ہوتا ہے قو الی زوروشور سے ہوتی ہے جہاں پر پھول چاور غلاف سے نذرانہ صندل وغیرہ چڑصایا جاتا ہے یہ کہنا کہ ان معاملات میں کچھ دخل نہیں دوں گا، یعنی میں قو الی کرنے ،صندل پھول چاور غلاف وغیرہ چڑصانا ہے نہیں روکوں گا یہ کہ کرممبری کے لئے کوشش کرنا چاہئے یا کہیں۔جبکہ بیتمام چیزیں شرک وبدعت ہیں ایسی جگہ خصوصاً امیر جماعت تبلیغ کوممبر بننا چاہئے یا کہیں۔

۲-اگر صرف عوام ہے کہنے کے لئے کہ مقصد رہے کہ مبر بنتے بی رفتہ رفتہ رہتم مکام بند کردوں گا تو ایسا کرناعوام کودھو کہ دینا ہو گایانہیں اور منافقت ہوگی یا کنہیں اگر ممبر بنیا بی ہے توعوام سے صاف ساف ریے ہہ کرممبری کے لئے کوشش کرنا چاہئے یا کنہیں جبکہ ریتمام چیزیں شرک وہدعت ہیں ایسی جگہ خصوصاً امیر جماعت تبلیغ کوممبر بنیا جاہئے یا کنہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

یے طریقہ تبلیغ طریقہ تبلیغ طریق ہیں اس کے خلاف ہے، اپنی حفاظت مقدم ہے، ایسے مزاروں پر جہاں عرس قو الی پھول چادریں وغیرہ تمام بدعتیں ہوتی ہیں اس کے ممبر بننے کا مطلب یہ ہے کہ ان امور میں اورائے نظم ونسق میں برضا ورغبت شریک ہوں اور ان عہو دوقو اعد وضو ابطری پابندی پہلے کرلیں جوشر عاً نا جائز ہیں اور نفع کا بھی پتہ تک نہیں ہے اور شرق ناعدہ مسلم ہے: جاب منفعت سے دفع مضرت مقدم ہے، اس لئے شرعاً اس امرکی اجازت نہ ہوگی، نیز یہی کام اصلاح والا وہ ممبر صاحب باہر جلب منفعت سے دفع مضرت مقدم ہے، اس کے شرعاً اس امرکی اجازت نہ ہوگی، نیز ایک کام اصلاح والا وہ ممبر صاحب باہر سے بھی کرسے ہیں، اگر باطن وقلب میں پچھر کھتے ہوں تو بلائم بر بنے اس کے متولی پر اثر اند از ہوں جب بھی کام بن سکتا ہے، لہذ اان کو حسب تحریر سوال بیشرکت وغیرہ کر ماہر گر جائز نہیں ہے، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كترجح نظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور سرار ٨٥ ١٣٠٥ ه

### قبرستان کی زمین فروخت کرنا:

ایک قطعه آراضی کے دوفقیقی بھائی مالک تھے، جن کانا مجرحت اور خدا بخش تھا۔ مجرحت کی اولا دمیں شریفاً مذیراً، فہم النساء، غفوری، امین الدین تھے، ان سب کا انتقال ہو گیا ، ان کی اولا دمیں ہے بھی کوئی زندہ نہیں رہا، دوسر ہے بھائی خدا بخش تھے خدا بخش کی اولا دمیں نضے اور نین لڑکیاں تھی چھوٹی منکو منکو بھوٹی منکو ہوئی منکو کا بھی انتقال ہوگیا ، کلوا کی خصی خیوٹی منکو ہوئی منکو کہوئی منکو کہوگیا اس وقت صرف کلوا کی لڑکی تھی زندہ ہے۔

کلواکے لڑکے جوننھے تھے ان کی اولا دمیں عبد العزیز ،عبد الصمد ، شاہد حسین اور حامد حسین اور ننھے کی بیوی بسم الله
اس وقت موجود ہیں ان کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں ہے ، ان سب کے نام پڑو اری کے کاغذ وں میں موجود ہیں ، بی قطعہ
آراضی ان کی ذاتی ملکیت ہے ، بی قطعہ آراضی پڑو اری کاغذ وں میں قبرستان ورج ہے ، اس قطعہ آراضی کو ان وارثوں نے
فر وخت کیا ، اسوفت اس آراضی میں کوئی قبرنہیں ہے وقف بورڈ ہے بھی اس قبرستان کا کوئی تعلق نہیں ہے ، نہ وقف بورڈ سے بھی

رجٹر ڈے۔

نوف: ان مالکوں نے قبرستان کا وہ حصہ جمیں جس میں اسونت قبر یں نہیں رہیں نر وخت کیا ہے قبرستان کا وہ حصہ جس میں قبریں ہیں اسے نر وخت نہیں کیا ہے نو آیا ان مالکوں کو اس قبرستان کے نر وخت کرنے کا کوئی حق ہے یا نہیں ہے جبکہ بیان کی ملکیت ہے ، مد**لل** ومفصل تجربر نر مائیں۔

ظیل احد (محله پهاژی مرائے تعییر هلع بجؤ د (یولی)

### الجواب وبالله التوفيق:

پٹو اری کے کاغذ میں قبرستان درج ہونے سے شبہ ہوتا ہے کہ کہیں بیآ راضی قدیم سے قبرستان نہ ہوگا ، اگر ایسا ہے تو قدیم قبرستان موقو فہ ہوتی ہے اور موقو فیقبرستان کا بغیر وجیشر تی کے فر وخت کرنا درست نہیں (۱)، پوری تحقیق کرلی جائے ، اگر موقو فہ ہوتو فر وخت کرنے کی وجیشر تی واضح کر کے سوال کیا جائے ۔

اور اگر واقعةُ مملوكہ ہوموقو فدنہ ہوتو مالكوں كوفر وخت كرنے كاحق ہوگاحقیقت حال جو ہواں كے مطابق عمل كيا جائے۔ فقط واللّٰد اُنكم بالصو اب

نوٹ: یہ بقیہ سوال واضح نہیں ہے مرنے والوں کی تر تیب، انہوں نے مرتے وقت زندہ کس کس کو چھوڑ ا واضح کریں۔

كتيرمجمه نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

### مزارکي آمدني:

قصبہ اُڑ کی ضلع سہار نپور میں حدود ملٹری چھا وئی کے اندر انگریز کے دور حکومت سے ایک ثاند ارمسجد ہے، انگریز کے دور میں بہاں ملٹری مسلم رہا کرتی تھی اور با قاعد ہرکاری تھو اہر امام بھی رہا کرتے تھے، بے ۱۹۴ء میں وہ ملٹری بہاں سے ٹرانسفر ہوگئی، ملٹری کا اصول ہے کہ ایک جگہ چھا وئی میں ایک مذہب کے اگر ۱۲۰ مانے والے ہوتے تو ان کو ان کے مذہب کا رہبر سرکاری تخواہ پر امام انکوئل جاتا ہے، بحری اور پر امام رکھ

ا - "وإذا صبح الواقف لم يجز ببعه ولا تمليكه"(مِرابِ٣٠٠/٣).

کرمسجدکوآبا دکیا جاسکے، چھاونی کے اندر بی مسجد سے تقریباً ۲ کلومیٹر کے فاصلہ پر ایک ہزرگ کامز ارہے جس پر جمعرات کو عقیدت مندلوکوں کا ایک خاص جموم ہوجاتا ہے جس میں ۹۵ پر بینٹ غیر مذہب کے لوگ اور ۵ فیصد مسلمان جمع ہوتے ہیں اور اس مز ارکی آمد کو آسر ان لوگ کھا جاتے ہیں ، اس وقت ایک انسرا چھے خیال کا ہے وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اس مز ارکو مسجد سے نسلک کرلوتا کہ اس کی آمد نی سے مسجد بھی آبا دہوجا و سے اور یہ پیسے ادھر ادھر بھی نہ جائے ، اگر اس پیسے سے امام کی شخواہ مقرر کر کے امام رکھ دیا جائے اور مسجد آبا دہوجا و سے نو شرق رو سے جائز ہے ، افر اجات مسجد نو حکومت کی طرف سے پورے ہوتے ہیں جیسا کہ چھاونی کے اندر مندر ہے اور کورد وارہ ہے انکا خرچ حکومت کے ذمہ ہے اور پیڈ ت کو اور گیتائی جو گردوارہ کے اندر ہے حکومت تھو اور یہ نہ کی اندر ہے کو مت ایک خرج ہی تھا دیوری رہتی ہے اس مسئلہ کا جواب عنایت نر ما کمیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

مزارکی آمدنی کی بہت ی صورتیں ہوتی ہیں مثلاً:

ا -حیوان ،بکرا،مرغا ،بھینس وغیرہ کومزار بروز کے کرنے کے لئے لاتے ہیں اوروہ وہیں وزکے کردیئے جاتے ہیں ، انکے حلال وجائز استعمال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہوتی وہ مر دار اور مدیتہ کے حکم میں ہوجاتے ہیں ، ان کا اصلی مالک یا کوئی بھی مفت دے یا چے کردے ان کاخرید نا کھانا جائز نہیں (۱)۔

۲-حیوان کومزار پر ذرائے کرنے کے لئے لاتے ہیں گرمجا وروخاد مین ذرائے نہیں کرتے بلکہ کسی حیلہ بہانے سے نظر بچا کرفر وخت کردیتے ہیں، اٹکا حکم بیہ ہے کہ ان کے اول واجبی ما لک اگر تائب ہوکر اپنے عقیدہ کی اصلاح کرلیں اور اس جا نورکوواپس لے لیں نو ان کا کھانا وغیرہ سب جائز ہوجاتا ہے اور اگرتا ئب نہوں نو ان سے یا مجاورین وغیرہ کسی سے اس کو خریدنا اور کھانا ہر گز جائز نہ ہوگا۔

سو- وہ حیوان جن کومز ارپر ذرج کرنے کے لئے نہیں لاتے بلکہ بہنیت تقرب اصاحب المز ار لا کرمجا ور وغیر ہ
کوبطر این ھبہ و تملیک دید ہے ہیں اور اس سے ان لانے والوں کا مقصود صاحب مز ارکے لئے ذرج کرنا کرانا نہیں ہوتا بلکہ
صرف وہاں کے مجاورین میں غربیوں کو نفع پہنچانا ہوتا ہے ، اس کا حکم ہے ہے کہ اگر چہ ایسافعل کرنا نا جائز کہا جائے مگر جس کو بہہ
و تملیک کر کے دیدیا جاتا ہے اس سے خرید نالیا اور استعال کرنا سب جائز رہے گا۔

 <sup>&</sup>quot;إلما حوم عليكم الميئة والدم ولحم الخنزيو وما أهل به لغيو الله" ( مورة البقرة ٣١١) ...

سم - وہ مٹھائیاں وچادروزیورات وغیرہ جس کومز ارپر چڑھادیتے ہیں اس کا تھم ہیہ جب تک لانے والا تائب ہوکر اپنے عقیدہ کی اصلاح کرلے اور اس نذ رکو باطل کر کے ان چیز وں کو واپس نہ لے لیس ان کاخرید نالینا کھانا وغیرہ سب حرام ونا جائز رہے گا، ہاں اگر تائب وغیرہ ہوکرواپس لے لیس نو ان کولینا کھانا وغیرہ سب درست ہوجاوے گاغرض اس نمبر کا حکم بالکل ۲۔ کا ہوگا۔

كتيه محجد نظام الدين المنلمي بهفتي دار أحلوم ديو بندسها رئيور ۱۳۹۸ سهر ۱۳۰ ۱۳۰ هد الجواب سيح عبدالحق قاسمي دار أحلوم ديو بند

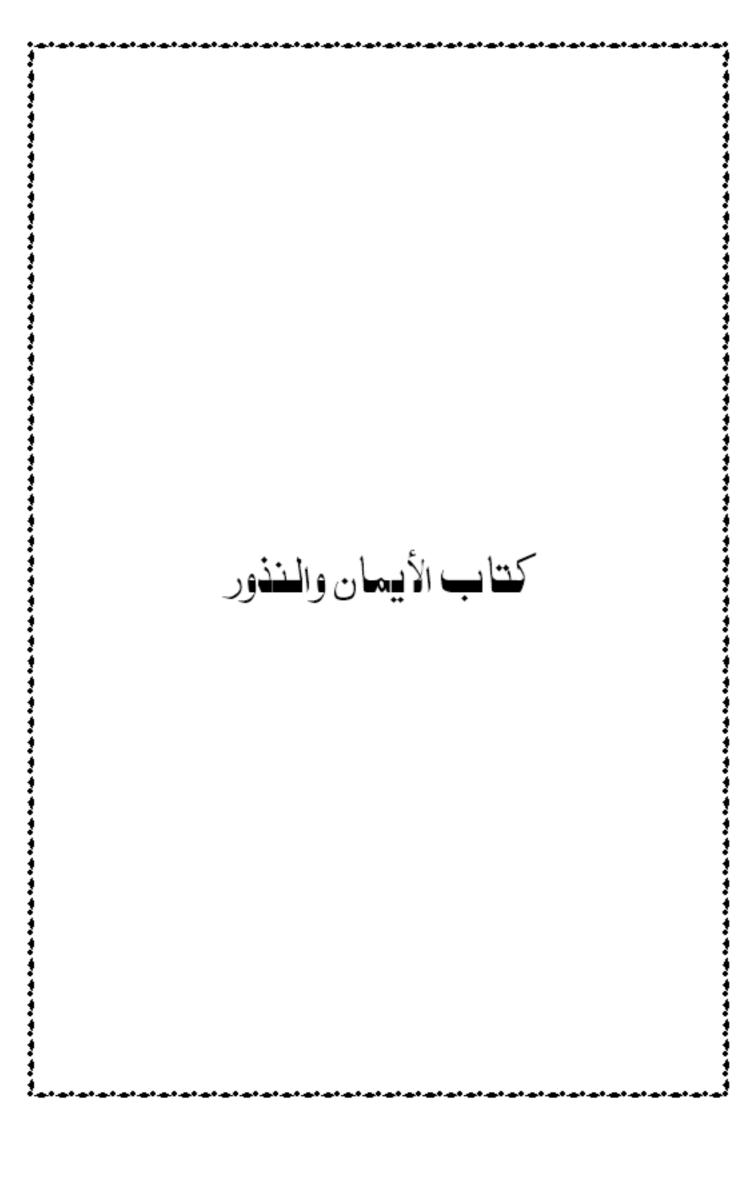

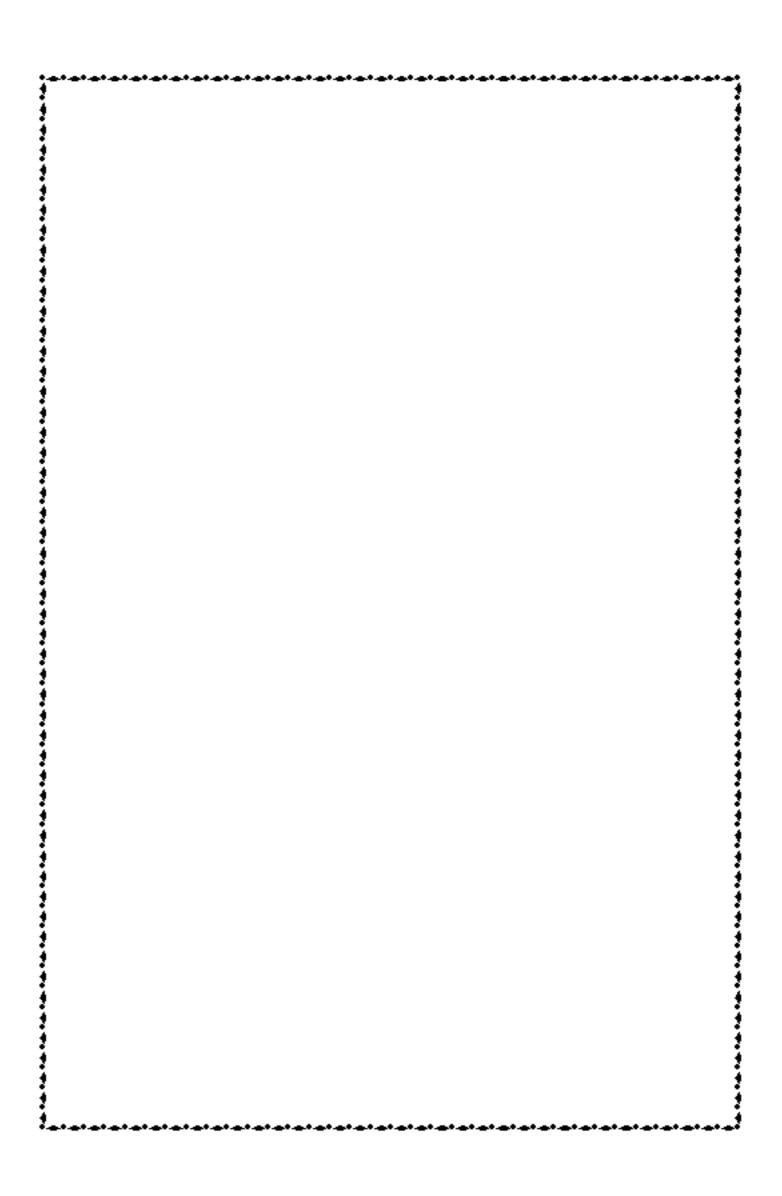

## كتاب لاأيمان والنذور

شراب نہ پینے کی شم کھانے کے بعد شراب پی لینے کا حکم: ﴿

ایک شخص شراب پیتاتھا، ال نے بعد میں قرآن شریف کی تشم کھائی کہ میں قرآن شریف کی تشم کھا تا ہوں کہ میں شراب بیتا تھا، ال نے بعد میں قرشراب پینے لگا اب وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو کفارہ ادا ہوسکتا ہے یا نہیں اور ہوسکتا ہے تو کس طرح؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جب شراب نہ پینے کے لئے تتم کھائی تھی اور پھر شراب پی لیا تو تتم ٹوٹ گئی اور تتم تو ڑنے کا کفارہ وینا واجب ہوگیا اور تتم تو ڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دیں مسکین کو بھر پیٹ وونوں وقت کھانا کھلائے ،یا دیں مسکین کواپیا کپڑ اپہنا و ہے جس میں نما ز پڑھی جا سکے اور اگر غربت ونا داری کی وجہ ہے ان وونوں با توں پر قدرت نہ رہے تو مسلسل نین ون روز رکھے بیچکم تو تتم تو ڑنے پر کفارہ کا (۱) ہے اور جب پھر شراب پینے لگا ہے تو اس پر شراب بینا چھوڑ دینا واجب ہے اور جو پی چکا ہے اس پر تو بہ واستغفار کرنا واجب ہے، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبر محمد نظام الدين اعظمي مفتى دار العلوم ديو بندسها رئيورا ٢١/٢ س ١٠٠٠ ه

منت کے روزوں کا حکم شرعی؟

میری صاحبز ادی مساة صبیحه خانون جب بائی اسکول کا امتحان دے رہی تھی تو اس نے منت مانی تھی کہ امتحان میں

ا- "فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما نطعمون أهليكم أوكسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلثة
 ايام، ذالك كفارة ايمالكم إذا حلفتم واحفظوا أيمالكم كلالك يبن الله لكم آياته لعلكم تشكرون" (١٠٠٠ مَاكرة٥٠).

شتخبات نظام القتاوي - جلدروم

کامیاب ہونے پر (۵۵)روزے رکھوں گی ، چنانچہ وہ پاس ہوگئی مگر اس نے اب تک صرف آٹھ روزے رکھے ہیں ، باقی روزے ابھی پورے نہیں کر پائی تھی کہ وہ استے میں اونچے درجہ اا رمیں پہوٹج گئی اور دوسال انٹر میں پریستی رہی ، اس مدت میں بھی وہ منت کے روزے بورے نہ کر سکی ، انٹر کا آخری امتحان دیا مگر اس میں فیل ہوگئی ، اب شخیل کے روزے بائی اسکول کے باقی ہوگئی ، اب شخیل کے روزے بائی اسکول کے باقی ہوگئی ہیں ، اس میں اس نے منت روزوں کی شخیل شروع کی ہے مگر شاید پورے نہ کر سکے ، کیونکہ پوزے مین کا امتحان ۱۱ اپریل ایجادے سے شروع ہور ہاہے۔

ال صورت میں ان باقی مائدہ روزوں کی تا انی صدقہ اور خیرات سے ہوسکتی ہے؟ خیرات دینے کے بعد بھی اس کی پکی نیت روزے رکھنے کی ہے، اگر تا انی ہوجائے تو کس قد راور کس طرح ہو؟ نیز تحریز مائیں کہ نی روزے کتنی خیرات کرنے سے تا انی ہوجائے گی ، آیا نقد صدقہ وخیرات سے مساکین کو کھلانا بہتر ہے اور نی مسکین کس قدر صدقہ وخیرات دے، نیز ہر مسکین کو دونوں وقت کھلانا ضروری ہے یاصرف ایک وقت؟

### الجواب وبالله التوفيق:

منت کے روز وں کابدل فدینہیں ہوتا وہ تو رکھنے ہی ہوں گے، چونکہ کسی زمانہ یا مدت کے ساتھ محد وزئیں ، اس لیے موت سے پہلے جب بھی روز ہے رکھ لیس گی او اثر اردیئے جائیں گے، بے وجہ شرق تا خیر سے برائی اور اسائت طاری ہوگی ، فدیہ نیوضر ف فرض رمضان کے روز وں کے بدلے بیس شیخ فافی کے لیے ہے اور ان لوکوں کے لیے ہے جو حکم بیس شیخ فافی سے ہوگ ، فندیہ نیوضر وسر سے روز وں کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں ، لہذا منت کے ان روز وں کے بدل میں قیمت وغیرہ کوئی چیز کافی نہ ہوگ ، خیرات وغیرہ کرنے کے بعد بھی اس منت کو پوراکر ما اورروز سے ہی کہ کوگر پوراکر ما واجب ہے ، ہاں اب سے بی حسب موقع واستطاعت روز سے رکھنے کا عزم و تہیے کرلیں ، بھی بیاری وغیرہ مواض کی وجہ سے جو تا خیر ہوگی وہ قابل معانی اب بھی ہوسکے گی ۔ فقط واللہ اٹم بالصواب

كتيرُ محرفظا م الدين اعظمى بهفتى دارالعلوم ديوبندسها رنيور الجواب سيح سيداحي على سعيد مفتى دار أعلوم ديوبند

## نذر کے روزہ کو پورا کرنے کی صورت:

ایک شخص نے منت مانی کہمیر افلاں کام ہوجائے تومیں ایک سال تک روزے رکھوں گا جب کام ہوگیا تو وہ صرف ﴿۹۸ سو﴾ أنتخبات ثظام الفتاوي - جلدروم كتاب الأيمان والملور

دوماہ کےروزےرکھ سکا اب کاروبار کی وجہہے ہمت نہیں تو اس منت کاپورا کرنا واجب ہے یانہیں ،اگر واجب ہے تو ۱۰ ماہ کےروزے کافدیہ کس حساب ہے رہے گا؟

### الجواب وبالله التوفيق:

كتير محد نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ٢٢ ٨٥ ٨٨ ١١٠ ه

### عهدتو ڑنے کا کفارہ:

محلّہ کی مسجد کے متولیین سابقین کے احوال کو دیکھ کر محلے والوں نے ایک ایسے آ دمی کومتو لی بنادیا جو نیک طبیعت دیا نتد ارہے جس نے مسجد کی آمدنی بڑھائی اور دکانیں ہنوائی بڑی دلچیسی سے کام کیا مگر پچھلوکوں نے اعتر اض اٹھایا جس سے موصوف کی طبیعت اس کام کرنے ہے کٹ گئ ہے اور انہوں نے بالکل ارادہ کرلیا ہے کہ وہ اس کام سے سبکہ وش ہوجائے گا، چنانچہ انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ بیں اس کام سے علیحہ ہ ہور ہا ہوں ، اس اعلان سے لوگوں کو از حدر نج ہوا اور بھندر ہے کہ بیکام آپ بی کو کرنا ہے ، انہوں نے کہا کہ بیں نے پختہ عہد کرلیا ہے میں اپنا عہد کیسے نو ڈسکتا ہوں ، ایسی صورت میں جب لوگوں کی نظر ان کی طرف ہے اور اعتر اُس کرنے والا سامنے نہیں آتا ہے اور دوسرے کے متولی بنجانے میں مستقبل اچھانظر نہیں آتا ہے ، ان تمام حالات کے پیش نظر موصوف کے اپنے عہد کے نوڑ وینے میں کوئی جرم کی بات نونہیں ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

موجودہ صورت میں متولی کے لئے تکم شری ہیہ کہ اگرتشم کھا چکے ہوں تونشم نو ژکرتشم کا کفارہ ادا کریں(۱)اور کا م سنجالیں ان برکوئی گنا ہنہ ہوگا بلکہ ثواب ملے گا، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين عظمى به نقتى وارالعلوم ديو بند، سها رئيوره ۲۸ مر ۸۵ ساره الجواب سيح سيد احمد على سعيدنا سب شفتى وارالعلوم ديو بند

<sup>&</sup>quot;والقسم ايضا بقوله: أقسم أو أحلف أو أعزم "(ردالتا ١٥٨٥ ٨٣، كَتِدزَكرا ) ـ

## بإبالحدود

### محصن کی کیاسزاہے؟

شا دی شدہ ہونے کے باوجود ایک شخص کی بیوی سے صحبت کر بیٹھا، اب اس کی سز لیا نوبہ کا طریقہ بتلا نمیں اور اس مرد کی بھی اور اس عورت کی بھی دونوں کی کیاسز اہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

ایسے جرم کی سزابھی آپ خوب جانتے ہوں گے کہ رجم اور تو ہے جہ کی رجم کاحق محض حکومت اسلامہ کو ہے اور کسی دوسرے کوئیس ہے (۱)، اب آپ آئندہ نہ کرنے کاعزم بالجزم کرتے ہوئے جہاں تک ہوسکے اللہ تبارک و تعالی شانہ کے روبر و انتہائی ند امت و بحز و نیاز کے ساتھ تو ہو و استغفار کریں اور دونوں آپس میں قوی پر دہ کریں کہ کسی وقت بھی ایک دونوں دوسرے کے سامنے نہ آئیں اور نہ کسی قتم کا اختلاط رکھیں ، یہی حکم دونوں کے لئے ہے اور احتیاط تو اس میں ہے کہ اگر دونوں ایک مکان میں رہتے ہوں یا ایسے دو کمرے یا مکان میں رہتے ہوں کہ اختلاط یا تنہائی کاموقع آجا تا ہوتو بھی دونوں جد اجد اور دورد ورمکان میں رہائش اختیار کرلیں ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير مجرفظا م الدين اعظمى بمفتى دارالعلوم ديو بندسها رئيوره ٢٥ / ١٥ / ١٥ ساره الجواب ميج محمود على عنه سيداحية في سعيد مفتى دار أعلوم ديو بند

۱- "(والزنا) الموجب للحد(وطني) مكلف ناطق طائع في قبل مشهاة.....في دارالاسلام "(تؤير الابصار على بأش رواكتار ۱/ ۹/۵).

## زنا کی سز امحض مزنیہ کے والدہے معافی ما تکنے سے معاف نہیں ہوگ:

زیدنے زنا کیاعمر کی لڑکی ہے،جب لوکوں نے بلاکر اس سے پوچھاتو اس نے انکار کردیا ،کیکن پیچقیقت ہے کہ اس نے بینی زیدنے عمر کی لڑکی سے زنا کیا، اور پھر اس نے خفیہ طریقہ سے لڑکی کے باپ سے معانی مانگا ۔اگر لڑکی کا باپ اسے معاف کردیے تو کیامعاف ہوجائے گا؟

### الجواب وبالله التوفيق:

زنا كاكناه محض مزنيك باپ سے معانى مائك لينے سے يامحض ال كے معاف كردينے سے معاف نه ہوگا، بارگاه رب العزت ميں انتہائى عجز ونياز وندامت كے ساتھ الر ارجرم كرتے ہوئے اور آئنده نه كرنے كاعزم كرتے ہوئے تو به و استغفار كرنے اور الله رب العزت سے معانى مائكنے سے ہوگا "الحد شوعا عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى زجوا فلا تنجوز الشفاعة فيه" (١)، فقط والله الله بالصواب

كتبه محجد نظام الدين المظمى بمفتى وارامطوم ديو بندسهار نيور ۱۳۱۸ ۸۵ ۱۳۱۵ هـ

# غيرشرعى طريقه برايني خواهش كي تكميل:

زید کی عمر ۲۰ سال کی ہے، پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑ ھتا ہے، رمضان کے پورے روزے بھی کی سال سے رکھ رہا ہے، بچوں کو مدرسہ میں تر آن کریم کی تعلیم بھی ویتا ہے، کسی حدتک بدعت ہے بھی بچتا ہے، حلال وحرام کی بھی تمیز ہے، غلط رسموں کی وجہ ہے اس کے ماں باپ اس کی شا دی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بڑے بھائی اور بہن کی بھی شا دی نہیں ہوئی ہے، زید اپنی شہوت اپنی شاگر دوں سے پوری کرتا ہے جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں اور نو رائی شہوت کو پورا کرنے کے لئے بھی بھی جانوروں سے بھی اپنی خواہش پوری کرلیتا ہے، ان تمام بانوں کا علم یا نو دہ خود جانتا ہے یا اس کاخد ا، زید اسلامی سز الینے کے لئے تیار ہے، اب اس نے سپچ دل سے ان تمام بانوں سے تو بہر لی ہے، لیکن موقع آنے پر وہ اپنے اتر ارپر قائم نہیں رہتا ہے، لوگ نماز پر دھانے کہ لئے اکثر کھڑ اگر دیتے ہیں، کیونکہ کسی حدتک وہ سے کلام یا کسیر ستا ہے، آپ فر ارپر قائم نہیں رہتا ہے، لوگ نماز پر دھانے کے لئے اکثر کھڑ اگر دیتے ہیں، کیونکہ کسی حدتک وہ سے کلام یا کسیر ستا ہے، آپ فر مارپر نامی کہ کہ اس کونماز

پڑھانا چاہتے یا کہبیں،نفسانی خواہش اکھرے تو زید کو کیا کرنا چاہتے ،نفلی روزے رکھنے کے لئے اس کے والدین اس کو منع کرتے ہیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

آپ تو ما تا اللہ پر سے لکھے بھی ہیں اور آخرت کی سز اور کا تصور بھی رکھتے ہیں پھر گنا وہیں ہتا ہوجاتے ہیں ، زنا
کی شرعی سز اسوکوڑے ہیں، "الزانیة والزائی فاجلہوا کل واحد منهما مائة جلدة"(۱) ان کے علاوہ ذراسو پخے
کہ پیلڑ کے اور لڑکیاں جب ہڑی ہوجائیں گی اور آپ سے ملاقات بھی ہوگی اور آپ بوڑھے ہو پچے ہوں گے، اس وقت
آپ پر کیا گذرے گی ، س قد رندامت ہوگی جن سے آپ بیبا تیں کرتے ہیں سب اس فعل کے بعد مرتو نہ جاتے ہوں گے
اور نہ مربا ضروری ہی ہے، علاوہ ازیں جہنم کی آگ نتظر کھڑی ہے، نیز قیامت کے میدان میں بیسار ہے جم کرتے ہوئے
ویکھائے جا ئیں گے اور سارا عالم ہر ملا ویکھے گا اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ جناب رسول اللہ علیا ہے اور تمام صحابہ کرام اور
تمام موسین مومنات اور خود آپ کی مال بھن اپ بھائی سب اس طرح کرتے ہوئے اس فعل کو وہاں دیکھیں گے جس طرح
بہاں دیکھ کتے ہیں پھر اس چھپانے سے کیا فائدہ اور ایس حال میں آپ پر واجب بلکٹر ض ہے کہ اپنی شادی آپ خود کہیں
کرلیں ، ماں باپ کی اطاعت اس معاملہ میں اور اس حال میں آپ پر لازم نہیں ہے، بلکہ اس جرم کے ساتھ اطاعت میں آپ
کرلیں ، ماں باپ کی اطاعت المحلوق فی معصیة النے النے الوادشرے آسنن (۲)۔

آپ قطعاً ماں باپ کی نافر مانی کالحاظ اس حالت میں نہ کیجئے اور نکاح نوراً کر لیجئے اور تمام جرموں ہے باری تعالی
عزاسمہ کی دربا رمیں صدق دل سے تو بہ کر لیجئے اور ماں باپ کواولاً نکاح کے لئے راضی کر لینے کی کوشش کریں تو بہتر ہے ور نہ
خود کر لیجئے ، البتہ ماں باپ کا احرّ م ہر اہر قائم رکھئے اور جب تک آپ نکاح نہ کریں نماز پڑھانے سے پر ہیز کریں ،سکون
شہوت کے لئے نکاح جلد ہے جلد کر لیما آپ پر فرض ہے (۳) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين المنكمي مفتى وار العلوم ديو بندسها رئيور ۲۲ م ۱۰ م ۸۵ سااه الجواب سيخ محمود غلى عند مفتى وار العلوم ديو بند

۱- سور کانو روامات

۷ - مشکولار ۱ ۱ س

٣- "ويكون واجبا عدد النوقان)فان نيقن الزنا إلا به فوض" (الدريق ركل رواكنا ر٣٠ ١٣ )\_



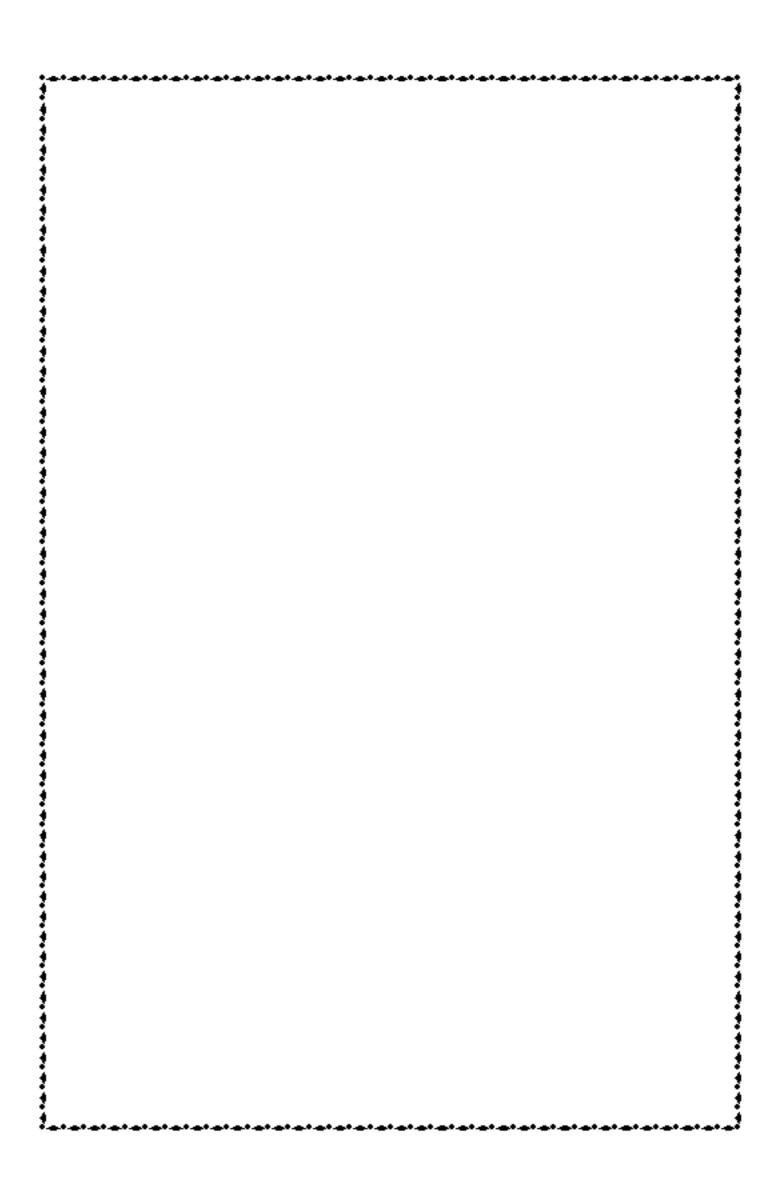

## كتاب المعاملات

ر چوں کے معے ال کر کے انعام لینا کیا ہے؟

آج کل بعض پر چوں میں معمے آتے ہیں، جن کوبھر کر بھیجنے کے بعد صحیح نگلنے پر انعامات دیئے جاتے ہیں، اور ان کو بھرنے کے لئے صرف فیس بھیجنا ہوتی ہے، اس طرح معمہ کاعل کرنا اور اس کا انعام لینا شرعا درست ہے یانہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

یه عمد بلاشبه تمار پر مشمل ہوتا ہے، جتنے لوگ فیس بھرتے ہیں ان سب کو انعام نہیں ملتا، بلکہ صرف بعض کو ملتا ہے اور بقیہ پیسہ بھرنے والوں کا پیسہ ڈوب جاتا ہے واپس نہیں ملتا، یہی تمار ہے بتر آن پاک میں تماری ممانعت موجود ہے، کما قال الله تعالیٰ: "إنما الحمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان" (۱) تمار شیطانی تا پاک ہے اس سے ہر مسلمان کو بچنا واجب ہے (۲)، فقط واللہ اللم بالصواب

كتير مجر نظام الدين اعظمى «فقى دار أهلوم ديو بندسها رئيور ۱۱ /۲۱ / ۱۱ ۱۳۱ هـ الجواب سيح صبيب الرحمٰن عفاالله عنه محرطفير الدين غفر له

30 % (1.6) 20 -1

شيئرز ہے متعلق چنداشکالات:

نظام الفتاویٰ میں ممپنی کے شیرز کے متعلق آل جناب کاتحریر فرمودہ فتو کی نظر سے گذرا، اس جواب میں آنجناب نے جوحوالد قرطاس فرمایا تھا اس سے مندر جہذیل اسور ماظرین کو باوی انظر میں متصور ہوتے ہیں:

اول بیکشیئرز در اصل حصول کانا م ہے اور جب حصے بولے جاتے ہیں تو تباد رفقی سے شرک ہٹر کت کے حصے بھے میں آتے ہیں۔

دوسرے بیکہا لک ثیئر زاپے شیئر زکے مطابق کمپنی کا حصہ داراور ما لک ہوتا ہے اور کمپنی کے راس المال وسامان ، اٹا شہ وغیر ہسب چیز وں کا حسب شیئر زما لک ہوتا ہے۔

تیسرے بیکشیئر زکاخریدنا بیچناان حصوں اوران میں داخل شدہ چیز وں کاخریدنا و بیچنا شار ہوتا ہے۔ چو تھے بید کشیئر زکی قیمت میں کمی بیشی تو سمپنی کے سر ما بیوسامان وغیرہ کی قیمت کی کمی بیشی کے اعتبار سے ہوتی

-4

اگر واقعتا کمپنی کے شیئر ز کے سلسلہ میں امور بالا مخقق تھے تو پھر اشکال کی گنجائش نہھی ، لیکن مقتنین اور ان کی
کتابوں سے تحقیق کرنے پر ، نیز تعامل ماس اور عرف عام کوملا حظہ کرنے سے شیئر زکی حقیقت کچھا ورنکل آئی جوحضرت مفتی
صاحب کی پیش کردہ تنصیل سے کافی متغایر ہے ، لہذا آل حضرت کی خدمت میں مؤد بانہ گذارش ہے کہ آنے والی تنصیل پر
پھر معاملے شیئر زکوملا حظافر ما نمیں ، لینصیل ہماری معلومات کا خلاصہ ہے جو ہم نے شیئر زکے متعلق کی ہے۔

نتخبات نظام الفتاوي - جلدروم كحاب المعاملات

شروع میں ایک تمپنی قائم کرنے کے ارادے ہے چندلوگ جمع ہوئے اور اس تمپنی کے ذر میہ ہے مثال کے طور پر کپڑے کی تجارت کرنا جاہتے ہیں ، کیکن ان کے باس پیسہ ایک بھی نہیں ، اور کمپنی قائم کرنے کے لیے پھر اس کمپنی کے واسطے ے کار وہا رجاری کرنے کے لیے بیسے کی ضرورت ہے کما ہوظاہر ، پس مخصیل فلوس کے لیے بیہ چندلوگ اعلان کرتے ہیں کہ ہم کیڑے کا کارخانہ کھولنا جاہتے ہیں کمپنی کی شکل میں ، اور اس کمپنی کے مثلاً ایک لا کھٹیئر زیجتے ہیں ، دس روپیہ نی شیر ، اعلان کے بعد**لوگ** شیئر زخرید نے لگتے ہیں، یہاں تک کہوہ **لا** کھٹیئر زبک گئے جس نے بھی رقم دے کرایک یا زیا دہ ثیئر زخرید اے اس کی ملک ہے رقم نکل کر کمپنی کی ملکیت بن جاتی ہے، اب واپسی کا سوال بی نہیں ،لیکن رقم دے کرعوض میں حقوق مل گئے، وی حقوق جن کواصطلاح میں ثیئر زکہا جاتا ہے اور من جملہ ان حقوق کے ایک مستقل نفع بھی ہے ، اس عقد میں مبیعے وی نفع تھا جو فقط زمانہ مستقبل میں وصول ہوگا، کیونکہ بیلوگ شیئر زے بیچنے میں ملی ہوئی رقم ہے اب کارخانہ کھول کر تجارت کریں گے، تجارت کر کے جونفع حاصل ہوگا وہ ثیئر ز دارکو ملے گا، اور ظاہر ہے کہ بیز مانۂ مستنقبل میں بی ہوگا، یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہروپید دے کرعوض میں بصورت بیچے روپیہ لیتے ہیں، کیکن علی طریق النسکتیہ ، بہر حال ہر مشتری شیئر زکو ایک رسید ملتی ہے جن کو ان کی اصطلاح میں سند کہتے ہیں، اس رسید برشیئر ز دار کا نام وعد دشیئر زمرقوم ہوتی ہے اور بیشہادت ہے اس بات بر کہ ما لکشیئر ز مستقل منافع كالمستحق ہے، اب وہ تمپنی حدید قائم شدہ قانون حكومت كی نظر میں ایک قانونی شخص كی حیثیت ركھتی ہے، اب وہ مستفل ذات ہے، ما لک ہں کا کوئی نہیں بلکہ وہ خو داپنا ما لک ہے اور جن لوگوں نے ہی سمپنی کو قائم کیا ہے وہ نومحض متولین اور منتظمین ہیں، انہیں کواراکین کمپنی نے جبیر کرتے ہیں، وہ کمپنی کے ما لک نہیں ہیں، نہ کمپنی کےکوئی جزءان کی ملک میں واخل ہیں، تنخو اہ کمپنی کے سر ما بیہ سے لے کریدلوگ کمپنی کے انتظام وکار وبار جاری کرتے ہیں ، ان اراکین میں ہے بعض خود ثیئر ز دار بھی ہوتے ہیں، ان لا کھشیئر زکو چے کر جودی لا کھ (مثلاً )روپیہ جمع ہوئے وہ سب کمپنی کے ذاتی سر مایہ بن گئے شیئر زدار ان اورار اکین کو (بجزاین تنخواہ کے ) کوئی حق اس میں نہیں ہے، لہذا کمپنی کے مختارخود ہونے پریٹر سے ظاہر ہوتے ہیں کہ کا روبا ر کے سلسلے میں جودین لازم ہوتے ہیں، ان کے لیے ذمہ دارخود کمپنی ہے نہ کہ شیر ز دار ان یا منتظمین، ان سے کمپنی کے دین کا مطالبہ ہیں کیا جا سکتا، پس اگر سمپنی ٹوٹ جائے (اور بیکٹیر الوقوع ہے ) تو قرض خواہوں کو اپنے وین کے نقصان اٹھانے یر میں گے،اگر کمپنی کے سر مایہ میں ادائیگی وین کی استطاعت ہوتو ای ہے ادا کیا جائے گا ورنہ ہیں منتظمین ،ارا کین ،ثیئر ز داروغیرہ سے طلب نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مینی ایک مستقل انسان کے ما نند ہے جوبذات خودائے حقوق کی ذمہ دار ہے، کسی قشم کا خسارہ یا ٹوٹ ممپنی کے مال پر عائد ہوگا نہ کہ اہل شیئر زیا ارا کین کے مال پر بعض صورتوں میں عدم استطاعت

دین کے وقت وہرض ودین بالکل ساقط ہوجاتے ہیں، نیزشیئر زدار واراکین کو اپنے ذاتی معاملات میں جودین یاترض دینے پر لاحق ہوجاتے ہیں، کمپنی اس کی ذمہ دار نہیں، کمپنی کے سرمایہ سے نہیں لیا جائے گا، اہل شیئر زیا اراکین خود ذمہ دار ہیں، ای طرح اگر اراکین میں سے کسی ایک نے کمپنی کے سرمایہ میں سے کچھ رقم نکال کی بلا اجازت کے تو عند الحکومت وہ سرقہ (چوری) کامر تکب تر اردیا جائے گا، اور سز اکامستی ۔ بیسب ای لیے ہیں کہ پنی ذاتی استقلال کی حیثیت رکھتی ہے، مالک اسکاکوئی نہیں۔

غرض جورقم شیئر زیعن مجموعہ حقوق کے بیچنے میں حاصل ہوئی اس کونتظمین کمپنی کے کاروبار میں لگا دیتے ہیں ، اب وہ رقم کمپنی کی ذاتی ملک بن گئی ، وہ کمپنی کے پاس شیئر زداروں کی امانت نہیں ہے کہ جب چاہے واپس لے سکتے ہیں جسیا کہ شرکت میں ہوتا ہے نہیں بلکہ کمپنی نے حقوق چھ کر بذر معید اپنے وکلا ء یعنی تنظمین اس رقم کوحاصل کیا جسیا کہ طلق تھے میں شمن ملک بائع بن جاتا ہے۔

وقا فو قا کمپنی کے جلے منعقد ہوتے ہیں، آج کل کی اصطلاح ہیں اس کو میٹنگ کہتے ہیں تو اپنے شیئر زی ہرولت شیئر زوار بھی شریک ہوسکتے ہیں اور وہاں ووٹ کے ذریعہ کمپنی کے انتظام ہیں کسی قد روفل دے سکتے ہیں، بیتو ایک حق تعالی جس کھیں خروار اور بھی شریک ہوستے ہیں اور وہاں ووٹ کے ذریعہ کمپنی کے انتظام ہیں کسی قد روفل دے سکتے ہیں، بیتو ایک حق تعالی جس کھیں خرص کو ہیں نظر یک نہیں ہوتے اور ندان کو ضروری جیھتے ہیں، وہ تو نظ نفع کے دریے ہیں، تجارت کرتے کرتے ایک سال کے بعد (مثلاً) جب نفع کا جائزہ لیا جائے تو ختظ مین نے ویکھا کہ بچاس ہز ارکا نفع ہوا ہرطابق تا نون اس وقت ان کواس نفع کا اعلان کرنے کا تھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی حق رکتے ہیں، اگر کم بھن کے سامان سر ما بیو غیرہ ہیں اضافہ کی ضرورت ہوتو ان منافع کی سے یا کل منافع کے ساتھ اضافہ کر سکتے ہیں، اگر کل منافع کا اعلان کریں تو کل ہیں شیئر زواران کا حق ہے، اگر بعض کا اعلان کریں تو کل ہیں شیئر زواران کا حق ہے، اگر بعض کا اعلان کریں تو کس ہیں شیئر زواران کا حق ہے، اگر بعض کا اعلان کریں تو کس جی ان کا حق نہیں ، ایس میں اب شیئر زواران کا حق نہیں ، ایس میں اب شیئر زصاحیان کا حق ہے، اور اگر بی کو ریک رکھا اور بیر اے تقشیم نہیں ہے تو یہ منافع معلی کہتے ہیں، اس میں اب شیئر زصاحیان کا حق ہے، اور اگر بیل معلی کے بیاں ہزار ہیں ہیں اب شیئر زصاحیان کا حق ہے، اور اگر بیل معلی کے بیاں ہزار ہیں ہیں اب شیئر زصاحیان کا حق ہے، اور اگر بیل معلی کے اعلان کریں وہ معلی شار کیا جاتا ہے اور اس میں شیئر زوار سی خیر معلی شار نہیں ہوتا ، معلوم ہوا کہ جن منافع کے اتھ ہے کے اعلان کریں وہ معلی شار کیا جاتا ہے اور اس میں شیئر زوار سحق میں، نیز معلی معلی میں ہوتا ، معلوم ہوا کہ جن منافع کے اتھ ہے کہ ایک صورتوں میں ادر اکرین غداری بھی کرتے ہیں، چونکہ سب کے سب غیر مسلمان

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب المعاملات

ہیں جن منافع کا ہرائے تقنیم اعلان نہیں کیا گیا وہ بھی کمپنی کے ملک میں داخل ہوتے ہیں اور کسی کاحق ان پڑہیں نہ وہ کسی کی ملک رہتے ہیں (علاوہ کمپنی کے )جب بھی منافع ہوتے ہیں یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے ، قانون کے تحت بعض دفعہ کمپنی کے قائم ہونے کے بعد ختی میں ایسا ہی تائم ہونے کے بعد ختی شیر زکے بازاروں میں ایسا ہی تائم ہونے کے بعد ختی شیر زکے بازاروں میں ایسا ہی کردیتے ہیں ، اب جود لال سے شیئر زخر میدنے والے ہیں ان کا کمپنی سے واسطہ بی نہیں اور کمپنی کو دکھتے تک نہیں ، یہاں بھی حقوق بیجے جاتے ہیں اور ہر ایک کورسید (سند) دی جاتی ہے۔

پھرجس نے بتداءً پر اوراست یا بالواسط دولال کمپنی سے شیئر زخر بدلیا ہے اگر وہ چا ہے تو کسی غیر ہے اپ شیئر زکو پی سات ہے، یہ بھی دولال کے واسط ہے ہوگا، اوراب بہتری کا فی کے ہام رسید کے گی اورای کا ہام کمپنی کے رجشر میں ورج ہوگا، اوراب ہے مشتری تافی ہی مستقبل میں منافع معلمی کا حق دار ہوگا، تو بہاں بھی حقوق کی بچے ہوئی ، مشتری اول کے ہام کو خارج کرنے کے بعد بیطر یقشیئر زکی تی وشراء عام شائع و ذائع ہے اور اقتصادیات کے میدان میں بیمسلم و عروف ہے، ماہر ین ال بات کی شہادت دے سکتے ہیں جوان معاملات میں روزم و متقرق وڈو ہے ہوئے ہوئے ہیں (عرصد درازے بید معاملہ با بی طور چالو ہے جہاں میں)، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا شیئر زدار کمپنی کے میر ماہد واثا فیمن صدر کھتے ہیں انہیں، موہم اور پیان کر چکے ہیں کہ کمپنی کی حیثیت ایک تا نونی شخص کی ہے جس کا کوئی ما لک نہیں بلکہ وہ خود کا مالک ہے، بیانا میں موہم اور پیان کر چکے ہیں کہ کمپنی کی حیثیت ایک تا نونی شخص کی ہے جس کا کوئی ما لک نہیں بلکہ وہ خود کا مالک ہے، بیانا میں افتصادی اور تا نونی کتابوں میں ندکور ہے صراحة ، بلکہ بیباں تک کھا ہے کہ بیجھنا کہ شیر دار کمپنی کے راس المال و سامنا میں میں ہیر کہ اور ان المال و سامنا میں اور جائے گئی ہیں جس کو اگریز ہی میں مرکعا کی لاء کہتے ہیں، اس سے صاف خاہم ہے کہ شیئر زوار لے دائی ہیں کتاب سے لی گئی ہیں جس کو اگریز ہی میں مرکعا کی لاء کہتے ہیں، اس سے صاف خاہم ہے کہ شیئر زوا لے دیشیئر زوار ان یا ادا کہین ہے میں کہ گئیت اس کو حاصل نہیں ہی وجہ ہے کہ کینی کا ترش و دینے میں اور چینا در ایک یا ادر چینا در ایک کی دائی الم شیئر نوا

ری شیئر ز کی قیمت میں کی بیشی کی وجیسواں میں کمپنی کےسر ماییوسامان کوکوئی دخل نہیں ،حسب ذیل متعد دجوہ ہیں قلت وکثرت قیمت شیئر ز کی ۔ شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

(۱) کمپنی کی ایسی اقتصادی حیثیت کی قوت وضعف۔

(۲) ملک یا دیگرمما لک کی سیاسی حالت۔

(۳) ملک یا دیگرممالک کی اقتصادی ومالی حالت۔

(۴)مشتریان ثیئرز کانجر به وہلم۔

(۵) دوملکوں کے درمیان وقوع جنگ۔

(۱) سونے کی قیمت میں تقلیل وَککثیر۔

(۷) ملک کے بڑے بڑے بازاروں میں گر انی ومہنگائی کاظہور۔

(۸) شیرز کی بکری میں کمی زیاوتی (یامشتری کی جاہت سے زیا وہ بکری یا اس ہے کم)۔

یہ وجوہات خود احقر کی رائے نہیں ہیں، بلکہ معاملہ شیئر زکی قانونی کتابوں سے مستقاد ہیں، خلاصہ بین کا کہ ابتداءً بائع شیئر زنو سمپنی تھی اور اراکین سمپنی کے وکلاء شیئر زواران مشتری سے اور مبیع تھا حقوق مجردہ کا مجموعہ، پھر جب اول مشتری شیئر زائے شیئر زکفر وخت کرتا ہے تو وہ بائع اور غیر جو بو اسطۂ ولال خرید تا ہے وہ مشتری ٹانی ہوااور مبیع وی حقوق مجردہ بنا، اور بر میل ''و بیع المحقوق بالانفراد لا مجوز' (اشباہ تحت القاعدة ''التابع تابع'') فکا ابیع المعدوم (شامی) یہ حقوق کی تھی باطل ہوتی ہے، پس ای بنار معاملہ شیئر زمرے سے باطل ونا جائز ہونا جائے۔

جواز کے لیے تاویل شرکت کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں شر الطاعقد شرکت (ملک ہویا عقد ) سب مفقود ہیں ، کیما لایخفیٰ علی مثلکم العلام

مجھے پوری امید ہے کہ بندہ کی اس تنصیل کی تصدیق ونوثیق ہندوستان میں کسی بھی قانون وال سے حاصل ہوسکتی ہے، اس لیے کہ پورے عالم میں عقو دثیئر زائی نج پررائج ہیں۔جواب میں اس بھر یضہ کولونا نے کی ضرورت نہیں بقل ہمارے باپس ہے۔ باپس ہے۔

سراع احوغفرله (فريقي بروزچ إرشنبه ۲۱ / ۱۳۰۳ ۱۳۰۵ ها فريقه )

### الجواب وبالله التوفيق:

پہلے چند چیزی بیطور مقدمہ پیش کی جاتی ہیں ، اس کے بعد اصل مسلم کے تعلق عرض کیا جائے گا:

المعاملات فلام القتاوي - جلدروم

(۱)"وجاز آخذ دین علی کافر من ثمن خمر بخلاف دین علی المسلم لبطلانه، إلا إذا و کل ذميا ببيعه فيجوز عنده خلافا لهما"(۱)\_

- (٢) "صح تو كيل مسلم ذمياً ببيع خمر و خنزير و شرائهما" (٢) ـ
- (٣) "يكره للمسلم أن يدفع إلى النصراني مالا مضاربة وهو جائز في القضاء" (٣)\_
- (۷) شرکت مفاوضہ کے علاوہ اورعفو دشرکت کا معاملہ، نیز کفالت وحوالہ وغیر ہ کا معاملہ بیسب غیرمسلم کے ساتھ صبیح وساح ہیں، ان سب کے ماخذ کتب فقہ میں مذکور ہیں۔
- (۵) 'وإذا خلط الوكيل دراهم الربوا بعضها ببعض الدراهم التي أخذها من حلال يجوز أخذ الربح منها لكون الخلط مستهلكاً عند الإمام لاسيما إذا كان الوكيل كافراً، لا سيما والتقسيم مطهر عندنا، كما إذا بال البقر في الحنطة وقت الدياسة فاقتسمها الملاك حل لكل واحد أكلها مع التيقن بكون الحنطة مختلطة بالطاهر والنجس، ولكن القسمة أحدثت احتمالا في حصة كل واحد من الشركاء فحكمنا بطهارة نصيب كل واحد منهم فكذا ههنا، إذا أربى الوكيل بالتجارة وخلط الدراهم بعضها ببعض ثم قسمها على الشركا يحكم بحل نصيب كل واحد منهم "(م)\_
- (۲) "غاصب اخذ ثوبان من دار رجل فذهب وعجز صاحب الثوب عن الاسترد اد فقال له رجل یفی حتی استرده منه فباعه بثمن معلوم فجاء المشتری الی الغاصب واراد ان یاخذ الثوب وقال هو لی و کذبه الغاصب فحلف المشتری بطلاق امراً ته ثلاثا انه قالوا لایکون حانثا لان شراء المغصوب صحیح"(۵)۔
- (4)"أى عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: من وجد عين ماله عند رجل فهو
   أحق به ويتبع البيع من باعه "(١)\_

ا - در مثار کل ماش الشای ۵/۹ س

۳ - دری رکآب الوکالته ب

٣- الرسوط١٢٥٦مال

٣ - يا قلاعن الداد القتاو كي سهر ٨٥ س.

۵ - تاضى فال على البندية سهر ٢٩٠ س

٣- رواه جمد وابو دا وُروالنسا كَي مشكَّطُوة ٥٥ ـ ٣٥\_

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب المعاملات

(۸) بیسب احکام دار الاسلام کے اندر ہوتے ہیں ، دارغیر اسلام میں تو بہت سے عقود فاسدہ میں فقہاء متاخرین نے توسع کیا ہے اور گنجائش دی ہے اور اس کے نظائر اکابر کے فقا وئی میں مے ثار ہیں ، اس کا انداز ہ امداد الفتاو کی ، کفایت المفتی وفقا وئی رحیمیہ وغیر ہ سے بھی ہوسکتا ہے۔

(9) دار الحرب میں تقیم سلمانوں کور بیوں سے ایسامال لیما (خواہ نقد ہویا غیر نقد ) حضرت امام ابو حنیفہ وحضرت امام محکمہ کے مطابق امام محکمہ کے مطابق امام محکمہ کے مطابق مام محکمہ کے مطابق حاصل ہوا ہو، یا غیر شری طریقہ وحکم سے حاصل ہوا ہو ہر حال میں اس کو وہ سلمان لے سکتا ہے اور وہ لیما اس کے لیے مباح ہوتا ہے، جیسا کہ مبسوط سرحتی کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے: "وإذا دخل المسلم دار الحرب فلاہائس بأن یا خذ منهم آموالهم بطیب انفسهم بأی وجه کان، لأنه إنما أخذ المباح علی وجه عری عن الغدر فيكون ذالك طیا له" (۱)۔

(١٠) 'ولا ربوا بين حربي ومسلم مستامن ثمه، لأن ماله ثمه مباح فيحل برضاه مطلقاً
 بلاعذر خلافا للثاني والثلاثة" (٣)\_

ان مقد مات عشرہ کے بعد اب اصل مسئلہ کی حقیقت شرعیہ بیان کی جاتی ہے، پوراسوال بار بار اور بغور پر مصا، سوال کی اس عبارت (شروع میں ایک کمپنی تائم کرنے کے ارادے سے چندلوگ جمع ہوتے ہیں اور کمپنی کے ذریعہ سے کپڑے یا کسی اور چیز کی تجارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس کمپنی تائم کرنے کے لیے پیسٹریس ہوتا، توشیئر یعنی حصے بیچے ہیں اور لوگ اعلان کے بعد شرید نے لگتے ہیں افر کا اعلان کے بعد شرید نے والے کمپنی می کا حصہ شرید تے ہیں اور بیچنے والے کمپنی می کا حصہ بیچے ہیں اور ای حصہ کے شرید نے والے شریعاً اس کمپنی میں حصہ دار ہوجاتے ہیں اور ای کا نام شرکت ہے، لہذا شرعاً بلاشبہ ابتداء شرکت ہے، گھر بعد میں جب ان حصوں کو بیچنے والوں کے پاس سر ما بیا کشاہوجا تا ہے تو تغلب کر کے خود ما لک بن بیٹھتے ہیں اور کمپنی کو بمنول انسان تر اردے کر مالک تر اردے لیتے ہیں، یہ سب فعل شرعاً خلم وغصب ہے، اس سے حصہ خرید نے والوں کی ملکیت ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کوشرعاً حق رہتا ہے کہ وہ اپنے حصہ کے بقدر جس طرح ہو موصد ووشر ع میں رہ کروصول کر سے ہیں۔

باقی بیالگ بات ہے کہ چونکہ سب مے سب غیر مسلم ہوتے ہیں جیسا کہ خود سوال میں اس کی تضریح موجود ہے اور

ئرمنى ١٩ ١م ٣ قبيل كتاب أنتوق.

۲- دریخ ریاب امریوال

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب المعاملات

ملک و دار کاغیر اسلام ہونا ظاہر بی ہے ، اس لیے ملکی اور غیر شرعی قانون کی مجبوری سے پچھے چار ہ جوئی وغیر ہ بھی نہیں کر سکتے ہیں ، مگر ان کے حقوق حصہ داری شرعاً اس سے سوخت نہ ہوں گے ، بلکہ جس حصہ دارکو جس طرح بلاعذر فیریب وخداع کے اپنے حصہ کے بقدر لمے وصول کر سکتے ہیں۔

جیبا کہ مقدمات عشرہ مذکورہ الاسے ظاہر ہوتا ہے اور بیالگ بات ہے کہ بیچض نتوئی ہوگا کواز روئے تقوئی احتیاط اللی بات ہوگی اور اس سے اس نتوئی میں کوئی نرق نہ پڑے گا اور حقوق مجر دہ کے نتقلی وقعے وشرا کی جنتی بحث جناب نے کی ہے اس کا بیمو تع نہیں ہے ، بیچیز عمل غصب کے بعد مرتب ہوئی ہے جوظلم ہونے کی وجہ سے معتبر نہیں ، بلکہ مقدمہ، ۱ و کے کے مطابق جہاں اور جس طرح ہو سکے اپنے حصہ کے بقدر لے سکتے ہیں ،صرف بی خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ اس کے لینے میں فریب وخداع وظلم نہ ہوجیسا کہ مقدمہ کی تا جا ہے خاہر ہوتا ہے۔ نقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محجد نظام الدين اعظمي بهفتي واراحلوم ديو بندسبار نيور ۴۴ سهر ۱۳۰ ساره

ہندوستان میں عقو دفاسدہ کا حکم ،نیز ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالامن؟

کیا ہندوستان دار الحرب ہے؟ اگر نہیں ہے تو شرقی طور پر کس تشم کے دار میں آتا ہے؟ سنا ہے بعض علاء آزاد ہندوستان کو دارالامن کہتے ہیں، کیاد ارالامن کے مام ہے موسوم دار کا ثبوت کتب حدیث وفقہ میں ہے؟ اگر آزاد ہندوستان کو دار الامن عی کہا جائے تو کیا دارالامن میں دارالحرب جیسے معاملات جائز ہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق ث:

مندرجه ذيل نمبر ملاحظ فريائي:

(1) دار آخر بلفظی معنی کے لحاظ سے تو ایسے ملک کو کہنا چاہیے جو ہرسر جنگ ہو، جس سے کوئی معاہدہ نہ ہو، جہاں مسلمان کے لیے امن اور شحفظ نہ ہو۔

لیکن حضرات فقہاء جن کے پیشِ نظر احکام اسلام کا اجراءاور نفاذ ہوتا ہے، وہ اسی نقطہ نظر سے دار (ملک ) کی تقسیم

جنا نوٹ: بیفتوی حضرت مولانا سیدمجر میاں صاحب علیہ الرحمہ، صدر مدری مدرسہ امینیہ، دیلی کا مطبوعہ فتوی تھا، جس کو حضرت موصوف نے استصواب رائے کے لئے حضرت مفتی صاحب کو بھیجا تھا، اس فتوی کے بعد حضرت مفتی صاحب کا مستقل جواب مذکور ہے۔

كرتے ہيں اورصرف دو دار ( دوشم مے مما لك ) تتليم كرتے ہيں ، دار الاسلام ، دار الحرب \_

(۲) دار الاسلام: وہ ملک جہاں حکومت کا مذہب اسلام ہوا درمسلما نوں کو کلی طور پر اقتد ارائلی حاصل ہو۔ وہ اپنی آز ادا ندرائے سے جو فانون جا ہیں بنائمیں اور جس فانون کو جا ہیں منسوخ کر دیں وہ دار الاسلام ہے۔

الف: ال وار كے مسلمانوں رِنْرض ہوتا ہے كہ وہ احكام اسلام جارى كريں اور شريعت غراء كے مطابق قانون بنائيں، اس كے خلاف قانون بنائيں گے تو گنهگار ہوں گے: ''ومن لم يحكم بما أنزل الله فأو لئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فاو لئك هم الفاسقون" (۱)۔

ب: وه الي طاقت فر الهم كري جوح يف طاقتو لكواى طرح متاثر اور مرعوب ركے جيسے مرد جنگ ميں ايك حريف وصرے كو خوف زده ركھا ہے: "و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل تر هبون به عدوالله وعدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم" (٢)۔

ج: وه وفا عى حيثيت مين نه آئين ، بلكه ان كى اقد امى صلاحيت اليى بهوكه بمساييمما لك اس كومحسوس كرت رئين اوراس كالو بامانة رئين: "يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة "(٣)-

و: وه ان كمز ورسلما نول كى بھى امدادكري، جوكى دوسر ملك ميں محض مسلمان ہونے كى بنار ظلم وسم كاتخة مشق بنے ہوئے ہوں اور ضرورت ہوتو ان كونجات ولانے كے ليے نوجى طافت بھى استعال كرسكيں۔"و ها لكم لاتقاتلون فى سبيل الله عنا عصير ا" (٣)۔

(۳) ایسا ملک جہال مسلمانوں کو کلی اقتد ارحاصل نہ ہو، مثلاً امورخار جہاور بین الاقو امی تعلقات میں وہ خود مختار نہ ہوں، نوجی اختیار ات ان کوحاصل نہ ہوں، جرم وسز اکے قانون بنانے میں بھی وہ آزاد نہ ہوں، البتہ ساجی اور عائلی معاملات میں وہ خود مختار ہوں، ان کارپشل لا محفوظ اور کارفر ما ہو۔ فقہائے اسلام اس کو بھی وار الاسلام کہتے ہیں، وہاں اقتد اراور اختیار کی حد تک احکام اسلام جاری کرنے لازم ہوں گے۔

"كل مصرفيه وال مسلم من جهة الكفار يجوز منه إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج

ا - سورۇ باكرىۋە سادا سادىس

٣ - سورۇانغال 🕻 • ٢ ـ

m- سور وكوّب mmا\_

٣- سورونيا يذه ١٥-

وتقليد القضاة وتزويج الأيامي"(١)\_

لینی جمعہ اورعیدین کا نظام قائم کرنے ، خراج وصول کرنے ، قاضیوں کے مقرر کرنے اور لا وارث غیر منکوحہ مورتوں کے نکاح کرنے کا اصل حق تو امام عامہ کو ہے ، لیکن اگر کوئی شہر (علاقہ ) امام عامہ کے بجائے غیر مسلم اقتدار اٹلی کے تحت ہے اور اس اقتد ارائلی کی طرف سے اس کامسلمان سریر اہ (والی) مقررہے ، اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ ان فر اکفن کو انجام دے ، ایسا ملک بھی حکما وار الاسلام ہے ۔ تقنیم ہندہے پہلے انگریزی وورِ حکومت میں حیدر آبا و ، بھو پال جیسی ریاستیں جو اپنے والی معاملات میں خود مختار تھیں ریاستیں جو اپنے والی معاملات میں خود مختار تھیں : یہی حیثیت رکھتی تھیں۔

(۳) وہ مملکت جہاں مسلمانوں کو بیافتد ارحاصل نہ ہو،خواہ مسلمان وہاں ہرطرح امن واظمینان سے رہتے ہوں، وہاں کے سیاس اورغیر سیاسی کاموں میں حصہ لیتے ہوں، اس کو اپنا وطن سجھتے ہوں اور باشند اَ ملک کی حیثیت سے اس کی حفاظت اور ترقی کو بھی اپنا فرض سجھتے ہوں، اس کے لیے ایثار اور قربانی بھی کردیتے ہوں۔مسلمان کی حیثیت سے یا مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کی بنار نہیں بلکہ ایک شہری کی حیثیت سے وہ اقتد اراعلیٰ میں حصہ لے سکتے ہوں، مثلاً وہ رئیس جمہور بیاوروزیر اعظم بن سکتے ہوں، مگر احکام اسلام جاری نہ کرسکتے ہوں، جرم وہز ااور اقتصادی مسائل، کرنی اور شرح تباولہ وغیرہ کے سلسلہ میں احکام اسلام کو قانون نہ بنا سکتے ہوں، بلکہ ان میں اس ملک کے قو انین کے پا بند ہوں تو وہ دار الاسلام نہیں سے۔۔

حضرات فقنہائے کرام کی تقنیم کے مطابق (کہ یہاں احکام اسلام جاری نہیں ہیں، یعنی قانون اسلامی قانون نہیں ہے ) بیملک دارالحرب ہوگا،کیکن ایک پر امن اور باحفاظت ملک کے لیے اس لفظ کوغیر مانوں سمجھا جاتا ہے نو اس کو دار الامن کہ دویا جاتا ہے۔

(۵) دارالامن ہوگا تو یہاں مسلمانوں کی حیثیت مستامن کی ہوگی ، یعنی ان کوخود اپنی اجمّا تی توت کی بناء پر امن حاصل نہیں ہے، بلکہ حکومت کے قانون کی بناپر وہ حقوق حاصل ہیں جوبا شندہ ملک کوحاصل ہوسکتے ہیں، ایسے ملک میں اگر چہ قانونی طور پرمسلمانوں کو بحثیت مسلمان کوئی اقتد اریا تا نون سازی کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا ،گرمسلمانوں پرفرض ہوتا ہے کہ وہ ایک نظام بنائیں اور اس کے تحت جمعہ اور عیدین کا انتظام کریں۔

"وأما بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير القاضي قاضياً

ا - رواکتار۳/۳۵\_ ۱- رواکتار۳/۳۵

بتراضى المسلمين ويجب عليهم طلب وال مسلم" (١)\_

ایسے شہروں میں جہاں غیرمسلم حکام ہوں مسلمانوں کے لیے جمعہ اورعیدین کا قائم کرنا جائز ہے اورجس کووہ اپنی مرضی ہے قاضی بنادیں وہ قاضی ہوجائے گا اورمسلمان والی کے لیے جد وجہد کرنا ان سر لا زم ہوگا۔

(٦) اگرمسلمانون كا ايما نظام بهى ند به ونونماز جمعه وقعفِ انتثار نهين بهوگى بلكه ييز يضه تمام مسلمانون برعائد بهوگاكه وه جمعه كا امام بنائين اور جمعه وعيدين كى نمازين شهرون مين حسب شرائط اواكرين: "يقيمها أمير البلد ثم الشرطي ثم من و لاة قاضى القضاة و نصب العامة الخطيب غير معتبر مع وجود من ذكر، أمامع عدمهم فيجوز للضوورة" (٢).

نماز جمعہ امیر البلد (والی یا کورز) قائم کرائے گا، وہ نہ ہوتو شرطی یعنی وہ اسر جس کوسلطان نے ای تشم کے تقر رات کے لیے مقر رکیا ہے، مثلاً صدر الصدور یا امیر الامراء وغیرہ عام مسلمان اگر خطیب اور امام جمعہ مقر رکرلیں تو وہ قائل اعتبار نہیں ہے، جب کہ ان عہدہ دار ان میں ہے کوئی عہدہ دارموجو دہوا وراگر کوئی عہدہ دار بھی نہ ہوتو ضر ورتا تمام مسلمانوں کے انتخاب کومنظور کرلیا جائے گا اور اس کو امام تر اردیا جائے گا جس کومسلمان امام تر اردے لیں۔

(2) جہاں تک میری واقفیت ہے دارالائن جدید اصطلاح ہے۔ تر آن اور حدیث تو کیا فقہائے متقدیمین کی تصانیف میں بھی بیاصطلاح رائے نہیں ہے، لیکن اس کا تصور ضرور موجود ہے، کیونکہ غیر اسلامی مملکت میں جہاں اقتد ارائیلی مسلمانوں کو حاصل نہ ہو،مسلمانوں کے لیے بو دوباش اور کا روبار کو حرام نہیں قر ار دیا گیا بلکہ وہ مسلمان جود شمنوں میں رہتا تھا اور کسی مسلمان کے ہاتھ سے خطاء قتل ہوگیا، اس کے متعلق قر آن باک (۳) میں احکام فدکور ہیں۔

ای طرح سورہ انفال کے آخری رکوع میں ان نومسلموں کے متعلق احکام ہیں جواپنے وطن میں مسلمان ہو گئے اور

ا- دواکتار قبیل با به العشر الدائع سر ۲۵۳ ـ

۳- رواکتارا/ ۵۵سے

۳- "ستجدون اخرين يويدون أن يأمنوكم ويأمنوالومهم كلما ردوا إلى الفندة أركسوا فيها فإن لم يعنزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخدوهم والفلوهم حبث ثقفتموهم وأولائكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبنا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطنا ومن قبل مؤمنا خطنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فومن لم يجد فصيام شهرين متنابعين نوبة من الله وكان الله عليما حكيما" (١٠٠٠ عدم).

جرت کر کے دارالاسلام میں نہ آئے (۱)، ای طرح کے اور احکام جود وہری آیوں سے مترشے ہوتے ہیں ان سے ان کا جواز نا بت ہوتا ہے اور یہی جواز تھا جس کی بناپر حضر ات صحابہؓ ہے دور میں اور ان کے بعد حضر ات با بعین اور ان کے اتباع غیر اسلامی ممالک میں پنچے، وہاں قیام کیا، ان کی زندگیاں اسلامی تھیں، ان کے اتو الی واعمال میں صدافت تھی، وہ کاروبار میں نہایت دیا نتد ار بفلقِ خدا کے بہی خواہ، اور جو ان سے فرید فر وخت کرتا ، اس کے بھی خیرخواہ اور تھے معنی میں الصدوق اور نہایت دیا نتد ار بفلقِ خدا کے بہی خواہ، اور جو ان سے فرید فر وخت کرتا ، اس کے بھی خیرخواہ اور تھے معنی میں الصدوق اور الامین ہوتے تھے، ان کی اس شان نے ان ممالک کے جوام کے دلوں کو اسلام کا گر وید ہ بنایا ۔ ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک جن میں مسلمانوں کی غیر معمولی آکثریت ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کے ملک کہلاتے ہیں، ان میں اسلام ان عی حضر ات کے قیام کی بدولت بھیا ۔ علاوہ ازیں جس طرح ان غیر مسلم مستامین کے احکام موجود ہیں جو دار الاسلام میں مستامی کی حیثیت سے میں آئیں، ایسے بی ان مسلمانوں کے متعلق بھی احکام موجود ہیں جو دار الاسلام سے دار الحرب میں مستامی کی حیث ہیں۔

البته زمانة جنگ میں جائز نہیں ہے کہ دارالاسلام کا کوئی مسلمان دار الحرب میں قیام کرے جس سے دشمنانِ اسلام کوقوت پینچے اور خوداس کے لیے بھی خطرہ رہے، کیما قال رسول الله فالطال : "لاتو ای نیار اهما" (۲)۔

چنانچ خیانت، وھوکہ، رشوت، احتکار، ( ذخیرہ اندوزی ) استحصال بالجبر، نیکس کی چوری وغیرہ جس طرح دار الاسلام میں حرام ہیں دار الحرب میں بھی حرام ہیں، ہرمسلمان کو جا ہیے کہ وہ ان سب ہر ائیوں سے بالارہے اور خصوصاً ایسے موقعہ پر کہ بیامراض وباء کی طرح پھیل رہے ہوں، مسلمان پر لا زم ہوجا تا ہے کہ وہ احکام اسلام پڑھمل کرتے ہوئے خیرامت ہونے کا مظاہرہ کرے، یہی موقعہ ہے کہ عملاً اسلام کی برتزی ٹابت کی جاتی ہے اور دوسرےکومتاثر کیا جاتا ہے۔

باقی بہت سے معاملات ایسے ہیں جودار الاسلام میں اسلامی قانون کے مطابق نا جائز ہوتے ہیں، اگر ان کے

ا- "واللين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايئهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرو كم في الدين فعليكم النصر إلا على قومبنكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصبر "(١٠٠٥ أقال: ٢٤).

۳- الريشريف الرسه ال

m- شرح کبیرجلدس

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

سلسلہ میں کوئی مقدمہ اسلامی عدالت میں پیش ہوتو عدالت اس کے اجائز ہونے کا فیصلہ کرے گی۔اور اس خرید وفر وخت کو ما جائز تر اردے گی،لین یہی معاملات اگر دارالحرب میں کیے جائیں تو وہاں کے قانون کے مطابق وہ غلط بیں ہوتے بلکہ ان کو جائز تر اردیا جاتا ہے،مثلاً ایک من گیہوں کے معاوضہ میں ڈیڑ ھے من یا دوئن گیہوں خریدیا ''ربوا'' کہلا تا ہے جو اسلامی تا نون کے مطابق جائز نہیں ہے۔اس طرح کی تھے اگر دار الاسلام میں ہواور مقدمہ عدالت میں پہنچ تو اس تھے کو تا جائز تر اردیا جائے گا،لین اگر یدارالحرب میں ہواور وہاں کا قانون اجازت دے دے تو اسے مسلمان کی ملک تصور کیا جائے گا۔

اب اگرکوئی فریق دارالاسلام میں اس مقدمہ کو چلانا چاہے تو قاضی اسلام اس کو خارج کردےگا، کیونکہ یہ معاملہ دار الاسلام کانہیں ہے۔

ای طرح کے احکام ہیں جن کے متعلق مشہور ہوگیا ہے کہ دار الحرب میں بیوع فاسدہ جائز ہوتی ہیں ، بشرطیکہ فریقین راضی ہوں اور معاملہ خوش دلی ہے ہو۔

سيركبير شي ب: "إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا باس بأن ياخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأى وجه كان، لأنه إنما أخذ المباح على وجه عرى عن الغدر فيكون ذالك طيباً له، والأسير والمستامن سواء حتى لو باعهم درهماً بدرهمين أوباعهم ميتة بدراهم أو أخذ مالاً منهم بطريق القمار ذالك كله طيب لهم" ().

(کوئی مسلمان دارالحرب میں پر دانہ آئ (ویزا) لے کر جائے تو کوئی مضا کتے نہیں ہے کہ وہاں دارالحرب والوں کے مال کسی بھی صورت سے حاصل کرے جوطیب خاطر اور خوش دلی ہے ہو، کیونکہ بیالیا مال لے رہا ہے جومباح ہے، ایسی صورت سے لے رہا ہے جو دھو کہ فخر بیب سے پاک ہے، پس بیمال اس کے لیے حلال وطیب ہوگا، کوئی مسلمان دارالحرب میں اسیر کی حیثیت سے ہویا پر دانہ آئ حاصل کر کے (ویز الے کر) گیا ہو۔ دونوں کے لیے یہی تھم ہے، چنانچہ اگر وہاں ایک درہم دودرہم میں فر وخت کرد سے یا مردار جانور کو درہموں کے بد لے فر وخت کرد سے کہا تھا ہمار دارجانور کو درہموں کے بد لے فر وخت کرد سے (بقیمت فر وخت کرد سے) یا تمار کی صورت میں مال حاصل کر سے نوبیسب صورتیں اس کے لیے جائز ہوں گی (۲)۔

(9) سیر کبیر کی ذکورہ بالاعبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ دار الحرب میں جومعاملہ اہل حرب سے ہواں کے حلال

ا - سيركبير بحوله كشف الاستار

۲ - ميركبير بحوله كشف الاستار

لمنتخبات نظام الفتاوي – جلدروم كتاب المعاملات

وطیب ہونے کے لیے طیب نفس یعنی خوش ولی اور رضامندی کانی ہے، وہ رضامندی شرعاً معتبر ہویا ندہو، چنانچے سوداور تمار میں جورضامندی ہوتی ہے، اگر چہوہ شرعاً معتبر نہیں ہے، لیکن دار آخر ب میں پیغیر معتبر بھی معتبر ہوگی۔اور اس رضامندی سے حاصل شدہ مال طیب قر اردیا جائے گا۔

نوسول بیہے کہ شریعت نے جس کو خبیث فر مایا ہے، کیا اس کی خباشت صرف دارالاسلام تک ہے یا وہ خباشت اس معاملہ کی فطرت ہے جہاں بھی اس معاملہ کا وجو د ہوگا۔خباشت موجو درہے گی۔

مثلاً تمار بقول حضرت ثناہ ولی اللہ اس لیے حرام ہے کہ کسب واستحصال کے جوضا بطے شریعت نے مقرر کیے ہیں ہیہ ان کے برتکس اوران کے مناقض ومخالف ہے۔ مثلاً بیا کہ ان میں ایسی محنت نہیں ہوتی جس سے قوم اور ملک کوفائد ہی پہنچے۔ حضرت ثنا ہ صاحب محنت کی تشریح کرتے ہوئے فریاتے ہیں:

چور، ڈاکو، گر ہ کٹ اور بھیک ما نگنے والے سب بی محنت کرتے ہیں، مگران کی محنت سے نہ ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے ، نہ اس کی صنعت و حرفت میں ، نہ تعدن ترقی کرتا ہے ، نہ تھیر ملک میں فر وغ ہے ، بلکہ بیچرائم ان مقاصد کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں ، ای طرح تمار باز اور سودخوار محنت ضر ورکرتے ہیں مگر ان کی محنت سے ملک کی دولت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ، بلکہ ان کی محنت ایک طرح کا ہیر پھیر ہوتی ہے جس سے دوہر سے کی رقم جھیٹ کی جاتی ہے اور اس کی تہہ میں طمع وحرص کا رفر ماہوتی ہے جو قانون کی صد ہے آگے ہو مھر اخلاق اور روحانیت کے نقطہ نظر سے نہا بیت خطر باک مرض ہیں ، سود کی بھی اسل خر ماہوتی ہے جو تانون کی صد ہے آگے ہو مھر اخلاق اور روحانیت کے نقطہ نظر سے نہا بیت خطر باک مرض ہیں ، سود کی بھی اس خلا میں جارہیت بھی پیدا ہوجاتی ہے کہ سودخوار کمز ورکی کمز ورک سے فائدہ اٹھا تا ہے اور اس کی مشکل میں اور اضافہ کر دیتا ہے ، کیونکہ ضرورت مندی قرض لینے پرمجبور ہے ، ظاہر ہے اس میں اوائے قرض کی وسعت مشکل میں ہونا فہ کر دیتا ہے کہ سود خوار میں کی مشکل میں اضافہ کر دیتا ہے کہ سود کے بجائے اس کی مشکل میں اضافہ کر دیتا ہے کہ سود و خوار اس مشکل کی بناء پر حم کرنے کے بجائے اس کی مشکل میں اضافہ کر دیتا ہے کہ سود کے مطالبہ کو دو چندا ورسہ چند کر دیتا ہے کہ سود خوار اس مشکل کی بناء پر حم کرنے کے بجائے اس کی مشکل میں اضافہ کر دیتا ہے کہ سود کے مطالبہ کو دو چندا ورسہ چند کر دیتا ہے کہ سود کے دیو کہ سے بیدا ہوگی ۔

ان افعال کی بیقاحتیں جس طرح دار الاسلام میں ہوتی ہیں، دار الحرب میں بھی قائم رہتی ہیں۔ تو جن معاملات کی تہیں بی ان کی آمدنی کوحلال وطیب کیسے کہا جا سکتا ہے۔ تا نونی نقطہ نظر سے اگر جواز پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس کے حد تا دور ہنا جا ہیے، اس کوحلال وطیب نہیں کہنا جا ہیے۔ تمار سے حاصل کردہ رقم دار الحرب میں جائز ہوگی، کیونکہ اس کو اسلامی قانون کا تحفظ حاصل نہیں اور ملکی قانون اس کو جائز قر اردیتا تھا، لیکن اس جائز کوطیب نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ اخلاقی

<sup>-</sup> حجة الله البالعة ، إب الربوع أثم بل عنها \_

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

قباحتیں اس کی شکور میں بدستور پیوست ہیں۔

کہاجا سکتا ہے کہ<sup>ص</sup>ن وقتح کا مدارشر بعت کے فیصلہ پر ہے،شریعت جس کو جائر بقر ار دے وہ <sup>حس</sup>ن ہے اور جس کو نا جائز بقر ارد ہے وہ فتیج ہے۔

سیدنا ابو بکررضی اللہ عندنے غلبہ روم کی تر آنی پیشین کوئی کے سلسلہ میں بازی لگا دینے پر جو مال حاصل کیا تھا حضور علیج نے اس کو جائز فتر اردیا ، اس جائز کوھن اور اس ملک کوطیب بی کہا جائے ،لیکن بحر العلوم حضرت مولانا فتح محمد صاحبؓ نے اس جواز کے تعلق بیان کی ہے وہ بھی نظر انداز کرنے کے قاتل نہیں ہے آپ فر ماتے ہیں:

جومال ایسے ملک سے لیا جائے جہاں صلح وعہد ہے اگر بقمر وجبر لیا ہے توغیر مملوک وحرام ہے اور اگر ایسی رضا ہے لیا جائے جوشر عامنوع ہے جیسے حرکی تنج یا سودیا تمار وغیرہ نو ملک آ جائے گی ہر عابیت صورت رضا اور حلت نہ آئے گی ہو جہ مخالفت شرعی اور اگر وہ رضا شرعاً معتبر یا مسکوت ہوتو ملک بھی آ جائے گی اور حلت بھی (۱)۔

(۱۰) دار الامن کے غیر مسلم کوحر بی کی حیثیت نہیں دی جاسکتی، مثلاً ہندوستان کا کوئی مسلمان باشندہ لندن یا پیری چا جائے تو وہاں کے باشندوں سے اس کا کوئی رابطہ یا معاہدہ نہیں ہوگا،لیکن ہم وطن غیر مسلموں سے اس کے بہت سے رابطے ہیں وہ بر ابر کے شہری ہیں،ملکی تا نون کے با بند اور اقتصادی کاروباری معاملات اور قومی اداروں میں شریک اور ایک دوسرے کے مددگاروغیر ہوغیرہ۔

### (۱۱) تنور الابصارين ايك جزئيه:

"دار الحرب تصير دار الاسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها"(٢)-صاحب الدرالخارني ال كمثال دى كركجمعة وعيد

در مختار کی اس مثال کی بناء پر کچھ علاء کی رائے ہے کہ ہند دستان دار الاسلام ہے کہ یہاں جمعہ اور عیدین کی نمازی پڑھی جاتی ہیں، لیکن ہر ایک صاحب بصیرت فیصلہ کرسکتا ہے کہ جمعہ وعیدین کی مثال سیجے نہیں ہے، کیونکہ جمعہ اور عیدین کی نماز کے پڑھ لینے کو'' اجراء احکام الاسلام' 'نہیں کہا جا سکتا، ایک معمولی مجسٹر بیٹ بھی کسی مقام پر جمعہ یا عید کی نماز سے روک دینو مسلمانوں میں پیطافت نہیں ہے کہ اس کے حکم کومنسوخ کر ہے اپنے فیصلہ کے بموجب وہاں عید کی نمازیا جمعہ کی نماز پڑھیں۔

ا - عظرمِدَاريهِ • ۱۸ ـ

ا - توبر الا بصار سهر ۳۵۲ قبل باب احشر والخراج ـ

شخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

تحکم اسلام کا اجراء میہ کے اہل اسلام اپنا فیصلہ با فذکر سکیل، اوا فرض کی اجازت ہونا اور چیز ہے اور تکم اسلام کے اجراء کا اختیا رواقتد ار اور چیز ہے۔ یہ مثال اس لیے بھی مے کل ہے کہ خودر دالحتار کی تحریر سابق کے مخالف ہے، جوفقر ہ "ب "میں پیش کی گئی جس میں وار الاسلام اس علاقہ کو کہا گیا ہے، جہاں با اختیا روالی مسلم ہواگر محض نماز جمعہ پر دھ لینے ہے کوئی علاقہ وار الاسلام ہوجا تا ہے تو والی مسلم کا تذکرہ غیر ضروری اور مے کارہے۔

(۱۲) بہر حال ہندوستان کو آپ دار الحرب قر اردیں یا دار الاسلام، مگرینظاہر ہے کہ یہاں عقو داور معاملات کے متعلق وی احکام ہیں جودار الاسلام میں ہوتے ہیں۔ پہلوں اور باغات کی بیج کی مختلف صورتوں میں وی فتا وی صادر کیے جاتے ہیں۔ کویا عقود اور معاملات کے سلسلہ میں عملاً دار الاسلام بی مانا جاتا ہے۔

حضرت مولا مافتح محدمیان صاحب رحمه الله اس سلسله مین ایک ضابط تحریر زماتے ہیں:

فقرہ(9) میں جوعطر ہدایہ کی عبارت گزری ہے، اس کوملا حظیفر مائیے، اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں: اس سے ظاہر ہے کہ جولوگ وارالکگر میں بامان رہتے ہیں یا واخل ہوں یا باہم صلح وعہدر کھتے ہوں، انہیں کوئی ایسا معاملہ کرنا جوشر عاما جائز ہو، جیسے تھیا اجارہ فاسد وباطل، یاشری ربولارشوت وغیرہ ہرگز جائز نہیں ۔

اور حدیث: ''لاربوابین آمسلم والحربی''کے بیمعنی ہیں کیمسلمان دارالکفر میں کانر سے سود لے تو وہ سودخوار اور موجب موجب وعیدر بواند ہوگا، اگر چیملک حرام کامواخذ دہا تی ہے مگر سود دینا کسی طور پر جائز: ند ہوگا، مگر جب کہ اس سود کے لینے سے وہاں کے لوکوں کاعہد وصلح ہو، یا بیو ہیں کی رعیت ہوتولیما بھی جائز نہیں (۱)۔

(سود) وار کے سلسلہ میں ملک العلماءعلاءالدین کا سانی رحمہ اللہ نے مسلک امام ابو حنیفہ یک کا خلا صدان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

"إن الأمان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دارالإسلام، وإن كان الأمان فيها للكفر ة على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دارالكفرة" (r)\_

سوال بیہ ہے کہ اگر امن اورخو**ف کامد**ارکسی مذہب پرینہ ہو،حکومت کا دستور اساسی بیہ ہوکہ حکومت کا تعلق کسی مذہب

ا عطرمهٔ اریزهن ۱۸ ا

۱- بدائع امستائع اسمارے۔

شتخبات نظام الفتاوي – جلدروم تحساب المعاملات

سے نہیں ہے، نہ کسی مذہب کی بنار کسی کور جے وی جائے گی ، بلکہ امن اور خوف کا مدار وطنیت اور شہریت پر ہو، مثلاً ویلی کارہنے والامسلمان ہندوستان ہندوستان سے کسی صوبہ یا کسی شہر میں بھی جائے وہ ہندوستانی ہونے کی بنابر محفوظ اور مامون ہے اور اس کوتمام شہری حقوق حاصل ہیں، لیکن بنیإل کارہنے والا برہمن ویز اسے بغیر حدود ہندوستان میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت میں اس دارکو کیا کہا جائے گا؟ کیا کسی مذہب کی طرف منسوب کرنا الزام مالا یکتر منہیں ہوگا (۱)؟

كتبرجح نظام الدين اعظمي بنفتي وادالعلوم ويوبندسها دينور

# دارالاسلام ودارالكفر كى تحقيق:

### الجواب وبالله التوفيق:

(۱، و، ۲) حضرت مجیب نے بالکل سیح فر مایا ، (۲) دار حقیقت میں دوی ہوتے ہیں: ایک دار الاسلام جس کی توضیح وتشریح حضرت مجیب نے بہت مفصل و م**دلل فر** مادی ہے کہ اقتد اراعلیٰ (۳) جس ملک میں مسلما نوں کو کممل طور پر حاصل ہواور اس کو اسلامی احکام کے مطابق ہر قانون بنانے اور اس کوجاری کرنے کی پوری قدرت حاصل ہو۔ دوسر ادار ، دار الاسلام کا مقا**ئل** ہوگا۔ اور اسلام کامقا**ئل** کفر ہے ، لہٰذا دوسر ادار حقیقت میں دار الکفر ہوگا اور یہی دودار حقیقة و واقعة ہیں۔

پھر دار الکفر کی بنیا دی واصولی طور سر چارفشمیں ہیں: (1)دار المحاربہ (۴)(۲) دار المعاہد ہ والمسالمہ (۵)

ها شن أُهيني ٩٩ هـ ٢/٢) "إذا كالت دار من ديار الحرب للد وادع المسلمون أهلها على أن يؤدوا إلى المسلمين شيئا معلوماً في

۱- حضرت مولانا سیدمجرمیاں رصہ اللہ کا جواب تھمل ہوگیا ، اس کے بعد اس کی مزید توضیح بعنوان دارالکئر و داراسلام کی تحقیق حضرت مفتی صاحب کی تحریفر مودہ ہےت

٣- " "قبل: الدار عددنا دار الإسلام و دار الحوب" (عَنْيَ شُرح البداية كتاب أسير ١٣/٣ ٨).

 <sup>&</sup>quot;وهدا لأن دار الحوب نصبو دار الإسلام باجواء الأحكام وثبوت الأمن للمقبم من المسلمين فيها" ( فقح القدير ١١٧٣ فية دارالكو كي بياقيام اربعها جمائيم ومتفادين ، جيها كرحفرت مفتى صاحب نے آئے اس كي وضاحت فرمائي ہے بلكه ول الذكر دو تشمين با جمائيم ومتفاد بين اورنا في الذكر دو تشمين با جمائيم بين فرق مرف تضم كے اعتباد كا بيم الكر دارالاملام كے نقائل كا اعتباد كيا جائے و دارالكو كي دو اول الذكر تشمين بول كي وراگر دارالكو كے اعدرو في سحا ملات كا اعتباد كيا جائے القوامي كي متاخر الذكر دو تشمين بول كي ۔

 <sup>&</sup>quot;إن كان الأمان فيها للكفوة على الإطلاق والخوف للمسلمين على الاطلاق فهى دار الكفو" (يوالع امتالع ١٣١/٠).
 "إذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحوب أو فريقا منهم، وكان في ذالك مصلحة المسلمين فلا باس به" (بَراية على المرابع).

كل منة على أن لايجوى عليهم المسلمون احكامهم فهذه دار الحوب، لأن الدار إلما نصير دار الإسلام بإجراء حكم المسامين فيها وحكم المسلمين غير جار فكالت هذه دار حوب" (شرح أسير ١٣٠٣/٣)" الموادعة وهي المعاهدة والصلح على درك القنال"(يرائع المنائع ١٩٨٧).

<sup>&</sup>quot;ان الدى نَائِلُكُ مالح أهل مكة عام الحديبة على ان وضع الحواب بيده و بيهم عشو سين" (جموط ٢٠٣٧) "ولما النهى رسول الله نَائِلُكُ إلى نبوك أناه يحده بن رؤبة صاحب إبلة فصالح رسول الله نَائِلُكُ وأعطاه الجزية و كتب لهم رسول الله نَائِلُكُ كابا فهو عددهم" (البدلية وأنهلية ٢١/٥) .

ا- دار الأمن كالفظ أكر چر بعد شي وضع كيا كيا جو ليكن مهر نبوكي شي الي كامثال موجود شي كيا كلد اكانتم شي داخل قدا وهي "أرض رسول الله نظيني ما يصب أصحابه من البلاء الخ قال لهم: لوخو جنم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عدده أحد، وهي "أرض صدق" حنى يجعل الله لكم فوجا مما ألنم فيه، فخوج عدد ذالك المسلمون من أصحاب رسول الله نظيني أرض الحبشة" البداية والنها يرام الله نظيني أرض الحبشة والمداية والنها يرام الله المدائل المحاشى للمسلمين: اذ هبوا فألنم سبوم في الأرض، السبوم الآمنون في الأرض ما أحب أن لي دبو أولى وجل منكم والدبو بلسائهم المدهب" (البداية والنهاية والنهاية مهرورة عند المدين المدين والنهاية والنهائية وال

٣- فتح كمرت بهلج والدأشرواتسا وتحال "الما جزاء اللين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أونقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض "(١٠٠٠ كاكرها ركوع) -

<sup>-</sup> سورة كل ١٣٥٠ ٣- سورة يقره ١٩٠٠ ٣- سورة يقره ١٩٠٠

 <sup>&</sup>quot;عن ألس بن مالك أن رسول الله تُلَيُّكُ كلب قبل مؤده إلى كسوئ وقيصو وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل "(البدلية والنهاية ٣١٣) "عن عبد الله بن عبد القارى ان رسول الله تُلَيِّعُهم حاطب بن أبي بلنعة إلى المقوقس صاحب الإسكندوية فمضى بكتاب رسول الله تُلَيِّكُ" (البدائي ٣٤٣).

دار الاسلام تر اردینے لگا تو اگر دار الکو کا ایک عی ملک ایک حکومت اسلامیہ کے اعتبارے دار الحرب اوردوسری حکومت اسلامیہ کے اعتبارے دارالا من یا دار المعاہد دیا دارالشر والفساد تر ارپانے گے یا پاجائے تو یکسی تعجب یا کسی اختلاف کی بات نہ ہوگی بلکہ دارالا سلام کے ان حصول کے اختلاف کی وجہ سے بیاختلاف ہوگا، پھر جب مسلم حکومتیں ٹولیوں (۱) میں منقسم ہوکر اور انکہ ومتعد دہوگئیں تو دار الکفر کی ایک تتم مختلف مسلم حکومتوں کے اعتبارے الگ الگ ماموں سے بھی موسوم ہوسکتی ہیں، مثلاً اگر مسلم حکومت کے اعتبارے دی ملک دار المعاہد ہ والمسالم ہوتو دوسری حکومت کے اعتبارے دعی ملک دار المعاہد ہ والمسالم ہوتو دوسری حکومت کے اعتبارے دعی ملک دار المعاہد ہ والمسالم ہوتو دوسری حکومت کے اعتبارے دعی ملک دار الحرب اور تیسری کے اعتبارے دارالا من ہواور ہر ایک مسلم حکومت اپنے اپنے

المستكمى بإلله از سرس بينا سرس بيه أطبع لله از سرس بينا سرس بيد

عبدالرحمٰن الش کے بعد دوسرے اسوی طلفاء مذکس میں طیفہ ہوتے رہے ورعبائی طلفاء بغداد میں اندکس کے علاوہ باتی اسلائ ممالک ممالک کے طلفہ ہوتے رہے اس طرح بیک وقت اسلائ ممالک میں دوخلیفہ کا وجود مدتوں تک رہا۔ اوسیجے تک اندکس ہے مسلمانوں کا خاتمہ ہوگیا اورعبائی حکومت بھی دوبہ زوال ہونے گئی بیہاں تک کرفترہ تانا راتھا اور آخری عبائی خلفیہ استخصام بن آستوس کو الاسلاج میں قبل کردیا گیا۔ کالت مدة خلافة المستعصم الا استة تقویداً وعموہ ۵۰ سنة النے والقضت الدولة العباسية من بعداد بعد ان دامت ۵۲ مسة ای من سدة ۱۳۲ المستعصم الا استولیٰ فيها النور علی بعداد و عدد خلفائهم ۳۵ خلیفة النے (دروس الآریخ ۴۳۳ ۱۳)۔

اس ذائد من ہوری اسلای خلافت کو یوں میں بٹ گئ گی۔ پھیدت کے بعد پھر دوہری خلافت کا آغاز ہوجا تا ہے کیونکہ جاسیوں کے بعض افر ادفقت کا اسے کی کرمسر بیلے گئے تھے وہاں جا کرانہوں نے خلافت کی بیعت کی سب ہے پہلا خلیفہ المستقم باللہ ابوالقاسم از الاہلہ بھتا والاج ہوا۔
اس کے بعد الحاسم إمر اللہ ابو العباس از والاج بھتا او کے پی خلیفہ رہا ادھر عالم اسلام کے اکثر حصوں پر علی ٹیوں کی حکومت وخلافت گا تم ہو جگی گئی آلی مثان کی خلافت کا آغاز عثان ول ہے ہوتا ہے جو وولا ہے۔ اس کے ہے حقافہ دہا۔ پیمی ہے دوہری خلافت کی ابتداء دوبا رہ ہوجائی ہے اور اس وقت تک بے سلہ جا دی رہا ہ جب تک کہ الم ابوج ہیں مسرے بھی عباس خلافت کا خاتمہ ہو کہ خاتمہ نہ ہوگی گئی تنظیم ہو گیا کہ سلہ جا دی رہا ہو جو گی خاتمہ نا رہا ہو جب تک کہ الم بھی مسرے بھی عباس خلافت کا خاتمہ ہو گیا ۔ ورپری خلافت کے وقت ملتی ہو ایک خلافت سے میں مسلم ہوگیا کہ بھی حالے ہو مسلم ہوگیا کہ خلافت کے وقت ملتی ہو سے ایک طرف سواور پڑھی خلافت کے وقت ملتی ہو کہ مسلم ہوگیا کہ وہری خلافت کے وقت ملتی ہو سے جا کی سب سے بھی میں جو مسلم ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہو المواج در الموسلم ہوگیا ہوگیا ہو مسلم ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہو ہوگی خلافت کے وقت ملتی ہو سے دی کھی ہو جا گئے ہو مسلم ہوگیا ہوگیا

 شتخبات نظام الفتاوي – جلدروم تحساب المعاملات

اعتبارے وہاں کے بارے میں احکام مرتب وجاری کرے، بیسب ہوسکتا ہے اور بظاہر اگر چہ ایک بی ملک کے بارے میں متضا دشم کے احکام ومام نظر آئیں، مگر بیسب اصل میں احکام کا تضا دنہ ہوگا بلکہ ان مسلم حکومتوں کے اختلاف کی وجہ سے نظر آئے گا۔

پھر دار کی بیسب قشمیں اس وقت کے اعتبار ہے ہیں جب شخصی حکومتیں عام طور سے رائج تھیں اورایک ہی تشم کے احکام قو انین پورے ملک میں بکساں طور پر جاری ورائج ہوتے تھے۔اب جب کہ جمہوری حکومتوں کاعام رواج ہوگیا ہے اور جمہوری حکومتوں میں خاص کر ہڑے ملکوں میں ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے اور اس کے تحت متعد دصوبائی حکومتیں ہوتی ہیں اور صوبائی حکومتیں اپنے اندرونی معاملات وقو انین میں خودمختار وآز ادبھی ہوتی ہیں ۔اس لیے ان کے احکام وقو انین میں کچھ تغایر بھی ہوسکتا ہے، پس اگر مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کے دونوں احکام وقو انین بالکل متحد ویکساں ہوں گے۔ جب تؤیبی انسام پنج گانہ قائم رہیں گے اور اگر ایبا نہ ہوا بلکہ دونوں کے احکام قو انین میں پچھ تغایر ہونو دونوں کے اعتبار سے نام وانسام بھی الگ الگ ہوئیں گے اوران انسام کے اعتبارے احکام بھی الگ الگ ہوئیں گے۔ بیسب تقسیمیں اور قشمیں قو انین کے حدود میں اور حکومتی سطح پر ہیں ، اور اس تقدیر پر ہیں کہ وہ احکام وقو انین سار ہے ملک میں بکساں رائج ونا فذہجی ہوں اور اندرون ملک کے حالات ومعاملات بھی انہیں احکام وقو انین کے مطابق ہوں اور اگر ایبا نہ ہو بلکہ حکومتی تنظح کے اور قو انینی حدود کے احکام کچھاور ہواورعو امی سطح کے معاملات وحالات کچھاور ہوں اور حکومت اس سری قابو نہ یائے یا ہے اعتنائی ہرتے یا نظر انداز کرے نو حکومتی سطح اور قو انینی حدود کے احکام کچھ بی ہوں مگر چونکہ شرعی احکام ظاہر معاملات وحالات ہر دائر ہوتے ہیں اورعوامی معاملات وحالات عی الیم صورت میں ظاہر وباہر ہوں گے۔اس کیےشرعی احکام آہیں عوامی حالات و معاملات پر جو ظاہر وہا ہر ہوں گے ، دائر ہوں گے ، اور آہیں کا اعتبار عند الشرع ہوگا۔ ای طرح اگر کسی ملک میں مسلما نوں کو اقتد اراعلیٰ کمل طور ریر حاصل ہوا ورمسلمانوں کے قبضہ واقتد ارمیں کمل طور ریر ہونے کی وجہے اگر چہاس ملک ریر دارالاسلام کی تعریف صادق آئے ،لیکن وہاں اسلامی احکام کےخلاف احکام وقو انین ما فذ وجاری ہوں ، یا اس ملک کے رہنے والے مامون ومحفوظ نهہوں تو اس ملک میں با وجو دملک مسلم اور فی نفسہ دارالاسلام ہونے کے وہاں کے مروجہا حکام وقو انین اور ظاہر معاملات وحالات کے اعتبارے جو احکام ان پر عندالشرع عائد ہوں گے وہ لا کو ہوں گے اور نی نفسہ دار الاسلام ہوتے ہوئے غیرشری قو انین جونا فذکریں گے اس پر وہ عند اللہ ماخو ذہوں گے اور ان کے ممل کی خلطی یا کونا بی برعند اللہ ان سے باز یریں ہوگی ۔پس اس حیثیت سے سارے عالم کا دارالاسلام ایک ہوتے ہوئے بھی ان کی صورت کے اعتبار سے احکام **بال**یقین شخبات نظام الفتاوي - جلدروم كحاب المعاملات

الگ الگ اورجد اجد اہوسکیں گے۔لہذا اس مطبوعہ استفتاء میں درج شدہ مسائل کے احکام مستنبط کرنے میں بھی ان تمام امور پرنظر رکھنا اورسب کوچوظ رکھنا لازمی وضر وری رہے گا، چنانچ حضرت مجیب نے ان امورکوچتی المقدور کھوظ رکھا ہے کیکن اگر ایسے علاء کا اجتماع ہوجائے جن کو اس تتم کے مسائل پر بصیرت کی نگاہ حاصل ہوتو نفع سے خالی نہ ہوگا، البتہ طریقہ کارپر پہلے خور کر لیما ضروری رہے گا۔

(۳) ال نمبر میں اس لفظ (اور بین الاقوامی تعلقات میں خود مختار نہ ہوں) کے بعد یہ جملہ (لیکن اپنے واضلی معاملات میں خود مختار ہوں) کا اضا فیضر وری ہے ورنہ پھر اس جملہ (فقہائے اسلام اس کو بھی دار الاسلام کہتے ہیں) کے لیے سند کی ضرورت ہوگی، اور اس پر تفریع کردہ مثال حیدر آبا و، بھو پال ، چسپاں ہونے کے بجائے دیگر چھوٹی خیرخود مختار ریاستوں کی مثال بھی چسپاں ہوجائے گی، جیسے ریاست مالیر کوٹلہ اور ریاست باغیت وغیرہ۔

(۴) یہ تشریح بھی احقر کے نزویک بالکل صحیح اور درست ہے الیکن اخیر کی یہ چندسطریں ( یہ ملک دار الحرب الخ)اں طرح کر دیناانسب معلوم ہوتا ہے ( ایسا ملک دارالحرب کہاجا سکتا ہے ) (۱)لیکن اصل میں ایک پر امن اور باحفاظت ملک ہونے کی وجہہے دارالکفر کی تیسری تشم دارالامن اس کانام ہوگا۔

(۵) متامن (۲) تو ال شخص کو کہتے ہیں جو دوسر ہے ملک میں عارضی قیام کی نیت سے پچھ دنوں کے لیے اس حاصل کر کے قیام پذیر ہوجیسےکوئی مسلمان لندن وامریکہ وغیر ہلکوں میں بذر معیہ لما زمت با تنجارت وغیر ہ کے لئے عارضی طور پر قیام پذیر ہوجائے اور وہاں کاشہری نہ ہے اور جو شخص (۳) اس ملک کامستقل با شندہ ہواں کومتامی کہتے ، بلکہ اس کے لیے مستقل دوسرانا م ہوگا ، مثلاً امریکی مسلمان ، افریقی مسلمان ، روی مسلمان وغیر ہ ، البتہ بعض اعتبار سے اس کومتامی کی حیثیت میں کہا جا سکتا ہے اور غالباً حضرت مجیب کی بھی یہی مراد ہوگی۔

١- " "قال النجاشي : إذهبوا فألتم ميوم في الأرض، الميوم الأمنون في الأرض ما أحب أن لي دبرا وإلي أذيت رجلاً منكم والمبر بلسائهم اللهب" (بَرَامِ ٣/٤٣).

٣٠- "وهو المسلم الذي يدخل دار الحرب بالأمان وكلالك يطلق على الحرب الذي يطلب الأمان من المسلمين"
 (عَيْنَ شُرِحَ بِدَارِ ٣٨ / ٨٥٣) "هويشمل مسلما دخل دار هم بأمان وكافوادخل دارنا بأمان" (شُرح الوقائي ١٨١٣).

٣- "إذا دخل الحوبى دار الإسلام بأمان لايمكن أن يقيم فيها سنة النح فإن مكث سنة فهو ذمى النح وللإمام أن يقمر له أقل من ذالك إذا رأئ كالشهر والشهرين" (ما ألكيري ٢ / ٢٣٣ )،" اللى مئزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات والمستامن غير مئزم للملك "(أالام ط ١٩٠١/٥٠) الأله بقبول عقد اللمة يصير من اهل دار نا حتى لايمكن من الرجوع إلى دارالحوب بحال "(أالاموط ١٠٥/٥/٥٥).

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

(۲) پی تشریح بھی درست ہے۔

(۷) یے تشریح بھی بہت اچھی ہے،البتہ دارالا من جدید اصطلاح نہیں ہے، بلکہ قدیم چیز ہے(۱)،لیکن اس کاظہور وشیوع بعد میں ہواجسیا کہ خود حضرت مجیب کے اس جملہ (اس کا تصور ضر درموجود ہے ) سے معلوم ہوتا ہے۔

(۸) یہ تشریح بھی درست ہے ۔البتہ بعض جملوں کی تعبیر ی عبارت میں پچھ تغیر کی ضر ورت ہے جس کو اس موقع پر خاہر کر دیا گیا ہے۔

(9) یقشر ی بھی بہت عمدہ ہے ،صرف ایک قید کی ضرورت تھی جس کو برا صادیا گیا ہے۔

(۱۰) جی ہاں سیجے ہے، دارالامن کے غیر مسلم کوہر حیثیت سے حربی (جمعنی حربی محارب) کی حیثیت نہیں دی جاسکتی بلکہ عموماً معاہد ہ ومسالم کی حیثیت یا مامون کی حیثیت رہتی ہے۔

(۱۱) یقریع بہت مناسب ہے۔

(۱۲) ان احکام کے دارالامن (دار الحرب) میں باند ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ ان احکام میں اس دارکوعملاً دارالاسلام عی بانا جاتا ہے، بلکہ بیجی تو ہوسکتا ہے کہ چونکہ بیاحکام دارالاسلام ودارالامن (دار الحرب) دونوں کے لیے کہاں وعام ہیں، اس لیے بانذ کیے جاتے ہیں، جیسا کہ خود یہی بات صاحب عظر ہدا بیک محولہ عبارت سے معلوم ہوتی ہے۔

(۱۳) ملک العلماء کی دار کے بارے میں جو عبارت نقل فر مائی گئی ہے وہ امان وخوف کی ہرصورت کو حاوی نہیں ہو جاتی ہیں وخوف کی احتجار ہے چھے صورتیں اور بھی ہیں اور کل آٹھ صورتیں ہو جاتی ہیں:
ا - " آمان للمسلمین علی الإطلاق و حوف للکفرة علی الإطلاق و حوف للکفرة مقید بقیود" (۳)، و حوف للکفرة مقید بقیود" (۳)،

ا- "فلما رأى رسول الله تُلَجَّعايصب أصحابه من البلاء الخ قال لهم: لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لايظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فوجاً مما النم فيه فخوج عند ذالك المسلمون من أصحاب وسول الله تَلَجَّحُ (البداية والنهاية ١٤٠٣).
 والنهاية ١١٨٣) قال النجاشي للمسلمين: افعبوا فأنهم سبوم في الأرض البوم الأمنون في الأرض "(البداية ٣٠٨٥).

٣- "أوإن كان الإمام للكفو والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار الحوب" (يَرابُعُ المناكَع ١٣٠١/ ٤).

ستلا دارالاسلام سلمانوں كے ليم مطلقا امان كى جكر بهاوركا تر ذميوں كوقوف لاكل بهانقض عمدة مكى قيد كے ماتھ، يا مثلاً كافر مئائن كو جكوف لاكل بهاند فيهو بميز لمة الممودد معداد في الحكم بمودد فوف لاكل بهند فيهو بميز لمة الممودد معداد في الحكم بمودد باللحاق لألد المنحق بالأموات "ربوايه الرماك كافر مئاؤد والعباذ بالله عوض عليه الإسلام و كشفت شبهند فان استعمل حبس ثلاثة أيام فإن داب فيها و إلا فنل "(شرح الوقايه ٣٤٥٧).

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم كحاب المعاملات

(٣)"أمان للكفرة" (١)"على الإطلاق وخوف للمسلمين مقيد بقيود "(۵)"أمان للمسلمين"(٢)
"مقيد بقيود والخوف للكفرة مقيد بقيود" (٦)"أمان للمسلمين مقيد" (٣)"بقيود والخوف للكفرة
على الاطلاق" (٤)"أمان للكفرة" (٣)"مقيد بقيود وخوف للمسلمين على الاطلاق" (٨)"أمان
للكفرة"(٥)"مقيد بقيود وخوف للمسلمين مقيد بقيود"-

ال لیے معلوم ہوا کہلک العلماء نے بیکوئی جامع وما نع تعریف نہیں فر مائی ہے کہ ال پر بی مدارر کھ دیا جائے ، بلکہ

یہ بطور تمثیل کے بیان فر ما دیا ہے ، ای طرح اس عبارت ہے اس وخوف کا مدار بھی کسی مذہب برنہیں معلوم ہوتا ، بلکہ اختلاف

دار کا مدار مذہب برضر ورمعلوم ہوتا ہے ، اس لیے علامہ کا سانی کی اس عبارت کے تحت اس وخوف پر اختلاف وار کا مدار رکھ کر

سوال میں درج شدہ تفریع مشکل ہے ، سی معلوم ہوتی ، نیز التز ام مالا میزم کا لزوم بھی نظر نہیں آتا ، فقط واللہ الم بالصواب

کتیر محمد نظام اللہ بن اعظمی ہفتی دار العلوم دیو بند سہار نبور

# تر قياتي منصوبوں ميں شركت كاحكم:

ہندوستان اورجنو بی افریقہ میں رہنے والے مسلمانوں کے حالات میں بینر ق ضرور ہے کہ ہندوستان کے مسلمان یہاں کے مستقل باشندے ہیں ہیکٹر وں سال تک یہاں حکمر ال رہے۔اب اگر چہ حکمر ال نہیں ہیں ،گر تانون اور دستور ہند

<sup>۔ (</sup>مثلا دارالکئر کافروں کے لیےمطلقا امان کی جگہ ہےاورمسلم متامن کے لیے تفض عمد امان اورغدروفیانت کی قید کے ساتھ فوف کی جگہ ہے۔"إذا دخل دار الحوب بامان مسلم ناجو يحوم عليه أن يتعوض بشني من أموالهم و دمانهم إلا إذا غدو به ملكهم الخ" ( فآو کل مانگیری ۲۳ / ۲۳۳ )۔

۳ - (مثلاً دارالاسلام شن مسلمانوں کوقید اسلام کے ساتھ امان حاصل ہے اور ذمیوں کوقفی عمر ذمہ کی قید کے ساتھ خوف لاک ہے ) ہمن اود مد والعیاذ باللہ عوصٰ علیہ الاسلام المنے فان داب فیھا والا افسل" (شرع الوقائية ۳۷۵/۲)۔

ستلاً والاسلام شي مسلمانون كوتيرد اسلام كرماتهما مان حاصل بهاورايي كافركو جوز سعا بديموندؤى ندمتا من مطلقاً قوف الاقل بها المردد والعياذ بالله عوض عليه الإسلام المنع فإن داب فيها والإقتل "(شرح الوقايه سمر ٣٤٥) "إن كان الأمان للمسلمين فيها على الإطلاق والمحزن للكفوة على الإطلاق وهي دا و الاسلام "زيرائع العنائع ١٣١/).

٣- (مثلاً دارالحرب بين ذى كافريقيد المان داخل بولورمسلمان يغير المان كيتو ذى كافرون كوايك قيد كے ساتھ المان حاصل ہے اورمسلمان كوئل الاطلاق فوف لائل ہے ) "دخل المسلم أو الله مى دار الحوب بأمان النج" (فتح القدير ٣١٢/٣) "وإن كان فيها النحوف للمسلمين على الإطلاق فهى دار الكفو" (بوائع المنائع ١٣١٤).

۵ - (مثلاً دار الحرب شرة ى كافر اورمسلمان بتيد امان داخل بو )"(دخل المسلم أو الله مي دار الحوب بأمان).

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب المعاملات

نیز حقیقت واقعہ کے لحاظ ہے وہ ملک کے حصد دار ہیں اوران کو وہی شہری حقوق حاصل ہیں جو دوسر بے فرقوں کو حاصل ہیں، یہاں ان کے اوقاف ہیں، ان کے مدر سے ہیں، عبادت گاہیں ہیں وغیرہ وغیرہ!

لین ال بارے میں ہندوہتان اور جنوبی افریقہ دونوں مشترک ہیں کہ ایسا اقتدار جس کے ذریعے مسلمان کوئی تا نون تنہا اپنی رائے اور صوابد بداور اپنے نہ ہی رجحانات کے بموجب بناسکیں اور اس کونا نذکر سکیں نہ افریقہ کے مسلما نوں کو حاصل ہے اور نہ ہندوستان کے مسلمانوں کو، مالی اور اقتصادی لحاظہ وہ ایسے نظام میں جکڑ بند ہیں جس کی بنیا واگر چہ سود پر موقوف ہے جمکن ہے مسلمان سودیلنے سے احتیا طاکر نے میں کامیاب ہو جائیں گروہ سود اواکر نے سے محفوظ ہیں رہ سکتے ، کیونکہ جو مختلف کیکس اواکر نے پڑتے ہیں وہ اس کے مقرر کے گئے ہیں کہ ان قرضوں کا سوداد اکرا جا تھے جو تر قیاتی منصوبوں وغیرہ کے سلسلے میں لیے گئے ہیں۔

جن مسلمانوں پر کوئی ٹیکس لازم نہیں ہوتا ان کو بھی سود کی ادائیگی میں شرکت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ گرانی ان کو لامحالہ ہر داشت کرنی پڑتی ہے جوٹیکسوں کے اضافہ کے باعث کردی جاتی ہے۔

فتہی تفطہ نظر سے ایک ضرراس کولا محالہ ہر داشت کرنا پڑتا ہے، افر ادی کار دبار کی اگر چہم انعت نہیں کیکن حالات ایسے ہیں کہر قی کے امکانات اففر ادی کار دبار میں شتم ہوتے جارہے ہیں ۔ بر قیات کے منصوبے جوہر طرح کے کار دبار حتی کہزراعت پر بھی حاوی کیے جارہے ہیں۔ ان کا تقاضا ہے کہتمام کار دبار اجتماعی نوعیت اختیار کریں، یعنی سوسائٹیاں قائم کی جا کین اور ان کے ذریعے کام کیا جائے جن کا منمونہ افریقہ اور یورپ کے ممالک میں اس وقت پایا جارہا ہے، حکومت اس طریقہ کار کی حصلہ افر افی کرتی ہے، چنانچہ ان سوسائٹیوں کور ض دیا جاتا ہے جس کا سودان کوادا کرنا پڑتا ہے۔

اضافہ آبادی، بودوہاش کے سلسے میں بھی مشکلات پیداکررہا ہے، اپنے ذاتی مکانات ننگ ہوتے جارہے ہیں، دوسری جانب نہصرف مید کہ کرا میرہ حدہا ہے بلکہ" پیٹری" کی وہانے غیر معمولی مشکلات پیداکردی ہیں، اس طرح رہائش کا مسئلہ بھی بہت پیچیدہ ہوگیا ہے، حکومت اس پیچیدگی کو اس طرح ختم کررہی ہے کتھیر مکان کے سلسلہ میں قرض ویتی ہے مگرسود اس کو اداکرنا پر نا ہے، ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مندر جہذیل سوالات کے جو ابات مطلوب ہیں:

(۱) کر قیاتی منصوبوں کے سلسلے میں اگر مسلمان سوسائٹی قائم کریں یا کسی قائم شدہ سوسائٹی میں شرکت کریں ، تو کیا ان کے لیے جائز ہوگا کہ ہر ادر ان وطن کی طرح وہ بھی حکومت سے سود کی شرط پر قرض لیں ۔ نتخبات نظام الفتاوي – جلدروم كحاب المعاملات

#### الجواب وبالله التوفيق:

(۱) کر قیاتی منصوبوں میں مسلمانوں کو بھی شریک ہونا چاہیے اور اپنی سوسائٹیاں اس طرح پر قائم کرنی چاہیے کہان میں سود اور سودی لین وین سے حفاظت رہے ۔ مثلاً شرکت اور مضاربت کے اصول پر قائم کریں اور قو انین اس طرح وضع کریں جو حدود شرع میں رہیں ۔ قانون کے جس موڑ پر شرعی حیثیت سے شبہ ہومعاملہ فہم مفتیوں اور علاء سے رجوع کر کے اصلاح کرلیا کریں۔

ای طرح نائم شدہ سوسائٹیوں میں بھی شرکت کرسکتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں اور فیکٹر یوں میں جس طرح شیئر ز (حصہ) خرید کرشرکت درست ہوتی ہے، ای طرح یہاں بھی درست ہو سکتی ہے۔ہرعقد شرکت کی صحت کے لیے تمام شرکاء کا مسلمان ہوما شرط نہیں ہے، بلکہ بعض عقد شرکت میں صرف معاملہ صاف وجائز ہوما شرط ہے، جیسے شرکت عنان اور شرکتیں عموماً ای قبیل کی ہوتی ہیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجرنطا مهالدين اعظمي بمفتى وادالعلوم ويوبند سها رنيور

## محكمها قتصا ديات معدد لينے كى بعض صورتو ب كاشرى حكم:

حکومت بندا نے وام کی مے روزگاری دورکر نے ،ان کی بحالی اور تی کے لیے ایک محکمہ قائم کیا ہے، جس کے ذر میں سے فرقت کارخانہ قائم کرنے والوں کو ،صنعت وحرفت اختیار کرنے والوں کو یا جوسر ما یہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی صنعت وحرفت کفر وغ دینے اور چلا نے سے عاجز رہتے ہیں اوران لوکوں کوجن کے پاس مکان نہیں ، مکان ،نانے کے لیے ، اور گھتی کرنے والوں کو گھتی میں ترقی کے لیے نقد رو پید دیتی ہے اور بہت کم شرح کے ساتھ کچھ نیا دہ کر کے واپس لیتی ہے اور واپسی کی مدت بھی بہت کمی دیتی ہے اور زائدر قم سے اس محکمہ کے فرچ سے بنگی جات کے باتی ہے اس کی مدت بھی بہت کمی دیتی ہے اور زائدر قم سے اس محکمہ کا نظم درست رکھتی ہے اور جورقم اس محکمہ کے فرچ سے بنگی جات کو پیراں شم کے کاموں میں فرچ کرتی ہے ، حکومت کا متصد اس سے اپنی شجارت یا سر ماید داری نہیں ہوتا ہے ، محض قوم کی بہت کی اور ترقی مقصود ہوتی ہے ، بھی نقد رو پید کے حض سامان شجارت وحرفت اور آلات زراعت بھی سر کاری خرخ پر بازاری خرخ سے بہت ارزاں اور حارویتی ہے ، جیسے فیکٹر یوں کے لئے مشین یا دیگر سامان یا انہی یا ٹریکٹر ، کھاو ، بیجا اور آب پاشی کے لیے ٹیوب ویل اور دیگر سامان شجارت وصنعت اور اس کی قیمت مختلف منظوں پر وصول کرتی ہے ، بیک بعض بعض لوگوں کو کچھرو پیدیا سامان مشینری وغیرہ مفت دیتی ہے اور کچھ ذکورہ درعایت و تنصیل کے ساتھ دیتی ہے ، اس

شتخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب المعاملات

مفت لینے اور وینے کے لیے کچھ تاعدے اور صابط مقرر ہیں، ای تاعد ہیں جولوگ مستحق ہوتے ہیں صرف ان کو دیت ہے۔
اور اس سلسلے میں حکومت کی طرف ہے کچھ آسیکٹر ان (اور ماہرین ان ) ماہرین صنعت وحرفت بھی مقرر ہوتے ہیں، جولو کوں کو طریقہ استعمال بتاتے ہیں، مفید مشوروں کے ذریعہ ہدایت ورہبری بھی وقتاً فو قتاً کرتے رہتے ہیں اور بسا او قات اپنی گر انی میں ان ساما نوں کا استعمال بھی کراتے ہیں تا کہ سامان ضائع نہ ہواور لوکوں کو اس کا ہنر بھی اچھی طرح آجائے۔ اور مقرر ہ منصوں کی وصولی میں آسانی بھی ہو۔ اور تسطوں کی وصولی کے لیے بھی ضابطے مقرر کیے ہیں مثلاً روپیہ یا سامان دیتے وقت کچھ صفانت لیتی ہے اور وقت برقسط اوانہ ہوتو مہلت بھی ویتی ہے، لیکن کچھ نائد رقم ہڑ صاکر وصول کرتی ہے، اس کی ایک صد کچھ صفانت لیتی ہو۔ اور بعض مرتبہ جس مقار ہوتی ہے، اس مدے گذر نے بر حکومت تی بھی کرتی ہے، بسا او قات عدم اوائیگی کی صورت میں صفانتیں ضبط ہوجاتی مقرر ہوتی ہے، اس مدے گذر نے بر حکومت تی بھی کرتی ہے، بسا او قات عدم اوائیگی کی صورت میں صفانتیں ضبط ہوجاتی ہیں، سب کا رضانے وغیرہ بلکہ اس کے واتی مکان وغیرہ ساری ملکیت بھی صنبط و نیلام ہوجاتی ہے، اور بعض مرتبہ جیل خانہ بھی جانا ہوتا ہے۔

(۱) اب دریا فت طلب اموریه ہیں کہ سلمانوں کو ایسی امداد لیما اور ایسا سامان ادھارخریدیا جس میں بیسب خطرات بھی ہیں اور جس میں اپنے لیے ہوئے رو پہیہ نے زائدروپیہ واپس کرنا ہونا ہے یا مقرر دفتیط سے زیا دہ دینے کا بھی ہر وقت احتمال رہتا ہے، جائز ہے یانہیں؟

زائد دیناسودتونہیں ہوگا؟ بعض علاء اس کوسوداور نا جائز کہتے ہیں اور بعض علا ٹیکس میں داخل کر کے جائز کہتے ہیں ، بعض اس کوامداد با ہمی کا ایک طریقہ کہ کر جائز کہتے ہیں اور بعض اس کوتجارت کا ایک طریقہ کہتے ہیں اور اس کوتجارت کا نفع قر اردے کر جائز کہتے ہیں۔امید کہ مفصل جواب دے کر مطمئن کریں گے۔

واضح رہے کہ اگر مسلمان اس تتم کی امداد نہ لے تو بسااہ قات اپنی بھیتی باڑی اور صنعت وحرفت و تجارت کو باقی نہیں رکھ سکتا ، اور بہت سے غریب جو مے گھراور مے روز گار ہیں اپناروز گار قائم نہیں کر سکتے ، اپنا گھر نہیں بنا سکتے ، مے روز گار ، مے گھر بی رہ جائیں گے ، اپنے معاش بھی نہ چلا سکیں گے تو کیانا جائز ہونے کی شکل میں ان کے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے یانہیں ؟

(۲)اگریطریقه نا جائز: هواوریه دیناسو د هونو هند وستان جیسے ملک میں اس میں کچھنر ق هو گایانهیں ، اگر ہو گانو کیا ہوگا؟

(سو)اگریہی معاملات کسی ایسے ملک میں ہوں جن میں مسلم اکثریت ہواوراقتد ارائلی مسلم کے ہاتھ میں ہوتو کیا حکم ہوگا؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اں وفت سودیا سودی کار وبار ہے متعلق کوئی اور تفصیلی کلام کرنامقصو ذہیں ہے، اس لیے کہ سود اور سودی کار وبار کی حرمت میں آیات قر آنیے، احادیث صحیحہ وصریحہ اس قد رکٹرت سے اور اس طرح تربیبی انداز میں موجود ہیں کہ سود کاشر می مفہوم صادق آجانے کے بعد اس کے جواز واباحث کی طرف جانے کی جرائت ذرا بھی نہیں ہو کتی ۔

حضرت امام الوصنيفة كنز و يك آيت راو الورطر آن مين زياده خوفناك آيت هے: "كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: هي (يأيها الذين امنوا الاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) النح الأية، أخوف آية القرآن، أو عد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه النخ" (١)-

نیزجس وقت سود (ربوا) کی حرمت منازل ہوئی اس وقت مسلمانوں کے حالات آج ہے بہت زیا وہ تقیم وخطر ماک و تامل رقم تھے، پھر بھی کسی شم کی تنجائش یا کسی شم کا اشارہ اباحت وجواز کی طرف نہیں دیا گیا، اس لئے جتنی صور تیں لوگ سود کی وجہ جواز کے سلسلے میں لکھتے ہیں۔ان میں سے کوئی ایک بھی کانی نہیں، اور نہ میٹج ربوا ہو سکتی ہے، لہٰذا اس رخ کی طرف کلام کی کوئی حاجت نہیں اور اضطر اروم بجوری میں فقہاء رضم اللہ کے کلام سے جو پچھ تغیر احکام کا شبہ ہوتا ہے، اس کا حاصل و قصود سود و ربوا کومباح و حلال قر اردینانہیں ہے، بیش از بیش مواخذہ آخرت سے برائت و سبکدوثی و حفاظت ہے، جیسا کے ختر یب احقر کے کلام سے بھی معلوم ہوگا۔

البتہ چونکہ ربوا (سود ) کا ایک مفہوم شرق متعین و منفیط ہے، کسی فر دیا جماعت کے کسی غیر سودی معاملہ کوسود کانا م دید ہے ہے اس کوسود کہنا اور اس پرسود کا تکم لگادینا ضروری نہیں ہے، جیسے پر اویڈنٹ فنڈ وغیرہ کرقم میں سود کے تام سے پچھ رقم دینے ہے اس کا سود ہونا ضروری نہیں ہے، ای طرح کسی سودی معاملہ کو کسی فر دیا جماعت کے غیر سودی تر اردید ہے ہوہ سود کے تکم سے فارج نہیں ہوجائے گا، اس لیے بیش کلام کی باقی رہ گئی کہ آیا بیانو پیدا معاملات جس میں حکومت وقت تر ض سود کے تکم سے فارج نہیں ہوجائے گا، اس لیے بیش کلام کی باقی رہ گئی کہ آیا بیانوی کرنے کے با آبیا شی کرنے کے، یا کسی اور کے طور پرعوام کو ان کی ترقی و بہود کے لیے پچھ سامان یا آلات و اسباب جیتی کرنے کے با آبیا شی کرنے کے، یا کسی اور صنعت وحرفت یا کارفانہ چلانے یا بڑھانے کے لیے (جیسے مشین ، انجن ، ٹریکٹر یا اس کے اور آلات و اسباب نے ، کھاد وغیرہ ) ادھار سے سے داموں پر دیکر کے اس کی قیت وصول کرنے کے لیے مختلف قسطیں مقرر کردیتی ہے اور تسطوں کے معینہ مدت پر وصول نہ ہونے سے اس قسط کو پچھ بڑھا کر وصول کرتی ہے اور کبھی ان سامانوں کے ساتھان سے کام لینے کے معینہ مدت پر وصول نہ ہونے سے اس قسط کو پچھ بڑھا کر وصول کرتی ہے اور کبھی ان سامانوں کے ساتھان سے کام لینے

ا - مدادک ایراسمال

لمنتخبات نظام الفتاوي – جلدروم تحساب المعاملات

کے لیے پچھنفذرو پیدیجی دیتی ہے اور کبھی ان عی عوام کی ترقی و بہبود کے لیے محض نفذرو پیددے کر پھر اس پر پچھ زیادتی کے ساتھ وصول کرتی ہے تو آیا اس پر سود کی شرق تعریف صادق آتی ہے یا نہیں ، اور سجھنا ضروری ہے کہ بیہ معاملہ شرعاً ربوا ہے یا اس کی حقیقت شرعیہ پچھ اور بھی ہو سکتی ہے یا ہے۔ اس وقت یہی پیش نظر ہے اور اس کے متعلق حکم شرق محفظر لفظوں میں واضح کرنا مقصود ہے۔

سوالنامہ پین نفری ہے کہ ال قتم کے اعانت کے طریقوں سے افر اداور ملک کی تق اور آئیس زوال سے محفوظ رکھنا اور ان کی بعض پر بیٹانی دور کرنا حکومت کا مقصود ہوتا ہے، جیسا کہ بعض مرتبہ بعض حصہ پرض یا بعض حصہ سامان کے مفت چھوڑ دینے سے بھی ظاہر ہوجاتا ہے، جس کا شرقی مفہوم ہیہ ہے کہ ان طریقوں سے نفع خیزی یا زرائد وزی یا کوئی سودی کار وبار کرنا حکومتوں کا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ اس بنا پر سود کے نام ہوئی جز وی رقم اول تو عام رقم سود سے بہت تھوڑی ہوتی ہے، پھر اس سلسلہ کے اخراجات کے پورے کرنے کے بعد جورقم نے جاتی ہے تو اس کو ای شم کے اعانتی کا موں میں خرچ کردیا جاتا ہے، کہما ھو مصرح فی السوال، تو مطابق تاعدہ مسلمہ نظمیہ: 'الأمور بمقاصد ھا و فیھا بیان ان الشئی الو احد یتصف باللحل و الحرمة باعتبار ما قصد له'(۱)۔

سوالنامہ کی تضریحات کے بموجب اس زائد رقم کو جوتر ضہ کے سلسے میں وصول کی جاتی ہے، ٹیکس تر اردینا جیسا کہ بعض لوگوں کی تحریر سے اخذ کیا گیا ہے جی نہ ہوگا، کیونکہ ٹیکس محض تر ضد ہے پر نہیں لیا جاتا بلکہ انسان کی آمد نی اور کاروبار میں اس وقت لا گواور عائد ہوتا ہے جب کہ اس کی معتد بہ مقد ارجو حکومت کے قانون میں مصرح ہوتی ہے، موجود ہوکر ایک سال بھی گذر چکا ہوتا ہے، یہاں پر ایمانہیں ہے اور یفر ق بر یہی ہے، البتہ اس سم کے معاملات کی اختیاج اور اس کی ضرور تیں چونکہ عام ہوتی جاری ہیں، بلکہ عموم کا ایک ورجہ اختیا رکر چکی ہیں جیسا کہ سوالنامہ میں پیش کردہ حالات نیز روز مرہ پیش آمدہ واقعات جو بشکل استفتا تحریری وزبا نی ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اس لیے ضرورت وائی ہے کہ اگر کوئی توجیہ وتا ویل معاملہ کے صدود شرع میں لانے کی ہوگئی ہوتو حفظ للعوام تلاش کرنی چا ہے۔ کہا سیجی، استحسانہ ۔

پس اس معاملہ کی توجیہ ہی جاسکتی ہے کہ اس جز وی رقم کو جوسود کے ام سے لی جاتی ہے، حقیقت میں وہ سودنہیں ہے، بلکہ اس طریقہ کا انتظام ٹھیک رکھنے والوں کی اجرت میں اور جوسامان وغیر ہ اس پر خرج ہوتے ہیں یا در کا رہوتے ہیں، ان کی قیمت میں لی جاتی ہے جس سے انتظام میں سہولت رہتی ہے اور اعانت لینے والوں اور دینے والوں دونوں کا معاملہ

منتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم كتاب المعاملات

صاف رہتا ہے اور بیمض ایک تو می وشتر کہ نظام کی صورت ونوعیت ہے، کوئی سودی کاروبار نہیں ہے بلک تو م کاسر مایہ ہے اور تو میں کے کام میں صرف کیا جاتا ہے اس کے نتظمین وکار کنان قوم کے اجیر ووکیل ہوسکتے ہیں اور غربیوں کی اعانت اور پس ماندوں کو آگے ہو صاف اوران کے لیے اسباب معیشت فر اہم کرنے کی راہیں کھولنے کا انتظام کہا جاسکتا ہے، نیز اس طریقہ کاروکھ میں نفع وسہولت بھی دونوں جانب کو تربیب کیساں حاصل ہوتی ہے۔ سودتونام ہے اس نفع اور زیادتی کا جو محض کاروکھ میں نفع وسہولت بھی دونوں جانب کو تربیب کیساں حاصل ہوتی ہے۔ سودتونام ہے اس نفع اور زیادتی کا جو محض ایک جانب کو حاصل ہو، اور کوش سے خالی ہو۔ کما صوح به الفقهاء: "الربوا هو فضل خال عن عوض لأحد المتعاقدين في المعاوضة" هذا التعریف یستفاد من الشامی من باب الربوا (۲۰۰۷)۔

غرض بیمفہوم سود کےمفہوم سے حدا کہا جا سکتا ہے ، اور بیانو جیتر بیب تربیب ایسی بھوگی جو اس رقم میں کی جاتی ہے جس کوحکومت اپنے ملا زمین کوختم ملازمت کے وقت اگر چیسود کے نام پر دیتی ہے ، مگر ہمار بے فقہا مجتفقین اس کوسودنہیں کہتے بلکہ انعام کہتے ہیں اوراس کو جائز فر ماتے ہیں (۱)۔

نیز بینوجیدایی ہوگی جیسی منی آرڈری فیس میں کی جاتی ہے، فیس کواجرت کتابت اور اجرت روانگی فارم کہا جاتا ہے، جیسا کہ علامہ تھا نوی امداوالفتاوی میں ایک طویل سلسلہ کلام میں فریات ہیں: البتہ بہت عرق ریزی ہے اس قدرتا ویل کی گنجائش ہو کتی ہے کہ فیس منی آرڈرکواجرت کتابت اور روانگی فارم کہا جاوے، اس سے اس کی حرمت تفاضل تو رفع ہوجائے گی مگر کراہت شفتجہ باقی رہے گی۔

آیے گی وھوالمراد، پھرائی امدادالفتاوئی، (۱۰۸) میں فریات بین: البتہ فیس منی آرڈ رکواجرت کتابت وروائی فارم کی کہہ آئے گی وھوالمراد، پھرائی امدادالفتاوئی، (۱۰۸) میں فریات بین: البتہ فیس منی آرڈ رکواجرت کتابت وروائی فارم کی کہہ کرحرمت تفاضل کو رفع کیا جاسکتا ہے، لیکن کراہت سفتجہ کے رفع کی کوئی وجہ خیال میں نہیں آتی، کو ابتلاء عام کی وجہ ہے دل ضرور چاہتا ہے کہ اس کی بھی کوئی وجہ نکل آئے (الی قولہ) حتی کہ اگر یہ بھی نقل صحیح ہے مل جائے کہ تفتجہ کے جواز کی طرف انکہ اربعہ میں ہے کوئی امام گئے ہیں، تب بھی بھر ورت اس پھمل کرنے کو کہا جائے گا (ثم تال فیہ ۱۸۸۷): منی آرڈ رمر کب ہے دومعاملوں ہے: ایک قرض ہے جو اسل رقم ہے تعلق ہے، دومر ہے اجارہ سے جو فارم لکھنے اور روانہ کرنے پر بنام فیس کے دیجاتی ہے اور دونوں معالمے جائز ہیں، پس دونوں کا مجموعہ بھی جائز ہے اور چونکہ اس میں ابتلاء عام ہے، اس لیے یہ عادیل کرکے جواز کا فتو کی دینا مناسب ہے (آئی بلفظہ )امدادالفتاوی کی ان مجموع عبارتوں سے معلوم ہوا کہ اس نشم کے تاویل کرکے جواز کا فتو کی دینا مناسب ہے (آئی بلفظہ )امدادالفتاوی کی ان مجموع عبارتوں سے معلوم ہوا کہ اس نشم کے تاویل کرکے جواز کا فتو کی دینا مناسب ہے (آئی بلفظہ )امدادالفتاوی کی ان مجموع عبارتوں سے معلوم ہوا کہ اس نشم کے تاویل کرکے جواز کا فتو کی دینا مناسب ہے (آئی بلفظہ )امدادالفتاوی کی ان مجموع عبارتوں سے معلوم ہوا کہ اس نشم

<sup>-</sup> كما في الداد الفتاوي ١٢٥ ال ١٢٥ ار سهوريد الديشن مطبوعه بإكتان -

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب المعاملات

معاملات میں جب ابتلاء عام ہوجائے یاضر ورت سیجہ دائی ہوجائے تو حدود شرعیہ میں رہتے ہوئے مصما ایکن توجیہ ہواز تلاش کرنا امر مستحسن ہے، نیز عالمگیری کتاب الحیل کی عبارت سے ایسا ہی مفہوم ہوتا ہے:

"وكل حيلة يحتال بها الرجل ليتخلص بها عن حرام أو ليتوصل بها إلى حلال فهي حسنة، والأصل في جواز هذا النوع من الحيل قول الله عزوجل:" وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وهذا تعليم المخرج لأيوب النبى عليه وعلى نبينا الصلاة و السلام (الى قوله) وعامة المشائخ على أن حكمها ليس بمنسوخ وهو الصحيح من المذهب كذا في الذخيرة، (١)-

حاصل بیہ کہ ال تسم کے حل وتوجیہات کا مدار ابتلاء عام اورضر ورت سیحے معتبر ہ پر ہے اور سوالنامہ ہے بھی ان دونوں چیز وں کا وجود متر شح ضرور ہوتا ہے، اس لیے بیتو شیح مستحسن بھی ہوسکتی ہے، خاص کر ایسے ملکوں میں جہاں اقتد ار انگی غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو، وہاں بیتوجیہ اور بھی آسان ہوگی۔ علی ما فصل المحققون من الفقهاء بالتفصیل التام چند شبہات اور ان کا از الہ:

اول مید کہ ان تا ویلات کا معاملات متعلقہ ہے کیاتعلق ہے؟ اگر بیتا ویلیس کی گئیں تو منی آرڈر وغیرہ معاملات میں کی گئی ہیں اس معاملہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

جواب: بیبات محض در جبنظیر میں یہاں پیش ہے کہ گوائے آیات: '' یوید اللہ بھم الیسو و لا یوید بکم العسر '' الایلة ''لایکلف الله نفسا إلا وسعها ''اور ''اللین یسر '' کے ہمار نفتہاء کرام ومشائ عظام نے ال شم کو پیدمسائل میں جن میں عام ابتلاء ہواہے ، صدود شرع میں رہتے ہوئے توسع ہے کام لیا ہے اورقو م کوتگی میں پڑنے ہے بچایا ہے ، ال ووق کے ماتحت مسئلہ مجوث عنها میں بھی صدود شرع میں رہتے ہوئے توسع تلاش کرنا منشاء شرع وشارع کے بچایا ہے ، ال ووق کے ماتحت مسئلہ مجوث عنها میں بھی صدود شرع میں رہتے ہوئے توسع تلاش کرنا منشاء شرع وشارع کے خلاف نہوگا، فقط آئی استدلال کے پیش نظر بطور نظیر بیٹے سے گئے گئی ہے ، ورنہ میشل نہیں کہ با حث اشکال یا اعتراض ہو۔ دومر اشہدیہ ہوتا ہے کہ بیتا و بلات وقوجہ ہات ارباب حکومت یا اس شعبہ کے اصحاب عل وعقد کے پیش نظر نہیں اور نہودائل کے مطابق معاملہ کرتے ہیں تو بھر بیٹو جیہا ہے وتا و بلات کس طرح مؤثر اور مفید ہو کئی ہیں؟

نو اس کاجواب ہیہے کہ یہی اشکالات پر اویڈنٹ فنڈ اور نئی آرڈر کی تا ویلات میں بھی وار دہوتے ہیں اور ہا وجود اس کے علاء ان کوسیج اور معتبر تشکیم کرتے ہیں، کما اُشرت الیہ سابقالیس اسی طرح یہاں بھی معتبر ومفید کہا جاسکتا ہے، چونکہ

القتاول العالميكيرية تماب الحيل ٢ / ٥٠ س.

معاملہ امو ال ربویہ کا اور حرمت و اباحت کے مقا**ئل** کا ہے ، اس لئے اکابر امت وعلا فجول بطور خود بھی غور فریالیں۔ اگر ابتلاءعام یاضر ورت صحیحہ ومعتبر ہ واقع میں متحقق ہے جب تو اس تو جیہ میں کوئی کلام بی نہیں وھوالمر اد۔

اوراگر ایسا نه به وجب بھی اگر چه ال تم کفس معامله کونا جائز کہا جائے اور نفس معامله کرنا کوگنا ه به وگر مجبوری اور حاجت شدیده کے وقت جب کوئی و وہر افر معید معاش معیشت سنجالئے کا اور ضرورت رفع کرنے کا ندر ہے ، یا معتذر به وجائے تو اس وقت اس تم کا معامله کرنے کی گنجائش بهوگی ۔ الاشباه والنظائر اور حموی کی اس تشریح کے مطابق رہے گی: کیما قال: القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التیسیو، وفی القاعدة السادسة من الحاشیة ۱۱: یجو ز للمحتاج الاستقراض بالربح انتهی و آیضاً یعلم مما تحته فی الحموی و کذالک نحوه آن یقرض عشرة دنائیر مثلاً ویجعل یربیها شیئا معلوما فی کل یوم ربحاً اه۔

اں صورت میں اقتد اراعلیٰ مسلم کے ہاتھ میں ہویا غیر مسلم کے ہاتھ بی ہو،کوئی نرق نہیں ہوگا۔ اس تمہید کے بعد ابتح سر کر دہ ہر سہ سوالات کے جوابات نمبر واردرج ہیں:

(۱-۱) اس زائدر قم پرجس کو حکومت قرض لینے والوں سے وصول کرتی ہے، ٹیکس کی تعریف صادق نہیں آتی،
لیکن اس کو علی الاطلاق سود کہنا بھی ضروری نہیں، بلکہ اس میں تنصیل ہوگی وہ بیدا گرخض نفذر و پید بطور قرض لیاجائے اور اس پر
نفع و بینے کا معاملہ کیاجائے ، یا سامان وغیرہ کے ساتھ ہی لیاجائے، مگر نفذکی وہ مقدار سامانوں سے کام چلانے کی مقدار سے
زائد ہواور اس پر نفع و بینے کا معاملہ کیاجائے اور واپسی کی کل رقم یافتنی سے زیاد ہوجائے تو سود کی تعریف: ہو فضل حال
عن عوض لأحد المتعاقلین فی عقود المعاوضة (۱) صادق آجائے گی، مقدار نفع کم ہویا زیادہ اور چونکہ معاملہ
نفذین میں اور خالص مبادلہ اور عوض کا ہوگا، اس لئے وہ نفع سودی ہوگا اور حتی المقدور اس کے قریب بھی جانا جائز ند ہوگا، اور
مجبوری کا حکم دوسر اسے جو اس جز سید: " یجو ز للمحتاج الاستقواض بالوب "۲) سے معلوم ہوتا ہے کہ احتیاج شدیدہ
کی حالت میں فقہاء امت سود کر قرض ابقدر ضرورت لینے کی اجازت دیتے ہیں۔

البتہ جورقم سامان وغیرہ کے ساتھ محض کام چلانے کی مقدار میں لی جائے، اس میں تا ویل چل سکے گی اور اس کو کام چلانے کے حالے نے ایک قتم کی چلانے کے لیے ایک قتم کی جلانے کے لیے ایک قتم کی ایک قتم کی دریتنگی کے لیے ایک قتم کی

ا – الدرالخيّار ۲۷ و ۳۰

٣- الأشامة ال

فیس میں داخل کیا جاسکتا ہے اور اس صورت میں بیمعاملہ جائز رہے گا۔

ای طرح مثلاً کسی نے پر وجیک (محکمہ ترقیات کا ایک شعبہ) سے چار ہزار روپے کنویں ہنوانے کے لئے نقد لئے ، محکمہ پر وجیک نے اپنے قاعدہ کے ماتحت ایک ہزار نقد بالکل معاف کر دیا اور فقط تین ہزار قائم رکھ کر دوسال کامو قعد دیا ، پھر دوسال کے بعد چھوٹی اور کمی قسطیں اوائیگی کے لیے شعین کیس اور اس میں ان نشطوں پر پچھاضا فیکر کے وصول کیا ، مگر کل وصولی چار ہزار سے زائد نہ ہوئی ، تواب نشطوں کے ساتھ جو زیادتی تھی وہ سود نہ ہوگی ، اور معاملہ بھی جائز رہے گا ، کیونکہ مجموعہ قرض چار ہزار تھا ، چار ہزار پر زائد وصول نہیں کیا گیا کہ ، فضل خال عن العوض الح یا "کیل قرض جو نفعاً" وغیرہ ریا گیا تعریف صادق آسکے۔

ای طرح محکمہ اعانت ورتی میں مشین لگانے کے لیے، فیکٹری قائم کرنے کے لئے یاکوئی صنعت وحرفت یا کارخانہ چلانے کے لئے سامان لینے کی درخواست کی محکمہ نے اپنے ایک شعبہ سے اس کا رمقصو د کے مناسب حال نقدر و بے دیئے اور سامان خرید نے کے لئے سامان اپنے دوسر سے شعبہ کا تعین کر کے حکم کیا کہ اس شعبہ سے جوسامان درکار ہوخرید لو، اس دوسر سے محکمہ نے ارزاں قیمتوں پر باقساط وصولی کے ساتھ سامان دیدیا یا حسب ضر ورت دیتا رہا، اور پہلامحکمہ ان قسطوں کی ادائیگی کے مطابق نقدرو پیے ترض کے امر میں دیئے ہوئے روپ سے بچھزائد وصول کیا تو بیزیا دتی بھی سود نے کہلائے گی، بلکہ انتظام کے درست و سے حرک رکھنے کی فیس کہی جا سکے گی اور یہ معاملہ بھی جائز رہے گا۔

ای طرح ہر معاملہ جو اس نتم کے لین وین کا حکومت کے اعانتی تھکموں سے ہو، اس میں غرض و مقصود سامنے رکھتے ہوئے اس زیا دتی کی حیثیت پرغور کریں گے جب تک کوئی سیجے تا ویل ماتی رہے گی، ربوا،سود کہنے سے اجتناب کریں گے اور خاص کر جب بجائے نقلہ سکچھن سامان وآلات ادصار دے کر اس کی قیمت مقررہ نشطوں کے مطابق وصول ہوجائے تو اس میں کوئی شبہ کی کوئییں۔

ای طرح وقت پرکسی ایک قسط کے یا تمام نشطوں کے وصول نہ ہونے پر جورقم زائد وصول ہوتی ہو، اس کو بھی قاعد ہ کے مطابق انتظامات کی درنتگی باقی رکھنے کے لیے ایک شم کی فیس میں واخل کر کے جائز کہا جاسکتا ہے، بالخضوص ہندوستان جیسے ملکوں میں۔

فقہا مجتفقین کار جمان اس طرف ہے کہ بہت سے عقود فاسدہ میں بوجہا بتلاء کے کوئی توجیہ وتا ویل کر کے حدجواز میں داخل کرنے کا توسع کیا جائے ، جبیہا کہ اوپر کی پیش کردہ عبارتوں سے بھی واضح ہوجا تا ہے اور اس کے علاوہ بھی متعد و جزئیات امداد الفتاویٰ کی اس پرشاہد ہیں ،لیکن چونکہ بسا او قات جب ادائے گی پر قدرت نہیں ہوتی ، بڑی خطر ناک اور

مضرت خیز شکلیں بھی سامنے آجاتی ہیں، جیسا کبعض شکلیں بسلسلہ بیان نقصانات مذکور بھی ہیں اور بہت سے لوگوں کے تجربہ میں بھی ہیں، اس لیے جہاں تک ہوسکے اس تتم کے معاملات سے پر ہیز رکھنائی ضروری ہے، بغیر کسی شدید معذوری کے اس کے تریب بھی نہ جانا جا ہے اور اگر اس کوسود بی تر اردیا جائے جب تو اس سے اجتناب اور پر ہیز کاحتی المقدور ضروری ہونا ظاہر بی ہے۔

(س) اگر یہ تحقیق تونصیل سے جب تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے اور یہ تحقیق تونصیل سے ومعتبر ندہوئی تو بھی اقتد ارائل مسلم کے ہاتھ میں ہو، اصل جو اب میں جو (۱، و۲) میں ندکور ہے کوئی فرق واقع ندہوگا، اگر واقع ہو گا توصرف اس قد رکہ جب اقتد ارائل مسلم کے ہاتھ میں ہوتو اس مسلم صاحب اقتد ار پر ایس صورتیں صاف واضح طور پر رائح کر باضر وری ہوگا کہ جن میں عدم ربو اکا یقین ہو، اور کہیں سے ربو اکا نام بھی ندآئے اور اگر وہ اعلیٰ صاحب اقتد اراس طرف متو جہندہوتو اس کے بعد والے صاحب اقتد ار افر او کومت پر درجہ بدر جہتی کہوام میں بھی جوصاحب اقتد ار بوں ، ان سب متو جہندہوتو اس کے بعد والے صاحب اقتد ار اور اس طرف متو جہ کرنا اور اس بڑمل کے لیے آبادہ کرنا اور اسکے روائح و بیت پر حسب حیثیت وقد رت اس اعلیٰ صاحب اقتد ارکواس طرف متو جہ کرنا اور اس بڑمل کے لیے آبادہ کرنا اور اسکے روائح و بیت میں کوشش کرتے رہنا ضروری ہوگا۔ ھذا ماظھو لی الآن فی ھذا المقام مرتجلاً بتو فیق اللہ تعالیٰ و علیہ الت کلان ۔ فقط واللہ أعلم بالصواب

كتيه محمد نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبند، سهارينور ۱۳۴۷ ۱۱ ۸۸ ۱۳۱ ه

محكمها قتصا ديات ہے مد دلينا (١):

کیا حکومت ہے ایسے بڑے اخراجات کو جومعاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہیں، حاصل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقوں سے سرماییحاصل کیا جاسکتا ہے:

(۱) کرض، اس میں حچوٹی بچتوں کی اسکیم ،بینکوں سے ترض ،کمبی مدت کے دافلی قرض ،ملازمین کے پراویڈنٹ فنڈ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔

(۲)غیرممالک ہے ترض۔

(۳) خسارے کی مالیات۔

ا- گذشته سوال کاختیمه

نتخبات نظام القتاوي - جلدروم

عنوانات سوالات مندرجه ذیل ہیں: قرض لینے میں نفع اند وزی کاعضر۔ خسارے کی مالیات۔ افر اوکو حکومت کی جانب ہے دیئے جانے والے قرض۔ افر اوکو دیئے جانے والے قرضوں کی قشمیں۔ حکومت کے ملاز مین کو قرض۔ امداد با ہمی سوسائٹیوں کے ذریعی قرض۔ مالیاتی ادارے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

سوالنامہ مع ضمیمہ بغور پڑھا، سوالنامہ کا حاصل ہے ہے کہ حکومت وقت ترقیاتی اسکیم کے تحت جورقم قرض کے نام پر اپنی رعایا کو دیتی ہے ، اس پر زائدرقم یا نفع اتنا کم لیتی ہے جونفی کے برابر ہوتا ہے ، بسااو قات حکومت کو اس میں خسارہ عی بر داشت کرنا ہوتا ہے ، اس میں کسی تشم کی زرکشی یا زراندوزی یا ذخیرہ خیزی وغیرہ جو عام طور سے مہا جنوں کے بیاسو دی کا روبا رکزنے والوں کے پیش نظر ہوتی ہے نہیں ہوتی ، اس لیے بیتر ض سودی نہ ہوگا ، اورمسلمانوں کو بھی اس کا لیما درست ہوتا جا ہے۔

پ ہیں۔ اوراگرسودکا احمال ہوتو ٹیکس شارکر کے یا حکومت کے حقوق عام جورعیت پر ہوتے ہیں، ان کے تحت لا کریاکسی اور فتہی تا ویل سے بیرض لیما اور ان آئیموں میں مسلمانوں کا شریک ہونا جائز: ودرست ہوسکتا ہے؟ تا کہ مسلمان بھی ان سے مستفید دہوکراقتصادیات میں پیچھے ندر ہیں۔

سوالنامه ان عي امور كي شرعي مقصود بكر آيا وأقعي ان اموركي منجائش شرعاب يانهين؟

اصل سوالنامہ کے اندر جواب طلب امور کا جہاں تک خاص تعلق ہے ان سب کا تقریباً مفصل جواب احقر کے ایک فتو کی مکتوبہ ۲۲ ۱۱/۱۲ ۸۸ میں آچکا ہے، جس کا حاصل بحذف تمہید ودلائل فقہید سیہے کہ سود (ربوا) کا ایک مفہوم شری ہے، جس کو حقیقت شرعیہ کہہ سکتے ہیں ، اور اس کی حرمت متعدد آیات واحادیث میں نہایت شدومد سے مصرح ومنصوص ہے، اور شتخبات نظام الفتاوي – جلدروم تحساب المعاملات

ال کے ارتکاب کرنے والوں پر ہڑی سخت وعیدیں وارد ہیں، اور پیرمت ایک ضابطہ وقانون کی شکل میں بازل ہو چکی ہے،
اور بیرقانون (حرمت ربو ۱) اس باوشاہ کا قانون ہے جو تمام باوشا ہوں کا باوشاہ ہے اور تمام قانون بنانے والے و ماغوں کا
بنانے والا ہے، تمام کا کنات عالم کا تخلیق کرنے والا اور مالک ہے۔ اور تمام گذشتہ ، موجودہ اور آئندہ کے بھی تمام منافع ومضار
ہر پہلووہر حیثیت سے اس کے سامنے ہمہ وفت مصحفر ہیں۔

دنیا کی کوئی حکومت یا تا نون بنانے والی کوئی جماعت بڑے ہے بڑا دماغ خواہ کتنا بی مکمل ومنضبط اوراپنے خیال میں کتنا بی جامع اور مافع تا نون بنائے وہ اس احکم الحاکمین اور وحدۂ لاشر یک لیہ کے بنائے ہوئے تا نون جیسا سمکمل وم**دلل** وجامع وما فع ومانع نہیں ہوسکتا۔

جب ال نے یکمل قانون (ربوائی حرمت مطلقہ کا) بنا کر دنیا کوال کے خلاف نہ کرنے کا حکم قطعی دیدیا، اورایسے وقت میں اس کومانذ بھی کر دیا کہ وہ وقت آج کے وقت ہے کہیں زیا دہ سخت اور قابلِ لحاظ ورعایت تھا، اوراس کی حرمت بھی ساتھ ساتھ اور کھلے لفظوں میں بیان کر دی، بلکہ جہالت (زمانہ پیشین) کے جتنے ربوا تھے سب کو یک گخت ختم ونسیا منسیا کر دیا، اور دنیا نے اس قانون کے مطابق سود (ربوا) کا اور دنیا نے اس قانون کے مطابق سود (ربوا) کا مفہوم جب کسی معاملہ پر صاوق آجائے گا تو اس کو کسی طرح بھی جائزیا مباح نہیں کہا جائے گا اور بالکل ای طرح جب تک کسی معاملہ پر ربوا (سود) کی شری تعریف صادق نہ آجائے گی محض لوگوں کے ربوا کا نام اس پر رکھ دینے ہے بھی اس کو حرام معاملہ پر ربوا (سود) کی شری تعریف صادق نہ آجائے گی محض لوگوں کے ربوا کا نام اس پر رکھ دینے ہے بھی اس کو حرام ونا جائزیا ربوانہ کہا جائے گا۔

بس اس قاعدہ کے مطابق اس زائد رقم یا نفع کی تقریباً ہرشق کا جواب تفصیل کے ساتھ احقر کے سابق جواب ( مکتوبہ ۲۰ ۱۱/۱۱ ۸۸ ھ) ہیں آچکا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے تمہید ودلائل فقہید کوحذف کر کے صرف اس زائد رقم کا تفصیلی تھم یباں لاحق کر دیا جائے۔ پھر ضمیمہ کا جواب لکھا جائے ۔ البتہ اصل سوالنامہ ہیں جوبعض زائد با تیں ہیں ، ان کے جواب کا یباں اضافہ بھی کر دیا جائے ، تا کہ بات ہم پہلو سے تممل ہوکر سامنے آجائے اور جن صاحب کومزید دلائل وغیرہ دیکھنا ہوں وہ اس اصل جواب کو بھی دیکھیں۔ اس تمہید کے بعد اس زائد رقم کا تفصیلی تھم پیش ہے:

اس زائد رقم پر جس کو حکومت قرض لینے والوں ہے وصول کرتی ہے، ٹیکس کی تعریف صادق نہیں آتی ۔ لیکن اس کو علی الاطلاق سود کہنا بھی ضروری نہیں، بلکہ اس میں تنصیل ہوگی اوروہ یہ ہے:

الف: اگر محض نقد روپید بطور قرض کے لیا جائے اور اس پر نفع وینے کامعاملہ کیا جائے یا سامان وغیرہ کے ساتھ نقد

بھی لیاجائے گرنقد کی وہ مقد ارسامانوں سے کام چلانے کی مقد ارسے بہت زیا وہ ہوہ اور اس پر نفع وینے کا معاملہ کیا اور واپسی کی کل رقم یا فتنی رقم سے زیا وہ ہوجائے تو سود کی تعریف تھو فضل خال عن العوض الأحد المتعاقدین "صادق آجائے گی اور چونکہ معاملہ نفتد بن میں اور خالص مباولہ اور توض معاوضہ کا ہے، اس کے لیے وہ نفع کم ہویا زیا وہ وہ سودی ہوگا "کل قرض جو نفعاً فھو رہوا" بھی صادق آجائے گا ، اس لیے حتی المقدور اس کے تربیب بھی جانا جائز نہ ہوگا ، اور مجوری کا تھر وہر اہوگا جو اس جزئیہ سے معلوم ہوتا ہے: "یہ جو ذللہ صحتاج الاستقراض بالربع" (۱) ای قاعدہ کے تحت احتیاج شدیدہ کی حالت میں فقہاء امت سود کر ترض کو بھی بقدرضر ورت لے لینے کی اجازت وید سے ہیں۔

ب: جونقذرقم سامان وغیرہ کے ساتھ محض کام چلانے کی مقدار میں لی جائے ، اس میں نا ویل چل سکے گی ، اور اس کو کام چلانے کے لیے اعانت میں واخل کر کے اس معاملہ پر سودی معاملہ کا حکم ندلگا ئیں گے اور اس زائدرقم کوسود نہیں گے، بلکہ انتظامات کی درنتگی کے لیے ایک تتم کی فیس میں واخل کیا جاسکے گا ، اور اس پیہ معاملہ جائز رہے گا۔

ج: مثلاً کسی نے محکمہ ترقیات کے شعبہ سے چار ہز ارروپے کنواں کھدوانے یا مکان ہنوانے کے لیے یا کسی اور صنعت وحرفت کے لیے نقلہ لیے اور محکمہ ترقیات نے اس میں سے اپنے قاعدہ کے تحت ایک ہز اربالکل معاف کردیئے اور فقط تین ہز ارتائم رکھ کردوسال کا موقع دیا۔ پھر دوسال کی تا خیر کے بعد چھوٹی چھوٹی اور کمی قسطیں اوائیگی کے لیے متعین کیس اور اس میں ان نشطوں پر پچھاضافہ کر کے وصول کیا ، مگر کل رقم وصولی کی چار ہز ار (کل قرضہ) سے زائد نہ ہوئی تو اب ان منسطوں کے ساتھ جوزیا دتی محکمہ نے وصول کی وہ سود نہ ہوگی اور یہ معاملہ جائز رہے گا، چونکہ مجموعہ قرض چار ہز ارتضا اور چار ہز اربی زائد وصول نہیں کیا گیا کہ سود کی تعریف خال عن العوض اللے نیز کیل قرض جو نفعاً النے 'صادق آ سے۔

د: مثلاً محکمہ اعانت ورتی میں مشین ( ٹیوب ویل ) کانے کے لیے یافیکٹری قائم کرنے کے لیے یاکوئی اور صنعت ورفت یا کارخانہ چلانے کے لیے سامان لینے کی درخواست دی ، محکمہ نے ایک شعبہ سے اس کار مقصود کے لیے اس کے مناسب حال نقد روپیے اور سامان لینے یا خرید نے کے لیے اپنے دوسرے شعبہ کا تعین کر کے حکم کیا کہ اس فلاں ( وفتر یا شعبہ ) سے جوسامان درکار ہوخرید لو، یا لیتے رہو، اور اس دوسرے شعبہ یا وفتر نے ارز اس قیمت پر با تساط وصول کیے اور شرط کے ساتھ ساتھ سامان دیدیا ، یا حسب ضرورت دیتارہا، اور پہلا شعبہ ( محکمہ کا ) ان تسطوں کی ادائیگی کے مطابق نقد روپیئے

ا – الاشباط الطائر *رض ۵* ال

قرض کے نام پر دیتار ہا،اوراس لینے دینے میں محکمہ نے اپنا دیا ہوار و پیہوصول کرتے ہوئے اپنے دیئے ہوئے روپئے سے کچھز ائد وصول کرلیا ہے تو اس زیادتی کا سود ہونا بھی ضروری نہیں ، بلکہ انتظام درست رکھنے کی فیس بھی کہا جا سکے گا، اور بیہ معاملہ بھی حائز رہ سکے گا۔

ھ: ای طرح حکومت کے کسی اعانتی محکمہ ہے کھا دیا تی وغیرہ ادصار لیا، محکمہ نے ۲ رہاہ میں ہر ماہ دس روپیہ کے حساب ہے کل ۲۰ رروپیہ وصول کیے اور اپنے رجشر میں ازخود اصل قیت کے خانہ میں پچپاس روپئے درج کیے اور دس روپ خانہ میں درج کیے اور دس روپ کے خانہ میں درج کیے تو اس دس روپ کے اسود ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جز وشن تر ارپا سکتا ہے، اس لیے کہ مود مام ہونے فضل خال عن العوض کا جواموال ربو بیے اندر عقد معاوضہ کا معاملہ کرنے میں شروط طریقہ پر طرفین متعین کریں، اور یہاں السانہیں ہوا ہے، خواہ مشتری کو اس اندر اج کائلم ہوجائے یا نہ ہو، بالحضوص ایسے ملک میں جہاں اقتد اراعلیٰ غیر مسلمین کے ہاتھ میں ہو، مسلمانوں کو تانونا ایسا معاملہ کرنے ہے روکنے کا یا اس کے اصلاح کرنے کا اختیار نہ ہو، اور خاص کر جب مجموعہ وصولی کی مقد ارعام باز ارکے زخ کے اعتبار سے غین فاحش کی مقد ارسے زائد نہ ہو۔

و: ای طرح ہر معاملہ جو اس فتم کے لین وین کا حکومت کے ان اعانتی تھکموں سے ہو، اس میں غرض و مقصود کوسامنے رکھتے ہوئے اس زیا دتی کی حثیت پرغور کریں گے جب تک کہ کوئی سیجے فقہی تا ویل ماتی رہے گی، اس کوسود کہنے سے اجتناب کریں گے اورخاص کر جب بجائے نقذ کے حض سامان یا آلات وغیرہ ادھار دیکر اس کی قیمت مقرر متعدد فتسطوں کے ذریعیہ وصول ہوتو اس میں امید ہے کہ کی کوکوئی شبہہ نہیں ہوگا۔

ز: ای طرح وفت پرکسی ایک قسط یا متعد دیا تمام انساط کے وصول نہ ہونے پر جورقم زائد وصول ہوتی ہو، اس کوبھی تاعد ہ کے مطابق انتظامات کی درتنگی باقی رکھنے کے لیے ایک تشم کی فیس میں داخل کر کے جائز: کہا جاسکے گا۔

بالخصوص جب ہندوستان جیسے ملکوں میں فقہائے محققین کار بھان اس طرف ہے کہ بہت سے عقود فاسدہ میں بوجہ ابتلائے عام کے کوئی صورت تو جیہہ وتا ویل کر کے حد جواز میں داخل کر لینے کی ہوتو داخل کر لینے کا توسع کیا جائے جیسا کہتم پید میں پیش کردہ عبارتوں سے بھی واضح ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی متعد دجز ئیات امداد الفتاوی وغیرہ کی اس کی شاہد ہیں۔ جیسے گائے بھینس وغیرہ کوچر ائی ردینے کا جزئیہ۔

کین چونکہ بسااوقات جب ادائیگی ثمن وقسط پر قدرت نہیں ہوتی تؤیراً ی خطرنا ک مضرت خیز شکلیں بھی سامنے آجاتی ہیں، جن سے عزت وآبر وجان ومال سب خطرے میں پڑجاتے ہیں، جبیبا کہ بعض شکلیں بسلسلہ بیان نقصانات خود شتخبات نظام الفتاوي – جلدروم تحساب المعاملات

سول میں بھی مذکور ہیں اور بہت سے لوکوں کے تجربہ ومشاہدہ میں بھی ہیں جس کاعلم عام ہے ، اور بعض مرتبہ تحررین وکارکنان محکمہ کی ہے اعتنائیوں وشرارتوں کی وجہ سے برآ مدگی رقوم میں ہے حدتعویقیں ووشواریاں پیش آ جاتی ہیں ، یا رشوت خوروں ک وجہ سے حاصل شدہ رقم کا ایک معتد بہ حصہ انہی کی نذر ہوجاتا ہے ، اس لیے جہاں تک ہوسکے اس نتم کے معاملات میں پڑنے سے بر ہیزی رکھناضروری ہے ، بغیر شدید معذوری کے اس کے تربیب بھی نہ جانا جا ہیے۔

اوراگراس کوسودی قرار دیا جائے تب تو اس سے اجتناب و پر ہیز کاحتی المقد ور ہونا ظاہری ہے، یتی تقیق و تفصیل سیح جیا غیر سیح اس کا فیصلہ تو علائے محققین اور مفتیانِ مرتفین کریں گے، ان سب حضر ات سے درخواست ہے کہ برنگ اصلاح یا بصورت تا ئید و تصویب مطلع فر ما ئیں ، باتی اگر اقتد ارائلی مسلم کے ہاتھ میں ہو، اس سے اس مسئلہ میں پچوفر تی واقع نہ ہوگا، اگر واقع ہوگا تو صرف اس قد ارکہ جب اقتد ارائلی مسلم کے ہاتھ میں ہوگا، تو اس مسلم صاحب اقتد ارپر ایسی صورتیں صاف اور واضح طور پر رائج کر ماضر وری ہوگا، جن میں عدم ربوا کا بقین ہو، اور کہیں سے اس میں ربوا کا نام بھی نہ آنے بائے اور ''دعو الموجود الرباو الدیبية'' کاپور اپور امصداق ہو، اور اگر وہ صاحب اقتد ار اس طرف متو جہنہ ہوتو اس کے بعد والے صاحب اقتد ار اکر اوکومت پر درجہ بدر جہتی کی موام میں بھی جوصاحب اقتد اربوں گے ان سب پر حسب حیثیت وقد رت اس اعلیٰ صاحب اقتد ارکواس طرف متو جہ کرما اور اس بی جوساحب اقتد اربوں کے روائے دینے میں کوشش کرما واجب رہے گا۔ اقتد ارکواس طرف متو جہ کرما اور اس بی بعد کاس وقت کا اضافہ ہے جوسوالنامہ کے بیش نظر کھا گیا۔

(۲) جس جس چیز رپسود کامفہوم شرق صادق آجائے گا، اس کووالی یا حاکم کے حقوق خصوصی کی بنیا در رمباح وجائز نہیں کہا جاسکتا، خاص کر جن جن چیز وں کا حکم نص میں جس طرح آجائے، ای طرح اس کور کھناضر وری ہوجاتا ہے کہ یہی اصل دین ہے اور دین کے خلاف کسی کا بھی حکم ہو معتبر نہیں، لقولہ تعالیٰ: ''و من یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه'' (۱)۔

اورای وجہ سے ایسی تمام چیزی حکام وثا بان دنیا کی دسترس سے بلند وبالاتر ہوتی ہیں حتی کہ اگر کوئی امیریا والی یا ام ان نصوص کے خلاف کوئی حکم کربھی و نے وہ مداخلت ہے جااور مداخلت نی الدین ہوگی اور کسی بھی مسلمان کواس کی موافقت یا اتباع درست ومباح نہ ہوگی ۔ اس لیے کہ اس کی موافقت و اتباع میں خالق کا نئات ورب الارباب کی مانر مانی اور اس کی معصیہ تانر مانی اور اس کی معصیہ کا ارتکاب ہوگا اور یہ جائز نہیں، لقولہ علیہ السلام: "لا طاعة لمحلوق فی معصیہ

۱- سورهٔ آل عمر ان: ۵ ۸ س

نسخن<sub>ا</sub>ت نظام الفتاوي - جلدروم كتاب المعاملات

المحالق"(۱) اور"الضو و رات تبیح المحظور ان (۱) میں الف الام عبد کا ہے اور آل سے صرف وہ ضرور تیں مراوی بی جو ملجی ہوں ، کیفیت واضطر اراور مخصہ کی جانب جیسا کہ آل جملہ سے بالکل متصل اگلی عبارت: "و من شم جاز آکل المستة عند المحصصة" (۳) آل پر قر بینہ ہے جس کوای قاعدہ کی وضاحت کے لیے مثال کے موقع پر خود مصنف (صاحب اشباہ ما المحصصة فی اللہ ہے اور " یجو ز للمحتاج الاستقر اض بالو بعے "المن (سائر مایا گیا ہے آل کا مقصود مود کا جائز کہنا مندوری میں آل طرح قرض لے لیا جائز ہوجائے گا اور مواخذہ آخرت سے بلکے صرف گنا اور اس ۔

میری رہ سے گا اور اس ۔

(سووم) ان دونوں نمبر وں کا جواب ابھی 1 میں بتفصیل گذر چکاہے، اس کے بعد ضمیمہ کا اصل جواب عرض ہے، ضمیمہ میں دوشم کے قرضوں کا ذکر ہے: پہلی شم ،حکومت کا خود دومیر وں سے قرض لیٹا:

اندرون ملک کے باشندوں سے خواہ ہیرون ملک سے پھر خواہ دوسری حکومتوں سے یا وہاں کے سر مایہ داروں سے اور پھر خواہ نظر حکام ور تی رخرج کرنے کے لیے لیاجائے ،خواہ اپنی رعیت کی فلاح وبہو در پر اور راست خرج کرنے کے لیے لیاجائے ،خواہ اپنی رعیت کی فلاح وبہو در پر اور راست خرج کرنے کے لیے لیاجائے ۔

## دوسری قشم، حکومت کااپنی رعایا کوترض دینا:

قتم اول پر کلام کرنے سے زیا وہ مقدم واہم قتم ٹانی پر کلام کرنا ہے، اس لیے کہ ای کاتعلق مسلم عوام سے ہراہِ راست ہے اورانبی کے لیے شرقی راہ تلاش کرنا مقصود سوال ہے، علاوہ ازیں شم ٹانی پر کلام کرنے سے شم اول کی بہت ی صورتوں کا حکم شرقی خود بخو دبھی نکل آئے گا بشم ٹانی کی موٹی موٹی اور اصولی چے صورتیں ضمیمہ میں ظاہر کی گئی ہیں ۔ہر ایک پر ایک کرنا مقصود ہے۔

ا - بچوں، بوڑھوں ،معذوروں کو وظیفہ دینا ، بیصورت اگر چہاب تک ہمارے ملک میں ظاہر نہیں ہے، کیکن اگر عام ہوجائے تو اس کے جواز میں کوئی خفایا شبہ بیں ہوگا ، اس لیے کہ بیخالص وظیفہ یا اعانت یا انعام ہوگا بخلاف اورصورتوں کے ،

مشكوة المصاحح تماب الإمارة والقصاء/ ٣٢١.

٣ - الإشاه والنظائر/ • ٣١٠

m - الإشاه والظائر/ • شاب

٣ - الإشاه والظائر/ ١٣٩٠

شتخبات نظام الفتاوي – جلدروم تحساب المعاملات

ان میں بسااو قات تغییش و تحقیق کا اور حکم شرع مستنبط کرنے کا احتیاج ہوگا ، پس بیصورتیں نیز (۲و سوو۵) کے اندرقرض کی قریب قریب تمام صورتوں کا حکم احتر کے سابق جواب میں آ چکاہے ، اور بعض صورتیں جورہ گئی ہیں ان کا حکم اس وقت ہرنمبر کے تحت بیان کر دیا جائے گا۔

۲-اس تحریر کامقصد اگر ہیہے کہ فنڈ سے لیا ہوائر ض دراصل ای ملازم کا روپیہ ہے اور اس کی واپسی میں جورقم زائد سود کے نام پر دی جاتی ہے وہ بھی اصل ای ملازم کو ختم ملا زمت پر واپس دے دی جاتی ہے، اس لیے بیر ض درحقیقت قرض اور بیسود درحقیقت سود نہ ہوا، کیونکہ قرض تو وہ چیز ہوتی ہے جود وہر وں سے لی جائے۔ اور سود اس زیا دتی کانام ہے جو دوہر وں کو دی جائے ۔ تو بیرتو جیہ ونا ویل اور بیہ تصدیحے خہیں ہے، اس لیے کہ فنڈ کی اس رقم پر ابھی ملازم کی ملکیت ہی تحقق ونابت نہیں ہوئی ہے۔

ال لیے کہ ملازم کی حیثیت اجر کی ہوتی ہے، اورفنڈ کی رقم کا وہ حصہ جو تنخواہ سے وضع نہیں ہوتا بلکہ محکمہ اپنی طرف سے ملا تا ہے ، اس وصول کے ہونے سے قبل ملک ملازم نہ ہونا تو ظاہر عی ہے اورفنڈ کا وہ حصہ جو تنخواہ سے وضع ہوتا ہے وہ بھی جزء اجرت ہوتا ہے، اور اجرت پر جب تک اجیر کا قبضہ وتضرف نہ ہوجائے اس وقت تک اجیر کی اس پر ملکیت ٹابت و تحقق نہیں ہوتی ،صرف استحقاق ملکیت نی الجملہ ہوتا ہے، اور بی ثبوت ملک کے لیے کانی نہیں ہے۔

ای وجہ ہے جب تک فنڈ کی قم وصول نہیں ہوجاتی اس پرزکو ۃ وغیرہ واجب نہیں ہوتی ،اورای وجہ ہے گھہ جوجزو اضافہ کر کے اورزائد کر کے ویتا ہے، اگر چیہود کیام پر دیتا ہے، اوراپی فنجم وخیال بیں اس پر سودکا اطلاق کرتا ہے اس کوسود خہیں کہا جاتا ہے۔غرض وہ قم ابھی درائس کھہ بی کی ملکیت ہوتی ہے اور کھہ کہیں کہا جاتا ہے۔غرض وہ قم ابھی درائس کھہ بی کی ملکیت ہوتی ہے اور کھہ کی ملک بیں واپس جاتی ہے، اور جب قرض کے ام پر دی جاتی ہے تو قرض بی شار ہوگا اور جونفع اس پر لیادیا جائیگا وہرض پر بی نفع لیما وینا شار ہوگا جس کا سود ہونا ظاہر ہے، اور یف بعت کہ یوفئر ض بی شار ہوگا اور جونفع اس پر لیادیا جائیگا وہرض پر بی نفع لیما وینا شار ہوگا جس کا سود ہونا ظاہر ہے، اور یف بعت کہ یوفئر اس کے جو بھی کچھ مفیز نہیں ، اولا تو اس لیے کہ وہ رقم ہوئی نفتہ ہوتی ہے، اور نفقو میں ناعدہ شرعیہ سلم عندالکل ہے کہ تبدل ملک سے تبدل عین ہوجا تا ہے ، اور تبدل میں واپسی کہاں :۔ واپسی تو بعیہ ای سابق شئے کی واپسی کا نام ہے اور پھر اگر اس واپسی کو بھی شلیم کر لیں جب بھی مفید مدعا (عدم ربان) نہیں ہو کئی ، اس لیے جب بھی مار اس کو سورتر اردیکر لیتا ہے اور سودی کے درجہ میں رکھ کر ملازم کو ختم ملازمت پر ویتا ہے، اور اس کی دیت کہ واپسی کو اس واپسی کو استر وارڈ ہیں کہ ہوئی سابق معاملہ کوفئے کرنا اور اس کی حیث ہوت کو جیسا کہ سول ہے واضح ہے تو اس واپسی کو استر وارڈ ہیں سابق معاملہ کوفئے کرنا اور اس کی حیث ہوت کو جیسا کہ سول سے واضح ہے تو اس واپسی کو استر وارڈ ہیں سابق معاملہ کوفئے کرنا اور اس کی حیث ہوت کو جیسا کہ سول سے واضح ہے تو اس واپسی کو استر وارڈ ہیں سابق معاملہ کوفئے کرنا اور اس کی حیث ہوت کو جیسا کہ سول سے واضح ہے تو اس واپسی کو استر وارڈ ہیں سابق معاملہ کوفئے کرنا اور اس کی حیث ہوت کو سابق معاملہ کوفئے کرنا اور اس کی حیث ہوت کا مورث کی میں سے دو کرنا ہو کرنا اور اس کی حیث ہوت کو سابق معاملہ کوفئے کرنا اور اس کی حیث ہوت کی مورث کی مورث کی کو اس کی کو کو سابق کو کی کو کو اس کی کرنا کو کرنا اور اس کی حدوث کی کو کو کرنا کرنا کو ک

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب المعاملات

مٹانا اور ختم کرنا منوی اور ملحوظ ہوتا ہے اور یہاں ایبانہیں ہے اور جب بیواپسی استر دا ذہیں ہوئی تو سودی حقیقت وشنا عت بھی ختم نہ ہوئی بلکہ قائم و تحقق ربی، لہذا بیز ائد رقم کر ض کا نفع اور سود بی کے حکم میں ہوگی اور بغیر حاجت و اُتعی ایبالر ض بھی لیما درست نہ ہوگا، ہاں اگر بغیر سود کی قرض کے چارہ نہ ہو، اور محکمہ کے علاوہ کسی دوسر سے ہے ترض لینے میں سود زیا دہ دینا پڑے گا تو اس صورت میں اشد اُلمفسد بن سے بینے کی نبیت سے اس اخف اُلمفسد بین کوبی کوارہ کیا جائے گا اور اس اگر ض کو دوسر سے ترضوں بریتر جیج ہوگی، اور بقد رضر ورت وحاجت لے لینے کی گنجائش ہوگی۔

### (۳) امدا دباجمی سوسائٹیوں کے ذریع قرض:

ان سوسائٹیوں کوبھی حکومت بی قائم کرتی ہے اور اپنی بی دی ہوئی یا دلائی ہوئی رقم اشیاء سے امداد دلاتی ہے، اس
لیے ان سوسائٹیوں سے بل ہوئی امداد (نقذ یا بشکل سامان یا دونوں جوبھی ہو)سب کا حکم اور اس پر وصول کر دہ رقم بنام سود کا
سود ہونا یا سود نہ ہونا ان سب کی تفصیل ہوگی جو اصل استفتاء کمتو بہ ۱۱۸۴ مر ۸۸ ھے بحواب میں گذر چکی ہے، بلکہ اگر ان
سوسائٹیوں میں شرکت یا مضاربت کے اصول پر کار وبار کیا جائے تو اس کے نفع کا سود نہ ہونا اور زیادہ آسان اور نمایاں ہو
جائے گا بلکہ اس میں شرکت کرنا اور حصہ لیمنا بھی درست ہوسکے گا۔

# ( م ) بالانساط ادائيگي ثمن كے وعدہ پرخريد فر وخت كاطريقه:

اں تی کا تکم عام طور سے فقہا متاخرین کے قاوئ میں بہتنصیل موجود ہے، جیسے امداد الفتاوی اور اس کا حاصل ہے کہ اگر وصول انساط کے سلسلہ میں کوئی قید عقد تھے کے منافی نہ ہوتو ہے تکلف ہے تھے جائز رہے گی ، اور اگر کوئی قید عقد تھے کے منافی نہ ہوتو ہے تکلف ہے تھے جائز رہے گی ، اور اگر کوئی قید عقد تھے کے منافی بھی لگ جائے ، لیکن ارکان تھے مختق ہیں تو نفسِ معاملہ کرنے میں اگر چہ فساد آجائے اور تھے فاسد کہی جائے ، لیکن یہ تھے بالکل کا تعدم اور باطل نہ کبی جائے گی بلکہ شتری کے حق میں مفید ملک رہے گی اور اس خرید کردہ تھی سے جو انتفاع ہوجائے گا وہ حرام نہ رہے گا اور جو تصرف آس میں کیا جائے گا وہ مانذ وصحے رہے گا اور جندوستان جیسے ممالک میں ایسے تو سعات کی گنجائش ماتی ہے، جیسا کہ ہم اپنے سابق اصل جو اب میں مدل طور رہیا ن کرآئے ہیں۔

### (۵)مالیاتی ادارے:

پہلے عموماً بینکوں میں محض نقد کالین وین ہوتا تھا، اس لیے اس کے منافع کوئلی الاطلاق نا جائز اور سود کہا جاتا تھا، کیکن اب بہت سے بینک شرکت اور مضاربت کے اصول پر قائم ہوتے اور چلائے جاتے ہیں، اس لیے ان بینکوں میں شرکت کرنا یا ان سے لین دین کرنا جوشرکت یا مضاربت کے اصول کے مطابق ہونا جائز نہ ہوگا ، ای طرح ان کے منافع کاہر حال میں سود شتخبات نظام الفتاوي - جلدروم كحاب المعاملات

ہونا ضروری ندہوگا، بلکہ ان بینکوں کے اصول وضو ابطراور ان کے حالات کے اعتبارے الگ الگ تھم ہوگا اور جائز بھی ہو سکے گا۔

ای طرح" انشور فس' کی حقیقت ابتداء سود وقیار میں مخصر تھی ، لیکن اگر اس کے اصول وضو ابط میں پھے تبدیلی ہوئی ہے (جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ) تو اس کی تنصیل سامنے آنے کے بعد اس کے مطابق بھی تھم شری منٹے ہوسے گا، بہر حال یہ مالیا تی ادارے بینک کی امدادے تائم ہوئے ہوں یا" انشور فس' کی مددے یا کسی اور طرح سے نائم ہوئے ہوں بہیں اس وقت اس سے بحث نہیں ہے۔ اس وقت پیش نظر صرف بیہے کہ کسانوں کی زمینیں رہین رکھکر ان کوجو امداد دی جاتی ہے، خواہ نقد سے بصورت ترض یا بصورت سامان یا آلات زراعت نیج ، کھا دواشیاء سے ادھار فر وخت کر کے، غرض ان سب صورتوں میں کون کون کی صورت بیں اور کون کون سے ما جائز اور ما درست ہیں ، اور کون کون سے ما جائز اور ما درست ہیں ۔ اور اس کے نفصیل بھی اصل سول کے جو اب میں گذر چکی ہے ، وہاں کمل دیکھ لیا جائے ۔

### (۲)بواسطه بینک خرید فمر وخت و کاروبار:

ا - ال طریقه سے کا روبا رکرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں:

مالک ازخود بینک کا واسطہ اختیار کرتا ہے، خرید اراس کو پسند نہیں کرتا ، مگر وہ مالک بینک کے واسطہ سے مال خرید ار کے پاس بھیجتا ہے، اس میں مالک مال کوئی فائد ہے ہوتے ہیں ، ایک توبیہ ہے کہ بینک سے قیمت نوراً نفذیا کم سے کم مدت میں اور بہت آسانی سے وصول ہوجاتی ہے ، دوسر ہے مال کے ضائع ہونے یا فریب ودھو کہ کھانے یا ادھار معاملہ میں پڑ کر قیمت کے ڈوب جانے وغیرہ کے احتمالات بہت کم ہوجاتے ہیں۔

۲ - بھی ما لک مال ازخود نہیں بلکہ قانون وقت کے نقاضے ہے مجبور ہوکر بینک کا واسطہ اختیا رکرتا ہے، اور پھر بقیہ عمل وی کرتا ہے جونمبر ایک میں گذر چکا ہے، اورخر بیداراگر چہ اس کو پسند نہیں کرتا مگرا نکار بھی نہیں کرتا۔

۳-کبھی خود حکومت دخیل ہوکر بائع ومشتری کے درمیان میں بینک کو قانو نا واسطہ بنادیتی ہے اور بینک کے ذریعے سے خرید وفر وخت کراتی ہے، بید ونوں صورتیں پہلی صورت کے اعتبار سے کم ہوتی ہیں۔

سم - بھی بینک خود پیش کر کے بیطریقہ کار جونمبر ایک میں گذرا مالک سے اختیار کرالیتا ہے ، کیونکہ اس طریقہ کارمیں بینک کوبھی فائد ہ پنچتا ہے ، بینک کی آمدنی بڑھتی ہے ، بیصورت پہلی نتیوں صورتوں ہے کم ہوتی ہے ۔

۵- بھی پیطریقه کار (بذر معید بینک کار وبار )خودخرید اربھی اختیار کرتا ہے مگر کم ،صرف ان صورتوں میں جب خرید ارکے پاس اتناسر مانیہیں رہتا کہ ہمیشدنفذی قیت ادا کر سکے ،یا کوئی اور قانونی مجبوری ہوتی ہے یا راستہ وغیرہ کےخطرہ

ہے حفاظت مقصود ہوتی ہے۔

۲ - آئیس مواقع میں کبھی بینک خود بھی پیش کش کر کے خرید ارسے پر اور است بیطریقه کاراختیار کرالیتا ہے۔ بیاخیر کی دونوں صورتیں بہنبت پہلی جارصورتوں کے بھی بہت کم ہوتی ہیں ، اس لیے کہ اس میں خرید ارکواگر چہ کچھ نوائد بھی ہوتے ہیں، مگر اس پر خرج کا بارزائد ہوجاتا ہے نیز کچھ ذمہ داریاں وپریشانیاں بھی سوار ہوجاتی ہیں۔

ان چرصورتوں میں ہے پہلی چارصورتوں میں بینک ہے ٹریدار کے قرض لینے یا بینک کور ض پر نفع دینے کا کوئی موالدی پیدائیں ہوتا ، کیونکہ ان صورتوں میں ٹریدار بینک ہے ٹرض کا کوئی معاملہ بی ٹہیں کرتا ، بلکہ مالک خو دیا دونوں ہراہ واست بینک ہے اپنا معاملہ کر کے اس کو اپنا وکیل یا اچر بناتے ہیں ، یا بینک خود دخیل ہوکر بجائے ٹریدار کے مالک مال ہے اپنا معاملہ کر لیتا ہے ، اور ان کی ہدلیات کے مطابق جو معاملہ چاہتا ہے اس میں ٹریدار بینک سے کہنے ہیں جاتا کہ میری طرف سے اتنافر ض دید وبلکہ بیصورت تریب و لی جو موالمہ چاہتا ہے اس میں ٹریدار بینک سے کہنے ہود جو معاملہ چاہتا ہے اپنا نے اپنافر ض دید وبلکہ بیصورت تریب و لی جو مواتی ہے ، جیسی صورت اصل پر اورٹینٹ فنڈ میں ہوتی ہے کہ گھہ خود جو معاملہ چاہتا ہے اپنا نے اپنا نو داضا فہ کرتا ہے ، یا خودی مام نہاد جو ہتا ہے اپنا خودی مام نہاد جو شکر ہودیا سود در سود واسود ور سود و خیر ہ کے مام سے کچھر قم ہڑھا تا رہتا ہے ، لیکن کوئی اس کو سود نہیں کہتا ، پس مرح کے ہی سے سرح کوئی عقدی ٹہیں ہوتا یہاں بھی نہ ہوگا ، کیونکہ سود کا گفت عقو دمعا وضہ میں ہوتا ہے ، اور یہاں ہر سے خرید ارکا جیکھی سورت میں بھی جب خرید ارخود بینک کا واسطہ اختیار کر سے بینک ہے کوئی عقدی ٹہیں ہوتا اور بی خالم رہے ۔ اور پانچو یں وچھٹی صورت میں بھی جب خرید ارخود بینک کا واسطہ اختیار کر سے بیا بیک خود پر اور است خرید ارسے معاملہ کر سے چھوٹنگ صورت میں بھی جب خرید ارخود بینک کا واسطہ اختیار کر سے بیا بینک خود پر اور است خرید ارسے معاملہ کر سے چھوٹنگ صورت میں بھی جب خرید ارخود بینک کا واسطہ اختیار کر سے بیا بینک خود پر اور است خرید ارسے معاملہ کر سے چھوٹنگ صورت میں بھی جب خرید اردار سے معاملہ کر سے چھوٹنگ صورت میں بھی جب خرید اردار سے خرید اردار سے معاملہ کر سے چھوٹنگ سے مورت میں بھی ہیں ہوتی ہیں ۔

یہاں الف، ب،ج، د، و کے عنوان سے چھ صورتیں لکھی جاتی ہیں:

الف: خریدار کا نقدسر مایی بینک میں داخل وموجود ہے اور ازخود ما لک مال کی قیمت جمع کرادیتا ہے تو اس کو بھی خرید ارکائر ض لیما نہ کہیں گے، بلکہ اس جمع شدہ سر ماییکوادا کرمامحسوب کریں گے اور بینک کو اس کا اجیریا وکیل کہیں گے، اور جو پیسے بینک خرید ارسے مزید وصول کرے گا اس کوممل کی اجرت تر اردیں گے۔

۔ ب:خرید ارکا کچھ سر مایی تو بینک میں جمع نہیں ہے، لیکن بینک ازخودادا میگی شمن کی مقررہ مدت ہے بل عی ما لک مال کو قیت اداکر دے، تو بھی خرید ارکا تر ض لیما نہ کہیں گے اور پھر بینک خرید ارسے جورقم اصل قیت سے زائد لے گا اس کوسود کہنا ضروری نہ ہوگا، اور بین طاہر ہے۔

ج: ادائیگی ثمن کی مقررہ تاریخ ختم ہونے کے بعد بھی اگر بینک ازخود قیمت جمع کردے بلین خریدار ہے کوئی

شتخبات نظام الفتاوي – جلدروم تحساب المعاملات

معاملہ نہ کرے، جب بھی قرض لیما صادق نہ آئے گا ، اور پھر اس پر بینک اصل ثمن سے زائد لیے گا اس کوسو د کہنا ضروری نہ ہوگا۔

د-ای طرح اگرخریدار کا کچھسر مایی بینک میں جمع نہ ہو انیکن بینک مال کو اپنی قیداور نگرانی میں لے کر قیمت ما لک مال کو جمع کردے، پھر جب خریدار قیمت ادا کرے اس کے بعد مال پر قبضہ ہونے دیے تو اس صورت میں بھی ترض لینے کا معاملہ خریدارے نہ ہوگا اور جو بیسے بینک ہے لے گا وہ بجائے سود کے اجرت عمل شار ہوگی ۔

ھ- ان تمام صورتوں میں خواہ پہلی نمبر وار چھ صورتیں ہوں (یا ، الف ، ب ، ج ، و، وغیرہ کی پانچ صورتیں ہوں) سب میں اگر بینک اپنے پاس سے قیت مال اوانہ کرے بلکہ خرید ارجس جس طرح قیت اواکرتا جائے با تساطیا بہتسط واحد بینک وصول کر کے محض وہ قیمت ما لک مال کو دیتا جائے تو اس صورت میں بھی جو پیسہ خرید ارسے یا مالک مال سے بینک طے کر کے خود لے گاوہ سود نہ ہوگا، بلکہ وہ اس کی اجرت اور حق المؤنت ہوگی، اور بید ینالیما جائز رہے گا۔

و - البتہ اگر فریدار بینک ہے واقعی ترض لے کرخود ما لک مال کو قیت اواکرے یا بینک ہے ترض لینے کا معاملہ کرے، مثلاً اس طرح معاملہ کرے کہم ما لک مال (بائع) کو میری طرف ہے قیت اواکر دیا کرو، میں بعد میں تم کو اواکر دیا کروں گاتو بیٹک ہے دونوں معاملہ کرے کہم ما لک مال (بائع) کو میری طرف ہے قیت اواکر دیا کروں گاتو بیٹک ہے دونوں کا اور دومر افرض اور دکالت دونوں کا ہوگا اور ان موروں میں بیٹک اپنے دیئے ہوئے روپئے ہے زائد رقم جو فریدار ہے وصول کرے گا، وہ بلا شبہ سود ہوگی، اور اس صورت میں بیٹک سود دینے کا ارتکاب فریدار ہے ہوگا جس کی اجازت بغیر شدید حاجت کے نہ ہوگی، مثلاً بغیر قرض لیے ہوئے کام نہ چانا ہو، اور بینک کے علاوہ کہیں ہے قرض نہ ملتا ہو بالتا ہو گر با عتبار بینک کے سود زیا وہ وہ افغرض اس جواب ضمیمہ میں جن جن صورتوں میں نفع کو سود کہا گیا ہے وہ شرق مفہوم ومصدات کے اعتبار سے کہا گیا ہے، اس کی حرمت ہر ملک اور ہر زمانہ کے اعتبار سے کی الاطلاق ہے، اخیر ضمیمہ میں ان ہرکاری ترضوں کو جن جن صورتوں میں با ٹاگیا ہے، ان میں سے کوئی صورت بھی ہو، جب اس پر سود کا شرق مفہوم صادق آجائے گا اس کور ہوئے تحرم ہے مشتی نہیں کر سے اس ای طرح سے دخرے موسون کی مراد حضورت مولانا مہ پورا حاصل نہ ہونے کی وجہ سے نیز آک سفورڈ ڈکٹنری بھی سامنے نہ ہونے کی وجہ سے حضرت موسوف کی مراد معین نہیں ہوئی، لیکن دوسری اس فن کی محبر کتاب (آئوٹ لائن آف اکناکس) مصنفہ میں موری ساگر کا گا گا گائی، مطبوعہ کے 191 میں بین نہی وہ دیا ساگر کا کھ کھائی، مطبوعہ کے 191 میں بین کی معین نکھے ہیں۔

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب المعاملات

(۱) سودخوری (۲) مروجه قانونی شرح ہے زیا دہ سودلیما (۳) بہت بھاری سودلیما (عموماً)۔

یوزری کے انہی تین معنی میں ہے کوئی معنی مرادلیا یا اس کے علاوہ کوئی بھی معنی لیا آیات حرمت ربوا میں ربواکو اس کے ساتھ مخصوص کرلیا اس وجہ ہے جے نہ ہوگا کہ جب شارع علیہ السلام نے خودر بوائے معنی کی تشریح یا نشاند عی اس انداز سے نما وی جس میں ہر طرح کا اطلاق ہے تو اب کسی دوسر نے خص کو اس کے تقیید یا شخصیص کا حق نہیں پنچا، چنا نچ مشہور صدیث کے جس کو سلم شریف وابوداؤد ونسائی ور ندی وابن ماجہ بھی نے نقل کیا ہے، الفاظ یہ ہیں: عن عبادہ بن الصامت صدیث کے جس کو سلم شریف وابوداؤد ونسائی ور ندی وابن ماجہ بھی نے نقل کیا ہے، الفاظ یہ ہیں: عن عبادہ بن الصامت قال: قال دسول الله علیہ بالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالبر والملح بالملح مثلاب مثل یہا بید فمن زاد أو استزاد فقد آر بی " (ا)۔

علت علم جو چیز بھی ہو، اتن بات تو ظاہر ہے کہ ان چھ چیز وں میں سے جب کوئی چیز اپنی جنس کے عوض میں بیچی جائے یا بطور ترض کی جی ہو وہ مطلقاً رہوائے محرم ہوگی، خواہ وہ مباولہ (ترض) پیداوار کی صلاحیت بڑھانے کی نیت سے ہو، کسی انسانی بنیا دی ضرورت کی جھیل کے لیے ہو، خواہ تر ضدار کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا مقصود نہ ہو بلکہ نفع پہنچانا مقصود ہو، خواہ بھاری سودیا سود خوری وغیرہ سے بالکل خالی وصاف ہو، غرض ہر حال میں وہ زیا دتی ربو می شار ہوگی اور دائر ہ حرمت سے باہر نہ ہوگی ۔ ہاں اگر دربار رسالت علی صاحبہا الصلو ق وانسلیم کی اتنی صاف نفسر سے اور وضاحت نہ ہوتی، اور پھرکوئی مناسب تا ویل قائم ہوجاتی تو گنجائش بھی ہوتی ۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جب کسی چیز کا حکم شارع علیہ السلام اطلاق وعموم کے ساتھ صاف وواضح لفظوں میں بیا ن نر مادیں نؤکسی بشرکو بیچن نہیں رہتا کہ وہ اس میں بغیر کسی نص کی مدد کے کوئی تھیید یاشخصیص یا کسی نشم کا تغیر وغیر ہ کر سکے۔ ایک اشکال اور اس کا جواب:

اشکال بیہ کہ جب ثارع علیہ السلام نے ربوا کامفہوم اس طرح اطلاق اور عموم کے ساتھ صاف اور واضح بیان فریادیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عند کے اس فریا نے کا کیا مقصد ہے؟

"إن آخرما نزلت آية الربو وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنافدعوا الربوا والويبه"(r)-

۱- مسلم باب الربا ۲۲ ۲۵۔

۱۳ ابن ماجه والداري مشکو قرص ۲۳۳۔

#### اس کاجواب بیہ ہے:

حضرت عمرٌ کے ارشاد کا بیمطلب نہیں ہے کہ آبیت ربو انجمل ہے یا اپنے مفہوم ومصداق میں گنجلک ہے، جس کی وجہ سے نقاضائے آبیت رعمل کرنے میں دشو اری ہے، بیم فہوم نو ایک معمولی انسان بھی نہیں لے سکتا چہ جائیکہ حضرت عمر فاروق علی انسان بھی نہیں لے سکتا چہ جائیکہ حضرت عمر فاروق علیمائے القدر اور قوی الا بمان صحابی، اس لیے کہ اس میں کھلا اعتراض اسلام و تعلیمائے اسلام پر ہوتا ہے اور اس کی زوذات باری عزاسمہ پر پہنچتی ہے۔

بلکہ اس عبارت کامطلب ہیہ ہے کہ آبیت ربو ا آبیت محکم ہے، اس میں ننخ وتغیر وغیرہ کسی چیز کا احتمال نہیں ہے اور نہایت واضح اور مفسر ہے، اس کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفییر نہیں نر مائی ، اور اتنی اہم ہے اور خوفناک ہے کہ جو چیزیں صرتے ربواہیں ان کوتو حچوڑ ماجی ہے، جن چیز وں میں شبہ ربو اہوان کوبھی حچوڑ وینا ہے۔

چنانچ علامه طبي اى مفهوم كوان لفظول مين ادافر مات بين: " ان هذه الأية ثابتة غير منسوخة غير مشتبهة و لذالك لم يفسر ها النبى عَلَيْكُ فأجروها على ما هى عليه و لا ترتابو ا فيها واتركوا الحيلة في حل الربوا".

اورخود حضرت عمر فاروق رضی الله عند کے اس جمله 'فدعو الوبو اوالویدیه ' سے بھی ای مفہوم کا پیۃ لگتا ہے۔ ای طرح ' الأمور بمقاصدها' میں امور سے وہ امور مراد ہیں جن کاحسن وقتے یا جن کا علم حلت وحرمت منصوص نہ ہوتو اس کاحسن وقتے یا تھم ان کے مقاصد سے نکل سکتا ہے نہ یہ کہ سارے بی امور واحکام کا مداران بی مقاصد پر ہو، اگر ایسا ہوتو وین کی اور حدود اللہ کی ساری بی ممارت منہدم ہوکررہ جائے گی۔

ای طرح " الضرورات تبیع المحظورات این بھی الف ولام عبد کا ہے اور وہ ضرورتیں مراوی بیں جو بجی الف ولام عبد کا ہے اور وہ ضرور ات بیں جو بجی اور نہیں ہے انہ ہو ایسا ہر گرنہیں ہے چنانچ اس سے اگلا جملہ "و من اور نبی ہے انہ ہو ایسا ہر گرنہیں ہے چنانچ اس سے اگلا جملہ "و من شم جاز اکل المیتة عند المحمصة" (۲) جو بالکل اس قاعد ہے مصل اور ای کی تمثیل ہے ، اس کی وضاحت کر رہاہے ، جیسا کہ سابق جواب میں بھی ہم اس کی وضاحت کر آئے ہیں۔

الغرض جس معاملہ پر سود کامفہوم شرقی صادق آ جائے جس طرح اس کوغیر سودیا مباح و جائز کہنا درست و جائز نہیں ہوگا، ای طرح جس معاملہ پر سود کامفہوم شرقی صادق نہ آ وے اس کوسو دیا حرام کہنا درست ومباح نہ ہوگا، بلکہ ان فر وق کا واضح

ا - الإشاه والنظائر/ • ١٠ إ

٣- اللقباء الطائر ١٣٠٠ - ١٣

کرنا ہمیشہ اور ہر زمانہ کے علاء ومشائ کی پرضر وری رہے گاتا کہ وین متین کی جامعیت اور جاذبیت وہمہ گیری وہر دلعزیزی نیز "الحلال بین و الحوام بین" اور"الدین یسسو" نمایاں وغالب رہے، اس تمام تر گفتگو ہے ترض کی شم اول (حکومتوں کا خود قرض لیما) کا حکم بھی خود بخو دنگل آیا، اور ای تنصیل پر جو گذری اس کومنطبق کرلیما کافی ہوسکتا ہے، اس لیے فقط ایک بات اس کے تعلق عرض کر کے جواب ختم کرتا ہوں۔

اور وہ بیہ ہے کہ اگر حکومت کو اند رون ملک کے باشندوں سے قرض لیما ہوتو سود پر نہ لیما چاہئے ، بلکہ جہاں تک ہوسکے باشندگان ملک کے سامنے کممل ضروریات رکھ کر جمدردی کی ترغیب وتحریض دلا کر بطور قرض حسنہ (غیر سودی قرض ) لیما چاہئے ۔ افر او ملک پر بھی اخلا قاضروری ہے خاص کرصا حب سرما بیوصا حب حثیت اصحاب پر کہ وہ ملک کی مضبوطی وتر قی کے لیے حکومت کو قرض حسنہ (قرضہ غیر سودی) ویں کہ ملک کی اور اہل ملک کی جمدردی و بھی خو ایس کا تقاضا بھی بھی ہے۔ فقط واللہ اہلم بالصواب

كترجحر نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ديو بنديهما ريور ١٢٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠

### ملکی ترقی کی سرکاری اسکیموں میں مسلمانوں کی شرکت:

عرض بيه ب كه چند بهور قابل استفسار بين ، ال كاجواب جس قد ربيهولت تمام ممكن بهوعنايت فريا وي!

ا سرکار ہندنے ملک کی ترقی کے لیے اسلیمیں کھولی ہیں ، اور ان کے واسطے روپیہ کی فر اہمی کے لیے سرمیفک جاری کرتے ہیں ، جولوگ سر میفکٹ خرید تے ہیں ، ان کوسود ہر سال ال سکتا ہے ، ان کا راس المال تین یا سات سال پر واپس مل سکتا ہے ، بیدروپیہ سرکار اسکیم میں لگاتی ہے ، لوگ روپیہ کی حفاظت کی نیت سے اور اس نیت سے بھی کہ پچھاضا فہ بطور سود ہوجا و سے گا، روپیہ دے کرسر میفکٹ خرید تے ہیں ، روپیہ فورانہ ہیں مل سکتا ، البتہ تین سال کے پہلے ل سکتا ہے ، آیا ایسے روپیہ پر زکوۃ فورانہ سال اواکرنے کا حکم ہے یا کس طرح اس کی زکوۃ کی اوائے گی کا حکم ہے؟

۲-آیا غیرمسلم حکومت ہے سودلیا جاسکتا ہے اور وہ سود ہر کام میں لگا سکتے ہیں ،سر کار ججو ں ہے ، وکیلوں ہے اور زمیند اروں ہے آ دمی پر اور زمینداری ومکان پرٹیکس لیتی ہے۔

سووہ - کئی نمپنی چٹھی ڈالنے کی کھلی ہیں، جوغیر مسلم کی نہیں ، آیا چٹھی ڈالنا ایسی نمپنی میں شرعاً جائز ہے؟ چونکہ پچھ لوگ اس ملک کودارالحرب کہتے ہیں، آیا چٹھی ڈالنا یاعشر بند کرنا شرعاً جائز ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا سرکارہند نے ملک کی ترقی کے لیے جو اسکیمیں کھولی ہیں، ان میں مختلف کاروبار اور برنس کیا اور کرایا جاتا ہے اور خوام سے بذر بعیہ سرٹیفکٹ جو تقییں لی جاتی ہیں، ان بی کاروباروں میں اور برنسوں میں خرج کیا جاتا ہے، اس طرح یہ روپے بمز لیشیئر (حصوں) کے ہوسکتے ہیں اور دینے والے شیئر ہولڈر کہلائے جاسکتے ہیں، جس طرح ویگر کمپنیوں میں شیئر اور شیئر ہولڈر (حصدوار) ہوتے ہیں، پھر ان کاروباروں اور برنسوں سے جونفع ہوتا ہے، نفع ان شیئر داروں کو دیتی ہے، بیتا ویل کی جاسکتی ہے، لبند اسود کانا مرکھنے سے اس کا سود ہونا ضروری نہیں، جس طرح پر اویڈنٹ فنڈ وغیرہ میں سود کانا مرکھنے سے سوز نہیں ہوتا ۔

امدادالفتاوی میں حضرت تھانوی ہیں ہیں ہیں کہودکانا مرکھنے ہے سودہونا ضروری نہیں اور بیتی بھی ہے،
اس لیے کہ سود (ربوا) شرق لفظ اور شرق اصطلاح ہے، شرق مفہوم رکھتا ہے، جب تک وہ مفہوم شرعاً صادق نہ آئے گاکسی کے سود نہ ہوگا، پس جن علاء کے نزویک بیتا ویلات وتوجیہات سے جہوبی، وہان اسکیموں میں حصہ لینے اور اس کے نفع کو جائز کہتے ہیں، اور جن علاء کے نزویک تا ویلیں سے خہیری وہ نا جائز فر ماتے ہیں، اور احقر کار جان بھی بحالت موجودہ جواز کی طرف ہے، اور جب وہ خض وہ روپیہ حقیقت میں کاروبار ویز نس میں لگا تا ہے یا لگانے کے لیے دے سکتے ہیں، اس لیے اس کوزکوۃ بھی این اور سر مایہ کے اندر لگے ہوئے روپیوں کی طرح دینی ہوگی۔

۲-جونفع شری مفہوم کے اعتبار سے سود (ربوا) ہے، اس کالینا دارالحرب میں اور غیر مسلم سے ہر ایک سے لینا نا جائز ہے اور حرام ہے، سود لینے پر ہڑی سخت وعیدیں احادیث پاک فتر آن پاک میں وارد ہیں، امام صاحب فر ماتے ہیں کہ پور فتر آن پاک میں مجھے اس سے زیا دہ اور کوئی آیت معاصی کے سلسلے میں خوفنا ک نظر نہیں آتی ۔

اورای وجہسے ان محکموں میں جوعلاء شرکت جائر بنر ماتے ہیں ، غایت احتیاط کا حکم دیتے ہیں کہ جہاں تک ہوسکے بچاجائے ، ایسے کاموں میں بدرجہ مجبوری می شرکت کی جائے۔

سا۔ چیٹی ڈالنے کی کمپنیوں کی ذراوضاحت فر مائے ،بہر حال اگر ان کمپنیوں میں برنس اور کاروبار ہوتا ہے نواس کی نوعیت اور تکم دوسر اہوسکتا ہے، اور بالکل لاٹری والا معاملہ ہونو دوسر اہوسکتا ہے۔

ہ - رہ گیاعشر کا مسئلہ توختم زمینداری کے بعد سے جہاں کا زمیندارہ حکومت نے ختم کردیا ، وہاں حکومت ارضیات کاشت کی مالک ہوگئی ،مسئلہ استیلاء کے ماتحت وہ زمین مثل اراضی محرز ہسلطانی ملک سر کار ہوگئیں اورعشر ختم ہوگیا ، باقی جس

قد ربھی کوئی شخص بطور خیرات نکالدے گابا عث خیروبر کت بی ہوگا اور نکالنا بھی چاہیے، مگر وجوب عشر نہ ہونے کی وجہ سےعدم ادائیگی میں گناہ نہ ہوگااورا دائیگی میں ثواب ہوگا، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمى المفتى وارالعلوم ديوبنده سها رينور ۱۳ ار ۹۰ ۱۳ هـ الجواب سيح سيد احد على سعيد

### انعام كاغلططريقه:

چندلاکوں نے مل کر ایک کمپنی شروع کی ہے اس کا نام'' سونا ٹریڈرس' ہے، کمپنی کا اصول ہیہ ہے کہ دس ہز ارممبر ہنائے جائیں اور ہرممبر ہے دی روپے فیس لی جائے ۔کل رقم ایک لا کھروپے ہوئے ، اس رقم کو لے کر تجارت کرنے کا اراوہ ہے، اور ممبران کو ان کی اصلی رقم واپس کرنے کی صورت ہیہ ہے کہ ہر ماہ پانچ سو روپے کے انعامات کھولے جائیں، ۸؍ انعامات کی اسلی رقم واپس کرنے کی صورت ہیہ کہ ہر ماہ پانچ سو روپے کے انعامات کھولے جائیں، ۵؍ انعامات کی تر تیب تر عداند ازی جیسی ہوگی کہ دی ہز ارنا موں کو ایک ڈبیس ڈال کر ۹ پر ہے ہر ماہ نکالے جائیں، ای طرح ۵ سال تک ہر ماہ کیا جائے اور ۵ سال بعد بقیہ ممبر ان کو کمپنی جو بونس ( نفع ) مقرر کرے وہ مع اصل رقم کے واپس کر دیا جائے گا، آیا اس کمپنی میں ممبر بننا جائز ہے یانہیں؟ اور اس کی تشیم شرع کے خلاف تونہیں ہے مفصل تحریز ماویں۔

(نوٹ) جنمبران کانا م انعامات میں آ جائے گاان کو پھر کمپنی سے کوئی جوڑیا تعلق باعتبار پیسے کے ہیں ہوگا۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

اں کمپنی کا بیطریقہ انعام ونفع تقنیم کرنے کا غلط ہے۔ تمار اور سود کو شامل ہے جائز نہیں۔اس لیے اس میں شریک ہونا اس کاممبر بنیا جائز نہیں ہے، نقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمى النقى وارالعلوم ويوبنده سها ريور الجواب ميح محمود نفرلد، سيداحير سعيد نفتى وارالعلوم ديو بند ٢٢ ١٣ سر ١٨ ما ١١ ساا شتخبات نظام الفتاوي – جلدروم كحاب المعاملات

### حق تصنيف مي متعلق سوال وجواب:

زید بہت بڑا اعالم ہے اس نے ایک ابتدائی ذہبی کتاب کھی جس میں بچوں کوسوال وجواب کے طور پرعقائد واعمال کے ضروری مسائل سکھائے ہیں۔ پھروہ کتاب اس قدر مقبول ہوئی کہ بہت ہے دینی مدارس میں واخل نساب کرلی گئی۔ اور بہت سے لوگوں (اہل علم وتجارت) نے اسکوچھو اکر شائع کیا۔ گرزید نے بھی کسی پر اعتر آخن نہیں کیا۔ زید کے انتقال کے بعد کچھ مدت گزر نے برعمر نے اس کتاب کو بغرض اشاعت علم وتجارت چھوالا۔ اس پرزید کے ورثاء مطالبہ کرتے ہیں کہ تہمارے اس کتاب کو چھوانے ہے ہماری تجارت اس کی جھوانا ہے، لہذا ہمارے نقصان کاہر جاندا ہے ہزار دو پیداداکرو۔ ورند ہم عدالت میں مقدمہ دار کرتے ہیں کہم نے ہماری کتاب کو بلا اجازت بھیوالا ہے۔ لہذا ہمارے تھے والا ہے۔

اب سول یہ ہے(۱) کیا زید کے لیے خو دیہ بات جائز بھی کہ وہ اپنی لکھی ہوئی دین ضروری کتاب کی طباعت کے حقوق قانو نام محفوظ کرائے کہوئی دوسر آخص نہ حیجاب سکے۔

(۲) کیا زید کے ورثا کے لیے خود میہ بات جائز ہے کہ انتقال زید کے بعد دوسر مے لوگوں کو اس کے چھاپئے سے منع کریں۔

(۳) کیا زید یا زید کے ورثا کے لیے یہ بات درست ہے کہ وہ حقوق طبع کسی پریس یا تاجر کے ہاتھ فر وخت کردیں۔اورکیا شرعاً ایسی تعج درست ہوگی؟ اور اس تعج سے حاصل شدہ روپیہ جائز ہوگا؟ حق طبع مال متقوم ہے یا غیر متقوم؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

یداجتهادی اور قیاسی مسئلہ ہے، قر ون اولی میں نن طباعت کا نہ وجودتھا، اور نہ طباعت کیساتھ مالی منفعت کے تعلق ہونے کا تصورتھا، لہٰذ اس کے بارے میں صراحتهٔ کوئی تھم نہ کور نہیں ہے، لیکن اگر طباعت کوغیر متقوم اور مباح الاصل مان لیا جائے، تب بھی ایسی کتاب جس کے ساتھ مصنف کی مالی منفعت یا تجارتی مفا دوابستہ ہوتو اس کو ہر کس وماکس کا بلا اجازت مصنف طبع کرنا جائر نہیں، کیونکہ بعض انعال ایسے ہیں کہ اصل کے لحاظ ہے مباح ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے کرنے میں دوسر فیصلی کی حق تعلق اور ضرر کا امکان ہوتو ان کی اباحت ساتھ ہوجاتی ہے اور ممنوع شرق بن جاتے ہیں، مثلاً ایک مسلمان عورت کو زکاح کا پیغام دینا ممنوع ہے، یعنی اگر ایک مسلمان مرد نے ایک ہم کفومسلمان عورت کو اینے میں گار ایک مسلمان مرد نے ایک ہم کفومسلمان عورت کو اینے اگر ایک مسلمان مرد نے ایک ہم کفومسلمان عورت کو اینے اگر ایک مسلمان مرد نے ایک ہم کفومسلمان عورت کو اینے تکاح کا پیغام دے دیا ہو، اور اولیاء کا نکاح کا پچھر دیجان بھی پایا جائے، توجب تک

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب المعاملات

وہ عورت انکارنہ کردے، دوہرے کسی مسلمان کے لیے بیمباح فعل جائز نہ ہوگا (۱)۔

ایک شخص کسی سے بھاؤ کے کرے تو تیسر نے شخص کو دام لگانے کا حق نہیں رہا، اپنے مکان کی حیبت پر چڑھنے اور ہوا کھانے کا ہر شخص کوحق حاصل ہے، مگر جب دوسر بے لوکوں کے گھروں کی مبے پر دگی ہوتو اس مباح کی ابا حت نہیں رہے گی (کفاہے ایمنی مختل المفاد ہو اشرکت )۔

مسجد میں ہر جگہ بیٹے ناہر نمازی کے لیے مباح ہے۔ کوئی مقام کی شخص واحد کے لیے خصوص نہیں اکین اگر کوئی شخص کسی جگہ پر آگر بیٹے جائے اور اپنا کیٹر اوغیر ہ رکھ کر کسی ضرورت کے لیے اسٹے نو اس جگہ بیٹے نا دوسروں کے لیے ممنوع ہے، یعنی اس جگہ کو جب شخص واحد نے اپنے لیے خصوص کر لیا نو دوسروں کے لیے اس کی اباحث نہ رہی، علامہ ثنا می نے "باب ما یفسد" میں "مطلب فیمن سبقت یدہ إلى مباح" کے تحت مفصل طور پر بیان کیا ہے کہ کسی مباح کے ساتھ جب کسی مخص کاحق متعلق ہوجائے نو وہ دوسروں کے لیے مباح نہیں رہتا۔

کسی مصنف کی کتاب جوشب وروز کی شدید محنت کے بعد معرض وجود میں آتی ہے۔اس کوطیع کرنے کاسب سے پہلائق خود مصنف کو حاصل ہے اور اس کا مقصد علم کی تبلیغ واشاعت کے ساتھ جی مصنف کے لیے مالی منفعت کا حصول بھی ہے۔ تو جب تک مصنف کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہے دوسروں کا حق اس کے ساتھ متعلق نہ ہوگا۔ ایسے تا جران کتب جو مصنف کی طرف سے کتاب کی معتد بہتعداد کی اشاعت کے با وجود اس کی کتاب کو بلااجازت چھاپ لیتے ہیں، وہ اس کتاب کی مقبولیت سے مالی اور تجارتی فائد سے حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں اور ان کا بیعذر فیر مسموع ہے کہ انہوں نے علم کی مقبولیت سے مالی اور تجارتی فائد سے حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں اور ان کا جذبہ ہوتا تو وہ ہڑی تعداد میں کی اشاعت علم کا جذبہ ہوتا تو وہ ہڑی تعداد میں مصنف ہے کتاب خرید کرغربیوں میں مفت تقسیم کرتے اور اشاعت علم کا جذبہ ہوتا تو وہ ہڑی تعداد میں مصنف سے کتاب خرید کرغربیوں میں مفت تقسیم کرتے اور ثواب حاصل کرتے۔

اب رہایہ سوال کہ فق طباعت کا معاوضہ لیما مصنف کے لیے جائز ہے یانہیں؟

حقوق مجروہ میں سے وہ حق جن میں مالی منفعت نہیں پائی جاتی یا وہ تخصیل مال کا ذر میے نہیں بن سکتے ، بلکہ محض دفع ضرر کے لیے اثبات حق ہوتا ہے ، مثلا حق شفعہ ، سوء جوار سے مامون رہنے کے لیے بیر حق دیا گیا ہے ، بیشک ایسے حقوق کامالی معاوضہ لیما جائز نہیں ، لیکن بعض حقوق ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ صاحب حق کی مالی منفعت حال یا مستقبل میں متعلق

ا- "إن رسول الله تُلَّلِي قال: المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبناع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حنى يلو "(مسلم ١٦ب الكاح ١٠ ٥٣ مم إبْرَح يَمْ كُلُ طبة أحيه )-

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

ہوتی ہے، مثلاً حق وظا نف، یعنی شاعی مناصب تو ان کا معا وضہ مال کی صورت میں لینا یا مال کے معاوضہ میں حق سے دست بر دار ہونا جائز ہے۔حضرت معاویۃ کے حقرت معاوضہ قبول نر مایا تھا (۱)۔ قبول فر مایا تھا (۱)۔

اینے کاروبارکاکوئی نام رکھنے کاہر شخص کوئی حاصل ہے۔جس کوآج کل کی اصطلاح میں گڈول (Goodwill)
کہتے ہیں،لیکن اگر ایک شخص نے اپنے کاروبارکانام''عطرستان یا گلشن اوب''رکھالیا،اوراس سے اسکا تجارتی مفاد وابستہ ہوگیا
تو دوسر مے شخص کووہ نام رکھنے کاحق نہیں رہا۔اور جب کہ ایک خاص نام کے ساتھ مستقبل میں مخصیل مال اور تجارتی منفعت
مقصود ہے تو گڈول کامعا وضہ لیما جائز ہے (۲)۔

ای طرح کتاب کاحق طباعت، جبکه اس کے ساتھ مصنف کی مالی منفعت حال یا مستقبل میں متعلق ہے۔ وہ حق بالا صالة ہے اور مصنف اس حق کومعا وضہ لیکر منتقل بھی کرسکتا ہے، اور عبد حاضر میں ذرائع نقل وحمل اور وسائل نشر واشاعت کی ہے پناہ وسعت کے ہوتے ہوئے اور مصنفین کے لیے اسباب قدر دانی وہمت افز ائی ، نیز وجہ کفاف کے نقد ان کی وجہ سے جناہ وسعت کے مصنف کے لیے محفوظ رہنا علمی بخل نہیں ہے، بلکہ ای میں صالح لٹریچرکی بقاء وتر قی مضمر ہے، مگر صورت مسکلہ میں نقصان چونکہ نقصان نہیں (۳)، فقط واللہ الم میں نقصان چونکہ نقصان منفعت ہے اور وہ بھی غیر متعین اور مجہول ہے، اس لیے موجب صان نہیں (۳)، فقط واللہ الم مالصواب

كتبرجحرفظا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# شرکت کی مختلف صور تیں اوران کے احکام:

۱- "و لا يجوز الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح" (٣) مذكوره بالاعبارت ب معلوم بونا ب كثير كت مين شريك كو تعين نفع يعنى تخواه ليما ما جائز ب ، ممركيا دومر ئيركاء كے لئے ية نخواه دين اور شريك كو تنخواه لينا ما جوشركاء كے درميان تقيم ہوگا وہ حلال ہوگايا حرام؟

ا – الاشاه والنظار للحمو ي وثنا ك في غايبة الاوطار ـ

۲ - حوادث الفتاوي حصر چهارم

۳- مثا ی کتاب انتصب -

۳ - مداریولین ۱۳۲ کتاب اشرکهٔ ذکریا کتبهٔ انت

شخبات نظام الفتاوي - جلد دوم كاب المعاملات

۲-اگرکار وبارچلانے والے شریک کے لئے شرکت سیجے کرنے کے لئے غیر متعین حصہ طے کیاجا تا ہے تو رفتہ رفتہ اس کا کار وبار میں حصہ زیادہ ہوجانے کی وجہ سے پورے کار وبار پر خود قابض ہوکر بیٹے جاتا ہے، اور دیگر شرکاء کے حصے کو جبرا وقہرانکال دیتا ہے، اس لیے متعین نفع دینا ضروری ہے بیرواج ہوگل وغیرہ کے کار وبار میں عام ہوگیا ہے اور ابتلاء عام ہے، تو کیا اس صورت میں شرعاً متعین نفع کے لئے جواز کی کوئی تبیل نکل عتی ہے تا کہ سب حرام سے احتر از ہو سکے۔

س- پھولوکوں نے ملکرایگ خص کی دوکان چانے کے لئے کی اور بات بیہ طے ہوئی کہ ماہوارہم لوگ دی ہزار روپ راکٹ ایسی کے در کان کی اجرت ویے رہیں گے اور پانچ سال کی مدت طے ہوئی، کین دکان پر انی ہوجانے کی وجہ سے اس میں پھیمرمت واصلاح کی ضرورت ہے، اس لئے مالک دوکان نے چانے والے لوگوں سے کہا کہ اگرتم کو دکان چا انی ہو تو چھے بھی مرمت کی ضرورت ہے اپنی ذاتی رقم سے کرلواور مرمت کا جنتا شرج ہووہ میر نے دمیر ش رہے گا اور تہارے ذمہ بھی کشراک ویے کی جورقم طے ہوئی ہے اس میں سے ہم ماہ نصف نصف یعنی پانچ پانچ ہزار وصول کرتے مہارے ذمہ بھی کشراک ویے نے کی جورقم طے ہوئی ہے اس میں سے ہم ماہ نصف نصف یعنی پانچ پانی رہ جائے تو کہا در ہیں، مابقیہ کشراک ویے دیتے رہیں اور مرمت کرتے ش میں سے جب بملغ دی ہزار دوس پانی رہ وہائے تو کشراک میں میں موجانے کے بعد میں اس کواواکر ونگا اور تم میں ہوجائے تو کی مدت مکمل ہوجانے کے بعد میں اس کواواکر ونگا اور تم کی جاتے ہوں کی جاتے ہوں کی جاتے ہوں کی بنا پر وہ لوگ دکان میں کی جاتے ہوں کی بنا پر وہ لوگ وہائی جاتے کہ اگر دکان میں کسی قسم کا نقصان کیا گیا تو مالک دکان جمیں اپ فتی میں اپ خوش کی مضا نقد ہوئو شرق حیثیت سے دی ہزار کا ترض واپس نہیں دے گاتے ہوئو تری میا معاملہ کرنا شرعا جائز ہے، اگر اس میں کوئی مضا نقد ہوئو شرق حیثیت سے اگر کو جو از کی صورت نگلتے ہوئو ترین مائیں۔

۳۰ - اگرزید نے بکر سے یوں کہا کہ خالد جوکاروبا رکررہا ہے اس میں میری جانب سے بطور قرض دوہز ارروپئے دے دینا اور بکرنے زید کے عکم کے مطابق خالد کودوہز ارروپئے دیجھی دیئے تو ظاہر ہے کہ ان دوہز ارروپئے پر زید کا قبضہ نہیں ہواتو اب خالد کے کاروبار میں جومنا فعہ ہواوہ زید کی ملک ہوگایا بکر کی اور میلجو ظارہے کہ زید نے اپناقر ضہ بکر کو پچھاوا کردیا ہے اور پچھ بعد میں اداکردےگا۔

۵- ایک دوکان میں دوآ دمی حصد دار ہیں جملہ منقولی وغیر منقولی اشیاء میں ، اس میں سے ایک آ دمی کو د کان چلانے
 کے لئے متعین کیا اور دوسر احصد داران سے الگ رہا اور بیدو و کان چلانے میں شرکت نہ کرنے والا چلانے والے حصد دار سے

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

یوں کیے کہتم دکان چلاتے رہواور مثلاً دوہزار روپئے مجھے میری نصف دکان کی اجمت کے طور پر دیتے رہنا ، بقیہ بچا ہواسب تمہار اے اور بیصورت اس لئے اختیار کی جاتی ہے کہ تعین نفع کسی شریک کے لئے نہیں ہوا بلکہ وہ اپنے حصہ کی اجمرت لے رہا ہے تو کیا بیصورت شرعا جائز ہے تحریر فرمائیں۔

۲ - بعض ما لک دکان ، دکان چلانے والوں سے بطور ڈپوزٹ (قرض) کے لیتے ہیں اور بیرقم اجارہ کی مدت ختم ہوجانے کے بعد واپس وے دیجاتی ہے اور بیصورت اختیار کئے بغیر دکان ملنامشکل ہے تو اس طرح ڈپوزٹ وے کر دکان چلانے کے لئے لیما جائز ہوگا اگر بیصورت جائز نہیں ہے تو اگر یوں کیا جائے کہ ما لک دکان سے کہا جائے کہ بیڈ پوزٹ نہیں ہے تو ایک بید ہوں ہے بلکہ بیوہ پیشگی اجمدت ہے ومدت اجارہ کے آخری دومہینے ہیں اس کی اجمدت ہے ان دوماہ کے قبل کی اجمدت نہیں ہے تو بیہ صورت جواز کی ہے بان دوماہ کے قبل کی اجمدت نہیں ہے تو بیہ صورت جواز کی ہے بانہیں؟

محرسلیمان (مبتم مدرسه جامویزیریکاکونی هملع مهداز شالی محرات)

#### الجواب وبالله التوفيق:

١- "ولا يجوز الشركة إذا شرط لأحلهما دراهم مسماة من الربح" (١)-

عبارت بالا سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جب کسی شریک کے لئے نفع میں سے متعین روپیوں کی شرط کردی جاتی ہے تو شرکت درست نہیں ہوتی ہے اور بیا یک اتفاقی مسلہ ہے، قال ابن المعنذر: لاخلاف فی هذا لا حد من اهل العلم (۲)۔

اور اس صورت میں نفع کی تقنیم مال کی مقدار کے اعتبار سے ہوگی اگر چیفع میں تفاضل کی شرط کی گئی ہوویکون الربح علی قلد الممال ، (الدر المعختار) (۳)۔

رہ گیا ہے تھم کہ کی شریک کوشتر کھئی میں کام کرنے کی تخواہ اور اجرت لیما جائز نہیں سو بیاس عبارت مذکورہ نی السوال سے معلوم بی نہیں ہوتا بلکہ بی تھم مندرجہ ذیل عبارات سے معلوم ہوتا ہے: "ولو استاجرہ لحصل طعام

۱- (بَرَابِ اولِين رض ۱۳۳ کتاب المشركة ذكر إكتب فانه)، الل كه آك كى عبارت به جنة " لأله شوط يوجب القطاع المشوكة فعساه لا يخوج إلا قلمو المسلمي لأحمدهما ولظبوه في المؤاوعة "(بَرَابِيرِص ۱۳۳ كتاب الشركة ذكر إكتب فانه) (مرتب)

٣- فق القدير ٥/ ٣٥\_

 <sup>&</sup>quot;قوله و يكون الوبح على قنو المال أى وإن اشتوط فيه النفاضل لأن الشوكة لما فددت صار المال مشتوكا شوكة ملك و الوبح في شوكة الملك على قنو المال" (رواحًا ركل الدراخًا ١٦/ ٩٠٠).

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم كحاب المعاملات

مشترك بينهما فلا أجر له لأنه لا يعمل شيئاً لشريكه إلا و يقع بعضه لنفسه فلا يستحق الأجر"(الدر المختار)، (قوله فلا أجر له) أي لا المسمى ولا أجر المثل زيلعي(ا) والأصل أن كل ما لا يستحق الأجر إلا بإيقاع عمل في العين المشتركة لا يجوز وكل ما يستحق بدونه يجوز (٢)-

اب رہ گئی بیبات کہ نفع میں سے تنخواہ دینے اور شریک کے تنخواہ لینے سے یا متعین ومعدودرو پئے دینے اور شریک کے لینے سے بقیہ مال جوشر کاء کے درمیان تنتیم ہوگا وہ حلال ہوگا یا حرام؟ سواس میں حرمت کی کوئی وجہیں اس لئے وہ مال حلال ہوگالان الأصل فی الأشیاء إلا جاحة (الاشباہ ص ۱۳۲) (۳)۔

۲-سوال اول سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر متعین نفع ہے آپی مراقتخواہ اور اجرت ہے سواس کا تکم سوال اول کے جواب میں معلوم ہو چکا ہے کہ شتر کہ چیز میں کام کرنے کی اجرت و تخواہ لیہا درست نہیں لیکن امام ثانعی کے زویک درست معلوم ہو چکا ہے کہ شتر کہ چیز میں کام کرنے کی اجرت و تخواہ لیہا درست نہیں لیکن امام ثانعی کے مشتر کہ چیز میں معلوم ہوتا ہے ۔'' و إذا کان الطعام بین رجلین معلوم ہوتا ہے جسیا کہ صاحب ہدا ہے کی مندرجہ و یل عبارت سے مستفاد ہوتا ہے ۔'' و إذا کان الطعام بین رجلین فاستاجر أحدهما صاحبه أو حمار صاحبه على أن يحمل نصيبه فحمل الطعام كله فلا أجر له و قال الشافعي رحمه الله: له المسمى لأن المنفعة عين عنده و بيع العين شائعا جائز''(ہدا ہے ۱۳۷۳)۔

اورضر ورت شدیده اور ابتلاء شدید کی صورت میں ویگر ائمہ کے مذہب کو افتیار کر لینے کی گنجائش ہے، لہذا اگر ضرورت شدیده یا ابتلاء شدید فابت ہوجائے تو توسع کیا جا سکتا ہے، جبیبا کہ فقو د کے بارے میں ضرورت شدیده کی بناء پر امام مالک کے مذہب کو افتیار کرلیا گیا ہے اور قاعدہ ہے کہ ما عمت بلیته خفت قضیتلام) اور درمختار میں ہے کہ و أطلق الشافعی آخذ خلاف الجنس للمجانسة فی المالیة قال فی المجتبی: و هو أوسع فیعمل به عند الضوودة (الدرالخار ۲۷۷)۔

جہاں تک ضرورت شدیدہ کاتعلق ہے نو ہمارے خیال میں اس کانحقق نہیں ، کیونکہ جووج پنخو اہ اجرت و پنے کی ذکر

ا - ردالتما مثل الدرافقا رطبعه مكتبه ذكريا ۸۲/۹ م

٣- دواکتارکل الدرافخا رطبعة مکتبه ذکریا ۸۳/۸

٣- الاشاه والظائر طبعة ويوبند ٢٠١١ ص ١٥ الوطبعة ادارة القرآن كراجي ص ١٤ معارت اس طرح بيه" وفي شوح المعار للمصدف الأصل في الأشباء الإباحة عدد بعض الحنفية ومنهم الكوخي"، اس كرشت شرح تمول ش ندكور بيه" ذكو العلامة قاسم بن قطلوبغا في بعض تعاليقه إن المختار أن الأصل الإباحة عدد جمهور أصحابنا "(الاشاء والظائر مطبوع ويزير ص ١١٥).

٣ - الاشباه والظائر طبعة ديو بندص ١٣٨ وطبعة كرا چي ص ١٠٥ -

منتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

کی گئی ہے، اس سے استجار شریک واعطاء اجرت کی ضرورت شدیدہ کا ثبوت نہیں ہوتا، اس لئے کہ اگر استجار شریک واعطاء اجرت نہیں ہوتا، اس لئے کہ اگر استجار شریک واعطاء اجرت نہیا جائے اور متعین ومعدودرو ہے کئی شریک کے لئے مشر وط نہ کئے جائیں بلکہ نفع کا جزوثا کئے متعین (مثلاً نصف نفع ، مکث ، یا رابع نفع ) بی طے کیا جائے اور مثلام پانچ سال پر حساب کر کے کا روبار چلانے والے شریک کا زائد حصہ شرکت کے مال سے علیحدہ کرکے اس کے حوالے کر دیا جائے (جیسا کہ تنخواہ دینے کی صورت میں تھوڑ اتھوڑ اس کے حوالہ ہوتا رہتا ہے ) تو اس شرکاء کے حقوں کو جراوتھرا نکال سکتا ہے اور نہ بی پورے کاروبار پر خود قابض ہو کر بیٹھ سکتا ہے اور نہ بی ویگر انٹر کاء کے حقوں کو جراوتھرا نکال سکتا ہے۔

نیز ال خرابی سے بیخ کے لئے وہ صورت بھی اختیار کی جاسکتی ہے جسکو۔۵ کے جواب میں بعض نا ویلات اور تفصیلات کے ساتھ ذکر کیا جائے گا کماستعرف انشاء اللہ تعالی۔

رہ گیا ابتلاء شدید سواگر واقعی اس علاقہ میں مخفق ہے تو وہاں توسع کیا جا سکتا ہے ،حضرت مولیما تھا نوگ نے امام احمد کی ایک روایت کی بناء پر'' وفع بقر ہ برنصف نماء'' کے بارے میں نر مایا ہے کہ''تحرز احوط ہے اور جہان ابتلاء شدید ہوتو سع کیا جا سکتا ہے'' (امد ادالفتاوی سور ۲۸۵)(۱)۔

اگر امتیجار شریک واعطاء اجرت کومطابق مذہب امام شافعی اختیار کیا جائے تو مناسب ہے کہ شرکت میں بھی حتی الوسع ان کے مذہب کی رعایت کی جائے ، شرکت میں ان کے نز دیک ضروری ہے کہ فع ونقصان مال کی مقد ارکے اعتبارے ہواں کے خلاف کی شرط موجب نسا دعقد ہے ،' والوہ ہو والحسوان علی قدر المالین تساویا فی العمل أو تفاوتا فإن شوطا خلافه فسد العقد فیوجع کل أحدِ علی الآخر بأجرة عمله فی ماله "(۲)۔

١- مشهاع الطاكبين للعووي ص ١٥٦\_

المستاجر دين فيلتقيان قصاصا إن لم يكن بينهما فضل و يترادان الفضل إن كان بينهما فضل ويكون البناء لصاحب العرصة " (١) \_

اس صورت کے اختیار کرنے کی جو وجہ سوال میں مذکورہے وہ موجب بطلان یا نساد عقد نہیں ہے۔

ما دين الحي الفقير فيجوز لو بأمره" ( الدر المختار) (قوله فيجوز لو بأمره) أي يجوز عن الزكاة على أنه تمليك منه و الدائن يقبضه بحكم النيابة عنه ثم يصير قابضاً لنفسه فتح (٣)\_

اں عبارت سے معلوم ہوا کہ اس کاروبار میں جومنا نع ہواہے وہ زید کی ملک ہوگا، کیونکہ وہ ترض کے دوہز ارروپئے اگر چہ زید کے قبضہ میں نہیں آئے ہیں لیکن زید کے نائب خالد کے قبضہ میں بھکم النیابت آ چکے ہیں وہ پھر ان ووہز ارروپیوں پر شرکت کے واسطے قابض ہواہے۔

ووسرى بات بيه كه خالد كے ساتھ شركت كامعاملة نو زيد كا ہوا ہے نه كه بكر كا جيسا كہ وال سے ظاہر ہو تا ہے، پس شريك كاروبارزيدى ہے، لہذاوى منافع كاما لك ہوگا ورنه غير شريك كومنافع كاما لك قر اردينالازم آئے گا"و هو باطل كيما لا يحفى من له أدنى مناسبة بالفقه"

پھرزید کا پچھرض اداکر دینااور پچھ بعد میں اداکرنے کاارادہ رکھنا اور بکر کازید سے پچھرض وصول کرلیہا بھی اس بات کی د**لی**ل ہے کہ شریک کار وبارزید بی ہے لہذا منافع اس کی ملک ہوگا۔

۵- اگر وہ دکان مع عمارت وفرنیچر وسامان عمارت دونوں کی ملکیت میں ہوتو بیصورت اس تا ویل ہے جائز ہوسکے گی کہ ایک شریک ایپ حصہ عمارت وفرنیچر وسامان عمارت کا کر اید لے رہا ہے، باقی کل کاروبار وفقع سب کا تعرع کررہا ہے (ورنہ جواز کی کوئی شکل نہیں)" و أجمعوا أن لو آجو من شریکہ یجو زسواء کان مشاعا یحتمل القسمة أو لا یحتمل و سواء آجو کل نصیبه أو بعضه کذا فی الخلاصة " (۳)۔

کیکن بیاجرت اس کے حصد کی واقعی آمدنی سے زائد نہ ہوا ور متعین ومعد ودرو پئے بھی ہوں نہ کہ جز وثا ئع (۳)۔ اورا پنے حصہ کامنا نع کلی طور پر مستاجر کے سیر دکرد ہے اور اس کے نفع سے بالکل دست ہر دار ہوجائے۔

القتاوى البندر ۱۲ ۱۳ س.

٣ - رواكتاريل الدرلقار سهر ٣٩١، ٣٩٣ -

الفتاوي البندية سهر ٨ ٣ ٢٠.

٣ - منقا دُين امدادالفتاوي سهر ١٣٣١ -

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب المعاملات

۲ - و اليوزك و يكروكان كرايير ليني كي تنجائش الو تكل على جليكن وومرى صورت (ليمن جورقم ما لك ووكان شروع مين ليتا ب ال كوآخرى و وبينوں كى پيشكى اجرت قر ارديكر الل كرير وكيا جائے) چونكه بے غبار ہے، الل لئے الى صورت كو اختياركرما بہتر ہے، الل صورت كو چور كر سوال كى پہلى صورت كو اختيار نه كرما چاہئے اور اگر و ايوزك كى رقم كو ضانت قر ارديا جائے الو و و اون صورتين بلا تكلف ورست رہيں كى ، ره گيا تجيل اجرت كاجواز سوده و اضح ہاور محتاج و ليل نہيں نيز مندر جد ذيل عبارات سے الى كاجواز مستفاد بھى ہوتا ہے،" إذا استأجو الوجل من آخو دارا بدين كان للمستاجو على الآجو يجوز" (۱)" ثم الأجر ق تستحق بأحد معان ثلاثة إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل أو بالستيفاء المعقود عليه فإذا و جد أحد هذه الأشياء الثلاثة فانه يملكها كذا في شرح الطحاوى "(۲)، فقط والله ألم بالصواب كتي محرفظ م الدين الحقى داراطوم دو بند بها دئيوره ٢٠ ١٧٣٠ الموام دو بند بها دئيوره ١٠ ١٧٣٠ الموام دو بند بند الموام دو بند بند الموام دو بند بند الموام دو بند بند الموام دو بند

### شرکت عنان کے فسا دکے وجوہات:

ا - شرکت عنان کن وجو ہات کی وجہ سے فاسد ہو عتی ہے یا کر سکتے ہیں اس کو فصل تحریز مائیں۔ بعض شرکا ء کا ایک شریک کو زکال دینا:

۲ \_ بعض شر کاء دوسر ہے کم حصہ والے شر کاء کو بلاوجہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر شرکت سے خارج کردیتے ہیں تو کیا ہے حرکت شرعاً جائز ہے؟

سائر کت عنان میں جملہ شرکاء کومساوی درجہ کاحق ہوتا ہے یا حصہ کے تفاوت کی وجہ سے حقوق میں بھی تفاوت ہوسکتا ہے، مثلا عام طور پر ہوٹلوں وغیرہ کے کار وبار میں جوشر کاء زیا دہ حصہ والے ہوتے ہیں وہ کم حصہ والوں کو کسی شار میں نہیں لاتے ، یعنی ہوٹل میں کسی شم کا کام کرنا ہونو کر وغیرہ رکھنا ہویا کسی بھی شم کار دوبدل کرنا ہونو اپنے افتیار سے کر لیتے ہیں ، کم حصہ والوں سے مشورہ لینے اور پوچھنے تک کے بھی روا دار نہیں ہوتے اور ان کے اس برتا و کرکم حصہ والے رضا مند بھی نہیں ہوتے مرحصہ کم ہونے کی وجہ سے مجبوراً بچھ دم نہیں مار سکتے کہ کہیں ہمارا حصہ بی نہ نکال دیں تو اس طرح زیا دہ حصہ والوں کا محمہ دوالوں کے ساتھ اس طرح رویہ افتیا رکرنا شرعا کیا حیثیت رکھتا ہے؟

ا- الفتاولي البنديه سهر ۱۵ س

٣ - القتاوي البنديه سهر ١٣ س.

مال شرکت میں شرکاء کی اجازت کے بغیر تصرف:

ہ -شرکت میں جمع شدہ پییوں کو دوسر ہے شرکاء کی اجازت کے بغیر اپنے ذاتی مصرف میں لا نایا کسی دوسر ہے ذاتی کار وبار میں لگانا شرعا کیسا ہے اگر نفع تفتیم کرنے کی مدت کے قبل اپنے حصہ کے مطابق اندازاً کچھے قم اٹھا لے تو کیا اس طرح کرنے میں گنجائش نکل سکتی ہے؟

مولويعبد الرحيم مجراتي (مدرس مدرسها مویزیر بیکا کوئ هلعمهسانه مجرات)

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا و۲-شرکت عنان مندر جدذیل وجوہ سے فاسد وباطل ہوتی ہے:

(۱) احداً شریکین کی موت اگر چه محمائی به وخواه دومر یشریک و اس کانلم به وابه ویا نه به وابه و (۲) شرکت کا انکار،
(۳) احدا شریکین کا دومر ہے ہے ہے ہو دینا کہ اب بیس تیر ہے ساتھ شرکت بیس کا منہیں کروں گا، (۳) احدا شریکین کا فنخ
کر وینا بشرطیکہ دومر یے شریک کونخ کانلم به وجائے خواه مال نقو داورر و بیوں کی شکل بیس به ویا سامان کی شکل بیس به ویا نقع بیس الشریک بیس و تبطل المشرکة ای سامی و معدودر و بیوں کی شرط کرنا بی آخری صورت نساد کی ہے اور بقیہ صورتیں بطان کی بیس و تبطل المشرکة ای شرکة العقد بسوت أحده ما علم الآخر أولا، لأنه عزل حکمی و لو حکما بأن قضی بلحاقه مرتدا و تبطل آیضاً بیانکارها و بقوله: لا أعمل معک فتح و بفسخ أحده ما ولو المال عروضا بخلاف المضاربة هو المختار بزازیه خلافاً للزیلعی و یتوقف علی علم الآخر، لأنه عزل قصدی و بجنونه مطبقاً (۱)۔

"وظاهر أنه لا يحكم بالفسخ إلا بإطباق الجنون وهو مقدر بشهر أو بنصف حول على الخلاف "(r)-

"وتبطل الشركة بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء" (٣)ــ

ا - الدرالخاري بأش روالخنارج سهر ۵ ۸، ۸ ۸ سـ

٣- رواكتاركي الدراخيّا ر٧/٥٠٥\_

m- الدرالخاريكي بأش دوالحنا دسم سسر

"وتفسد باشتراط دراهم مسماة من الربح لأحدهما لقطع الشركة كما مر" (١)\_

اگرشرکاء دو سے زیادہ ہوں اور ایک کے حق میں شرکت فٹنے یا باطل ہوجائے تو باقی شرکاء کے حق میں اس کا فٹنے یا بطلان لا زم ہیں آئے گا، بلکہ ان کے حق میں شرکت قائم رہے گی، ''ولو کان الشرکاء ثلاثة فيمات و احد منهم حتى انفسخت الشرکة في حقه لا تنفسخ في حق الباقين كذا في المحيط؟)۔

"فلو كانو ثلاثة فمات أحدهم حتى انفسخت في حقه لا تنفسخ في حق الباقين بحر عن الظهيريه "(٣) \_

شرکت عنان کوجوشریک جب جائے خوک کرسکتا ہے جائز ہے، لیکن ال بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کی شریک کی حق تافی اور اضرار کا قصد نہ ہو کیونکہ یہ معصیت ہے، اپنے مفاد کی خاطر دوسر ہے شریک کے نفع ونقصان کا خیال نہ کرتے ہوئے فنخ کرنا بہت بی غلط ہے، کسی شریک کوشر کت سے خارج کر کے اس کو اپنے حصہ کی قیمت بی لینے پرمجبور کرنا درست نہیں اور بڑی مے مروتی ہے۔

"و أحمدهما يملك الفسخ وإن كان المال عروضا بخلاف المضاربة وهو المختار "(٣)"القاعمة الخامسة، الضرر يزال، أصلها قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار" (٥)،
"وفسره في المغرب بأنه لا يضر الرجل أخاه ابتماءً ولا جزاء أَتْنَ "(١)-

۳۰ - شرکت عنان میں خصص کے تفاوت کی وجہ ہے تی تضرف میں تفاوت نہیں ہوتا، بلکہ ہرشر یک کومساوی درجہ کا حق تضرف میں تفاوت نہیں ہوتا، بلکہ ہرشر یک کومساوی درجہ کا حق تضرف حاصل ہوتا ہے، ہوگل میں جو بھی کام کرنا ہے، اس کاہرشر یک مجاز ہے، زیادہ حصہ والے شرکاء کا تمام تضرفات کا خود مالک مبنا، اور کم حصہ والے شرکاء کو تضرف کا حق ندوینا، اور مشورہ تک ندلینا (جبکہ وہ اس برراضی بھی نہیں ہوتے) نا جائز ہے،

ا – الدرالخمار مع رواکتیا را ۱۸ ۸۹ س

r - الفتاوي البندية ٣٣٥/ ٣٣٠ ـ ٣٣١

س- ردافتارسر ۱۸سب

۳- البحر الرائق ۵ر ۱۹۹

۵ - "عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله نَائِجُ قضى أن لا ضور ولا ضوار" ("شن ابن باجـ ۲ / ۲۸۵ عديث تُمر ۲ / ۲۳۳ ، وفي سنده الطاق ورعديث تُمر ۲۳۳۱ ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله نَائِجُ : " لا ضور ولا ضوار" وفي إسناده جابو الجعفى).

۲ - الاشباه والنظائر طبع كرا بي ص ۱۸ ۱۱ ، وطبعة ديو بندر ۹ ۱۳۳

"ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر ويودع ويضارب ويوكل ويده في المال أمانة"()،"ودليل عدم الجواز ما مر عن الأشباه من القاعدة والحديث الشريف"-

٧١- شركت مين جمع شده پييوں كوروسر يشركاء كى اجازت كے بغير اپنے ذاتى مصرف ميں لانا ياكى روسر ك ذاتى كاروبار ميں لگانا شرعاً ورست نہيں ۔ جب تك خريد وفر وخت جارى ہاں وقت تك نفع ميں ہے اپنے حصد كے مطابق اندازاً كچھرتم الله اليما ورست نہيں ، ليكن جب خريد وفر وخت دونوں موقو ف ہوچكى ہوں ياصر ف خريدا موقو ف ہوا ہوا ہوا ور اب صرف تقيم كا مسئلدره گيا ہويا بقيد مال جي كرتا ہوا ور افغ كا مال نقودكي شكل ميں ہويا اليمى چيز ہوكہ تقيم ندكر نے سے خراب ہوجائے كى جيسے كھانا يا بعض مئيل اور موزون چيز يں اور ضرورت بھى تحقق ہوتو گنجائش ہے، لما موعن الكنز من قوله : "ويده فى المال أمانة" ولما موعن الأشباه من القاعدة والحديث الشريف ولما فى الهندية من قوله فى الفتاوى : طعام أو دراهم بين اثنين غاب أحدهما واحتاج الاخر الحاضو و آخذ منه نصيبه قال محمد رحمه الله تعالىٰ : أرجو أن لا بأس به قال الفقيه ابو الليث وبه ناخذ كذا فى الغياثية" (٢)۔

"و فى المكيل و الموزون له أن يعزل حصته بغيبة شريكه و لا شئى عليه إن سلم الباقى و إن هلك كان عليهما كذا فى النهر الفائق" (٣)، فقط والله اللم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين المظمى المفتى دار العلوم ديو بندسهار نبور ۸۸ ۱/۲۰ • ۱۳ هـ الجواب صحح محمود غفرله مفتى دار العلوم ديو بند

### ایک شریک کواس کی محنت کے صلہ میں طے شدہ حصہ سے زیادہ دینا:

سول نمبر(۱) سلیمان نے ایک ہوگل کا کملا کھیں سودا کیا، ۵۰ ہزار بیعا نے کے طور پر اپنے پاس سے دیئے اور بقیہ رقم ۲ ماہ کے بعد اداکر نیکا وعدہ کیا، سلیمان سے کچھا حباب نے کہ درکھا تھا کہ کہیں دکان ہوگل وغیرہ خرید وتو ہمارا حصہ رکھنا، ہمارے پاس کچھ رقم موجود ہے، سلیمان نے ان لوگوں سے ایک پیسہ حصہ پر ۲ اہز اروصول کئے، ۲۰ پیسیوں کا حصہ کملا کھ ۲۰ ہز ارمیں فروخت کیا، اس میں لینے دینے والوں کی بینیت تھی کہ دوکان میں جونفع ہوگا وہ پہلے ۲۰ پیسے والوں میں تقسیم ہوگا اور

٣- القتاوي البندية ٣/٣ ٣٠٣

m- مواله إلا MMM.

شتخبات نظام الفتاوي – جلدروم تحساب المعاملات

جب ۲۰ پیے والے کو ان کی رقم جو ایک پیے پر ۱۲ ہزار دیئے تھے وصول ہوجا کیں گے توسلیمان نفع کو ۱۰۰ پییوں پر تفسیم

کرےگا، اس میں ہے ۲۰ پیے سلیمان کو اور بقیہ دوہر ہے ۲۰ پیے والوں کے ہوں گے،سلیمان کے دکان کا قبضہ لینے ہے

پہلے ایک ساتھی ایر اہیم کو اپنے چالیس پیے حصہ میں ۲۵ پیے حصہ دکان ذمہ داری پر چلانے کے بدلے وینا طے کیا اور بیہ طے

کیا کہ اصل رقم جو ۲۰ پیے والوں کے پاس ہے وصول کی ہے وہ نفع میں ہے وصول ہوجانے کے بعد تمہیں ۲۵ پیسہ نفع ملنا
شر وع ہوجائے گاتو اب شریعت مطہرہ کے اعتبارہ سے بیمعاملہ تھے ہوایا نہیں اگر سے خوبواز کی کیا شکل ہے؟۔

(۲) ایک ہوئل میں سوم حصد دار ہیں جس میں ایک آدی دکان میں مخت کرتا ہے، دوسر مے مخت نہیں کرتے ، جو خضی مخت کرتا ہے دہ چو نکہ حصد دار ہے اس کئے تنخواہ نہیں لے سکتا ،اگر دوسر مے حصد داروں نے ملکر بیکہا ہے کہ آپ مخت کرتا ہے دہ چو نکہ حصد دار ہے اس کئے تنخواہ نہیں سے بد بیخشش دیں گے تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر محنت کرنے والے کا دکان میں کچھ حصد ہر معادیا تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بھی وہ خضی محنت کرنا چھوڑ دیا بیار ہوگیایا غیر حاضر رہنے لگا تو جو حصد ہر معادیا وہ کیسے کم کرسکتے ہیں، آیا وتی طور پر جب تک وہ خض محنت کرتا رہے گا اس کو اتنا حصہ نفع غیر حاضر رہنے لگا تو جو حصد ہر معادیا وہ کیسے کم کرسکتے ہیں، آیا وتی طور پر جب تک وہ خض محنت کرتا رہے گا اس کو اتنا حصہ نفع میں زیا دہ ملے گا اور محنت چھوڑ دیگایا انتقال ہوگیا تو وہ حصہ نہیں ملے گا ، اس طرح شرط رکھ سکتے ہیں پانہیں؟۔
میں زیا دہ ملے گا اور محنت چھوڑ دیگایا انتقال ہوگیا تو وہ حصہ نہیں ملے گا ، اس طرح شرط رکھ سکتے ہیں پانہیں؟۔

(س) جمبئی میں ہوٹل کے کاروبار میں ۵ - ۲ اور زیا دوشر یک ہوتے ہیں، ایک ایک پیسے کا حصہ دار ہوتا ہے اور وہ تمام ۲ - ۲ آنوں کا حصہ دار بھی اس میں ہوتا ہے، لیکن ایک آ دمی ذمہ دار ہوتا ہے جس کے پاس حساب رہتا ہے اور وہ تمام حصہ دار وں کو اٹکا نفع وقت پر تقییم کرتا ہے، دکان میں کوئی مرمت کا کام آتا ہے یاسرکاری وفتر وں کی لائن کے کام بھی وہی کرتا ہے، ماہ رمضان میں متجد مدرسوں کے چندہ کرنے والے ہندوستان کی مختلف جگہوں ہے آتے ہیں ان کوبھی دکان میں سے دیتا ہے، یہ چیز یں پہلے سے چلی آربی ہیں، اس میں کسی حصہ دار کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ذمہ دار حض کبھی بھی ایک ایک ایک بیا اور کم زیا دہ کے حصہ دار وں کو جمع کر کے نہیں پوچھتا کہ اس طرح کے کام جمحے کرنے ہوتے ہیں، آپ سب ملکر جمحے اجازت و سے دین اس لئے کہ عام طور پر سب حصہ دار وں کو یہ ساری با تیں معلوم ہوتی ہیں کہ اس طرح ذمہ دار حض نظر نے کرتا جائز ہے یانہیں رہے گا جس پر کوئی مخالفت نہیں کرتا ، آیا اس می کا کام صرح اجازت کے بغیر اور چندہ وغیرہ دکان میں سے دینا جائز ہے یانہیں اور اس کے جو از کی کیا صورت ہے؟۔

شریک کے انتقال کے بعد اس کے حصہ کاما لک کون ہوگا؟

(س) اگر ایک ہوٹل کے ۵، کے حصد دار میں سے ایک کی وفات ہوگئ، مرحوم کے وارث موجود بھی ہیں، اب بیہ وارث اس دکان میں مرحوم کے دخصے کے پورے پورے نفع اور ملک میں حصد دار ہوں گے یا نہیں؟ مرحوم کے انتقال کے بعد حصد داروں نے اور ورثہ نے کوئی خلاصہ نہیں کیا اور ایک سال گذرگیا، تو جو نفع مرحوم کے حصد کا ہوگا اس کے حق دار کو ن ہوں گے، وارث اس حصد کوبا تی رکھنا چاہتا ہے تو شرعا کیا تھم ہے اور دوسر سے شرکاء اس کوبا تی نہیں رکھنا چاہتا ہے تو شرعا کیا تھم ہے اور دوسر سے شرکاء اس کوبا تی نہیں رکھنا چاہتے تو اس کا کیا تھم ہے واضح فر مادیں۔

غیرشریک کاشر کاءکے لئے تخواہ پر کام کرنا:

(۵) ایک ہوٹل کو اس کے مالکان یا کرائے دارگی سال سے چلاتے ہیں، اب وہ ضعیف اور کمزورہو گئے، یاکسی وجہ سے چلا نے کو تیار نہیں ہے، تو یہ سب ملکر کسی ایک باہر کے خص کو جوجہ دار نہیں ہے، ۵ا پینے نفع میں جھہ دیکرر کھ سکتے ہیں یا نہیں ؟ یعنی وہ آ دمی اپنی ذمہ داری سے دکان سنجا لے گا اور جو نفع ہوگا اس میں ۵ا نی صد وصول کر لے گا باقی مالکوں کو دے دے گا تو اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نفع کیسا تھر وزانہ ۵ار و پہینخو اہ بھی لیتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟ ہوٹل کی فرمہ داری ایسے شریک کو دینا جو نفع زیا وہ دے:

(۲) ایک ہوٹل کے پانچ سات جے دار ہیں ہر ایک حصد داریہ چاہتا ہے کہ دوکان کو ہیں سنجالوں اور چاؤں سب ملکنہیں چائے ، ایک شخص جو ذمہ دار ہوتا ہے وہی چاتا ہے، جب آپس میں معاملہ طئیمیں ہوتا تو بیشر کاء بیشر طرکھتے ہیں کہ جونفع زیادہ دیے کو تیار ہواں کو دینا چاہئے ، اب آپس میں بیٹھ کر طے کرتے ہیں اور جوزیا دہ رقم دینے کو تیار ہوتا ہے ، اس کو دوکان ایک متعین وقت کے لئے سپر دکرتے ہیں ، آیا اس طرح کرنا جائز ہے یانہیں ، اگر جائز نہیں ہے تو اس ہوٹل میں جو چز یں موجود ہیں ، مثلا کری میز ، پچھے جو چہت میں لنگ رہے ہیں اور الماری جو دیوار میں گی ہے وغیرہ چیز وں کا جوزیا دہ کراید ہے اس کو ہوٹل چلانے کے لئے دیدیتے ہیں تو کیا ہوتی ہے ۔ یانہیں؟ مال اور عمل کے بغیر نفع میں شرکت:

(4) زید کے پاس دوکان خرید نے کے لئے اتی رقم نونہیں ہے گر اپنی وجاہت سے ادھار خرید تا ہے، پھر خرید نے کے لئے اتی رقم نونہیں ہے گر اپنی وجاہت سے ادھار خرید تا ہے، پھر خرید نے خرید نے کے بعد شرکاء تلاش کرتا ہے، اس میں سے دس نی صد پہنے اپنے لئے رکھتا ہے کہم لوگوں کودوکان خرید کرتو میں نے دی ہے، لہذ ابغیر راس المال کے دس پیسہ حصہ تم لوگ مجھے دیتے رہواور تمام شرکاء اس کوخوشی سے قبول کر لیتے ہیں، تو اس طرح

> ے معاملہ کرنا شرعاً کیسا ہے، ای طرح اگر شرط اجارہ کی دکان میں کی جائے توشر عا کیا تھم ہے؟ کھیت کو پیداوار کے ایک تہائی حصہ کی شرط پر سیرا ب کرنا:

(۸) میراایک ذاتی کنوال ہے اس میں کانی پانی ہے، دوسر بلوگ مجھے اپنے کھیت کوسیراب کرنے کے لئے پانی طلب کرتے ہیں تومیں پانی اس شرط پر دیتا ہوں کہتمہارے کھیت میں جو اس پانی سے پیداوار ہوگی اس میں سے تیسر ا حصہ مجھے پانی کے عوض میں دینا اور کھیت والا اسے خوشی سے منظور کرلیتا ہے توشر عالیہ معاملہ کرنا کیسا ہے؟

اوراگر ایک گفتہ کے دس رو بئے کے حساب سے پانی دیا جاتا ہے تو اس سے کنویں والے کا نقصان ہوتا ہے بلکہ کھیت والے بھی اس پرخوش نہیں ہوتے اور اگر پانی نہ دیو ہے تو دوسر ہے لوگوں کے پاس چونکہ کنواں نہیں ہے یا اس میں پانی نہیں ہے، اس لئے پریشان ہوتے ہیں اور ان کے کھیت ہے کا رپڑے رہتے ہیں تو کیا ایسی مجبوری کی صورت میں شرعاً اوپر والا معاملہ کرنا داست ہے؟

مضاربت کے بعد ارباب مال ،مضاربین اور راس المال میں اضافہ کا حکم:

(9) عقدمضاربت تام ہوجانے کے بعد ارباب مال میں نیز مضاربین میں اضافہ ہوسکتا ہے یانہیں؟

(۱۰) نیز عقدمضار بت نام ہوجانے کے بعد راک المال میں اضافہ کرنا کیسا ہے بحوالہ کتاب جواب عنابیت نر مائیں۔

محرسليمان بحا كليوري

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - اس سوال کے جواب سے پہلے چند با توں کامعلوم ہونا ضروری ہے:

(1) سلیمان نے ہول پر قبضہ کرنے کے بعد اس کے ساٹھ بیسے حصہ کفر وخت کیا ہے یا قبضہ سے پہلے؟

(۲) اہر اہیم ہے دکان چلانے کا معاملہ کب ہواہے اور بیمعاملہ سب شرکاء کے مشورہ اور رضامندی ہے ہواہے یا صرف سلیمان کے ساتھ ہواہے۔

(۳) ابراہیم بھی ہوٹل کے شرکاء مالکین میں سے ہے یانہیں؟

۲- بیہارہ ہزار(۱۲۰۰۰)رویئے سالانہ دینے کے لئے کہنا اگر شرط کے درجہ میں ہو، یعنی اگر نہ یا و بے تو مطالبہ

منتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

کر سکے توجائز نہیں ،خواہ تخواہ کے نام سے دیئے جائیں یابد بیا بخشش کے نام سے (۱)اوراگر محض معدہ کے درجہ میں ہے اور محض تیرع ہے توبد بیاور بخشش کے نام سے دینا جائز ہے اور اگر بغیر شرط اور وعدہ کے دیا جاتا رہے تو اور اچھا ہے ،سول کے آخر میں جوشرط ذکر کی گئی ہے وہ درست نہیں ۔

اچھی صورت ہیہے کہ محنت کرنے والے کا پچھ حصہ بڑھا دیا جائے اور ہر سال جدید معاملہ کیا جائے اور کا م کرنے والے شریک کا کام دیکھ کر حصہ میں کمی وبیشی کردی جایا کرے (۲)۔

۳۰ - فرمہ دارشریک جس کے پاس حساب رہتا ہے اورشرکاء کے درمیان نفع تقسیم کرتا ہے، اس کے لئے دکان کی مرمت کرنا اور کروانا اور سرکاری دفاتر ہے تعلق کام کرنا اور کروانا درست ہے، ان چیز ول کے لئے صرح اجازت کی ضرورت نہیں ، رہ گیا چندہ وغیرہ سوقیاس تو بہے کہ اس مشتر کہ ہوگل میں سے دینا بغیر افرن صرح کے درست نہ ہو، گرچونکہ تعارف ہے اور تعارف افرن صرح کے درست نہ ہو، گرچونکہ تعارف ہے اور تعارف افرن سرح کے تائم مقام ہواکرتا ہے، اس لئے استحسانا درست ہے، ' ولکل من شویکی العنان و المفاوضة أن يستأجر و يبضع ''الخ (۳)۔

"وكل ما كان لأحد أن يعمله إذا نهاه شريكه عنه لم يكن له عمله" (٣) ـ

"ولا يجوز لهمافي عنان ومفاوضة تزويج العبد..... ولا الأمة اى لثوب ونحوه ولا القرض إلا باذن شريكه إذنا صريحاً (سراج) وفيه إذا قال له: إعمل برأيك فله كل التجارة إلا القرض والهبة وكذا كل ما كان إتلافاً للمال أو تمليكاً للمال بغير عوض، لأن الشركة وُضعت للإسترباح وتوابعه وما ليس كذلك لا ينتظمه عقدها" (ه).

"قال في البحر: ولو قال كل منهما للآخر: إعمل برايك فلكل منهما أن يعمل ما يقع في التجارة كالرهن والإرتهان والسفر والخلط بما له والشركة بالغير لا الهبة والقرض وما كان إتلافا

ا- "وشوطها (الشوكة) ..... وعدم مايقطعها كشوط دراهم مسماة من الوبح لأحدهما لأله قد لا يوبح غيو المسمى،
 وحكمها الشوكة في الوبح" (الدرأق أرمع روأختار ٢٠٤٥/١).

ا- "'ومع النفاضل في المال دون الوبح وعكسه" (الدرائق ر)، 'لكن هذا مقيد بأن يشتو ط الأكثر للعامل منهما أو لأكثر هما عملاً" (روائع ركل الدرائق رام ٢٨٣ كتيدزكر إديند).

m- تويرالابصادمع الدر أفحاً وسهر ٣٣٣س

٣- فأوي مالكيريه ٢٣ ٣٣٣، و نمام العبارة: فإن عمله ضمن لصبب شويكه

۵ - الدرالخارتك بأمش الطيلاوي٢٠ / ٥٣٠\_

نسخبات نظام الفتاوي - جلدروم كاب المعاملات

للمال أو تمليكا من غير عوض فإنه لا يجوز مالم يصرح به نصا" (١)-

"قوله: وكذا كل ما كان إتلافا للمال ولو في وجوه الخير كوقف وبناء مسجد "(r)-

"ومنها لو باع التاجر في السوق شيئاً بثمن ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدراً معلوماً إنصرف إليه بلا بيان، قالوا لأن المعروف كالمشروط" (r)-

۳ - شرکاء میں سے کی شریک کے انتقال کرجانے سے اس کے حق میں شرکت فننج ہوجاتی ہے اور دومروں کے حق میں فنخ مباطل نہیں ہوتی ہے وہ اگر اس کو باقی رکھنا چاہیں تو بلا تکلف باقی رکھ سکتے ہیں، پس اس شریک کے وفات پا جانے کی وجہ سے شرکت فنخ ہوگئی، مرحوم کی وفات کے وقت جس قد ران کا حصہ تفاصر ف اس مقدار کے ورشہ حقدار ہیں، جب ورشہ نے وومر سے شرکاء کیسا تھا از سر نومستقل عقد شرکت نہیں کیا ہے، تو مرحوم کے انتقال کے وقت سے ابتک جوان کے چھوڑ ہے ہوئے حصہ پر نفع ہوا ہے، اس کے حقد ارور شدنہ ہوں گے، لیکن اس کولیکر صدقہ کر وینا ضروری ہوگا ان کے لئے (یعنی شرکاء کے لئے) مرحوم کے حصہ کا نفع حال فیم حال فیم حال المسرکة بموت أحدهما و ببحنو نه مطبقا فالرب جعد ذلک للعامل لکنه یتصدی بربح مال المجنوری ") قوله لکنه یتصدی الخ ان المعامل ویتصدی بما ربح المارة فیان الربح یکون للعامل ویتصدی بما ربح من مال الآخو " (۵)۔

"(قوله وبجنونه) قال في البحر: سئل أبو بكر عن شريكين جن أحلهما وعمل الآخر بالمال حتى ربح أو وضع قال: الشركة بينهما قائمة إلى أن يتم إطباق الجنون فإذا مضى ذلك الوقت عليه قال: تنفسخ الشركة بينهما فإذا عمل بالمال بعد ذالك فالربح كله للعامل والوضيعة عليه وهو كالغصب لمال المجنون فيتصد ولا يطيب ما ربح من مال المجنون فيتصد ولا الهربح من مال المجنون فيتصد الهرب الهربح ما له والمعلم الهربح من مال المجنون فيتصد الهرب الهربح ما الهربح من مال المجنون فيتصد الهرب الهرب المحنون فيتصد الهرب المحنون فيتصد الهرب المحنون في المحنون في الهرب الهرب المحنون في الهرب الهرب الهرب المحنون في الهرب ا

۱- حاهبیة الطحطاوی علی الدرمطبوء کوئیثه ۲۸ ۵۰، البحر الرائق ۵ ر۹۹ ۵.

٣- حاهية الخطاوي كل الدرمطيود أمكتية العربيكوئير ٣/ ٥٣٠، نيز الدر أفقاً رمع رواكتا را / ٣٣ ٣ أو فيه : و كلما كل ما كان إنلافاً للمال أو كان نمليكاً للمال بغير عوض لأن الشوكة وضعت للإمسوباح ونوابعه وما ليس كللك لا يصطمه عقدها "\_

الاشاه والنظائر طبعة ادارة القرآن كراري مهما، وطبعة ديو بندر ۱۵۵ الـ

٣- الدرالخيّار ٣-٨٥-٣٨٣.

۵ – رواکتار سر ۸۸ س

۲ - صافعية الطحطاوي على الدر الخفار ۲ / ۵۲۳ ـ

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب المعاملات

روگئی بیبات کہ ورششر کت کوبا تی رکھنا چاہتے ہیں اور دوسر ئے ترکاء ورشہ کے ساتھ شرکت کوبا تی رکھنائییں چاہتے،
سوال کا حکم بیہ ہے کہ شرکت تو مرحوم کے وفات کے وفت فننے وباطل اور معدوم ہو چی ہے، اس باطل اور معدوم کو کس طرح با تی رکھیں گے، ہاں اگر ورشہ از سر نو دوسر ئے شرکاء کی رضا مندی ہے شرکت کا معاملہ کریں اور صحت شرکت کی جملہ شرائط پائی جا نمیں تو وہ اور بات ہے ورشہ کو اس بات کا حق نہیں کہ شرکاء کے ساتھ بغیر انکی رضا مندی کے شریک ہوجا نمیں اور نہ بی ورسرے شرکاء پر انگو دہ اور بات ہے ورشہ کو اس بات کا حق نہیں کہ شرکاء کے ساتھ بغیر انکی رضا مندی کے شریک ہوجا نمیں اور نہ بی ورسرے شرکاء پر انگوشر کے کرنا لازم ہے:" لأن کیل و احدم حتاد فی المعاملات مع الآخرین"، البتہ مرحوم کے ورشہ کواگر کوئی النے انتقال کے وقت تھا، ورشہ ان کے حقد ارتیں وہ ان کوئل جائے گا، البتہ شرکاء کے لئے بہتر ہے کہ مرحوم کے ورشہ کواگر کوئی مافع نہ ہوئو شرکیکرلیں۔

۵- وہ شرکاء اس غیر شریک ہے جو معاملہ کرنا چاہتے ہیں وہ مضاربت ہے، پس اگر صحت مضاربت کی ساری شرطیں پائی جائیں تو درست ہے ورنڈ ہیں ،مضاربت کی ایک شرط بیہے کہ رائس المال اثمان میں سے ہوہ اگر عرض میں ہے ہے تو حیلہ کرلیا جائے ، یعنی ارباب مال مضارب ہے یوں کہیں کہ بیسامان بھے کرائں کے ثمن سے مضاربت کرو۔

دوسری شرط بیہ کرنفع میں سے مضارب اور رب المال کے لئے جزء ثالغ بی ہو، متعین مقدار نفع کی کسی کے لئے طے نہ کی جائے ، پس اگر رأس المال اثمان میں سے ہے ، یا عروض میں سے ہے ، لیکن حیلہ کرلیا گیا ہے اور نفع میں سے ارباب مال کی طرح مضارب کا بھی جزوثا لئع بی ہو، مثلا ۱۵ پیسے یا ۲۰۰۰ پیسے وغیر دانو درست ہے۔

ال مضاربت کی بنیا و پر نفع میں ۱۵ روپے روزانہ مضارب کے لئے طے کرنا ورست نہیں ،ال سے مضاربت فاسد ہوجائے گی ، البتہ مضارب کو ۱۵ پیسے حصے کے بجائے تمیں پیسے حصیا چالیس پیسے حصے وغیرہ تعین کر سکتے ہیں ،اگر ال کو افع کی تقسیم نفع کی تقسیم سے پہلے ہی پیسیوں کی ضرورت ہوتو ارباب مال کی اجازت سے اپنے حصے میں سے پچھ لیتا رہے ، پھر نفع کی تقسیم کے وقت اس کے حصے میں سے اتنا کم کر دیا جائے گا اور اس صورت میں نقصان مضارب پر نہیں ہوگا بلکہ ارباب مال پر بعد وضع نفع ہوگا "وشرطها أمور سبعة: کون رأس المال من الأثمان ..... و کون الربع شائعاً فلو عین قدراً فسدت " (۱)۔

"(قوله اشترلى عبداً) هذا يفهم أنه لو دفع عرضا وقال له: بعه واعمل بثمنه مضاربة أنه يجوز بالأولى، وقد أوضحه الشارح وهذه حيلة لجواز المضاربة في العروض "(r)، وهكذا في البدائع عن الدرالخارى أشررالحارم ٨٨٠٨٠٠٠

r – ردالحتار سهر ۸۰ منتلاعن الطبطاوي۔

كتاب المضاربة مفصلاً وممللاً (١) ـ

ال معاملہ کواجارہ بھی تر اردیا جاسکتا ہے، لیکن ال صورت میں نفع میں سے پندرہ پینے حصہ اجرت کے لئے طے کرنا ورست نہ ہوگا، بلکہ اجرت کا متعین اور معلوم کرنا ضروری ہے، ای طرح مدت عمل کا بیان کرنا بھی ضروری ہے، مثلا یہ کہ پی سے اور پیٹے اور یا مثلاً ۱۹۰۰ سورو پیٹے مہینے میں ال کواجرت پر رکھا جائے اور اس سے تیج وشراء کا کام لیاجائے ،"من دفع إلی حائک غزلا لینسجہ بالنصف فلہ آجر مثلہ و کذا إذا استاجر حمارا یحمل علیہ طعاما بقفیز منه فالإجارة فاسدة، لأنه جعل الا جر بعض ما یخوج من عملہ فیصیر فی معنی قفیز الطحان، وقد نهی علیه السلام عنه .... والمعنی فیہ آن المستاجر عاجز عن تسلیم الأجر وهو بعض المنسوج أو المحمول وحصولہ بفعل الأجیر فلا یعد هو قادراً بقدرة غیرہ "(۲) ۔

"ولا يصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة ....والمنافع تارة تكون معلومة بالمدة" الخ (٣)-

"(فرع) استوجر على أن يبيع ويشترى لم يجز لعدم قدرته عليه، والحيلة أن يستاجره مدة للخدمة ويستعمله في البيع زيلعي" (٣)-

ندکورہ صورت میں مضاربت بھی ہے اور اجارہ بھی ہے جوند افل صفقتین ہے، بیدو جبھی اس معاملہ کے نا درست ہو نے کی ہے، پس باتو اجارہ بی رکھا جائے یا مضاربت ہی۔

۳- سوال سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ایک شریک کو دوسر سے شرکاء جو ہوگل چلانے کے لئے و سے رہے ہیں ، وہ اپنے حصوں کوکر اید پر و سے رہے ہیں ، اگر ایسا بی ہے تو تھکم ہیہ ہے کہ اگر وہ ہوگل مع اپنے الماریوں فیر نیچر وغیر ہ کے ان شرکاء کی ملکیت میں ہے تو دونوں صورتیں اپنی شرط (جس کا ذکر آ گے آئے گا) کے ساتھ درست ہیں اور اگر وہ ہوگل کرا ہیکا ہے تو اس میں پہنے اصلاح کی ہے یا الماریاں وغیرہ خودلگوائی ہیں اور اب شریک کے ساتھ میں بینے ہوگل میں پہنے اصلاح کی ہے یا الماریاں وغیرہ خودلگوائی ہیں اور اب شریک کے ساتھ زیا دتی اجرت زائدہ کا الماریوں وغیرہ نیو دقیرہ کے ساتھ معاملہ کررہے ہیں تو درست ہے اور اجرت زائدہ حلال وطیب ہے اجرت زائدہ کا الماریوں وغیرہ

ا - ویکھنے برائع الصنائع ۲۵ ۱۱۳۰

۳- پزار سهر ۲۷۰ س

٣ - الدرالخيّار ٣ م ١٠ س

نسخبات نظام الفتاوي - جلدروم كاب المعاملات

كمقابله مين مقرركرنا ضروري أبين البته ايباكرليا بهتر ضرور به اوراگر نه يجه اصلاح كى به اورنه عى الماريان وغيره خود لكوائى بين قواجرت زائده وومر يشركاء كے لئے طال أبين بهوگا، اس كاصدة كردينا واجب بهوگا، اس معامله كى جوصورتين ورست بين، ان مين بھى شرط يہ كا جمت نفع مين به عين نه كى جائے بكد مطاقاً رو بيئة عين كر لئے جائين، اگر بيشرط نه پائى گئى تو اجاره فاسد به وجائے گا كما فى الهنديه قوله: "و أجمعوا أنه لو آجر من شريكه يجوز سواء كان مشاعاً يحتمل القسمة أو لا يحتمل وسواء آجر كل نصيبه أو بعضه كذا فى الخلاصة "(۱) ولما مرفى المجواب: عن السوال الرابع من الله المختار ورد المحتار و أصول الكرخي، ولما فى الله المختار من قوله: "ولو دفع غزلاً لآخر لينسجه له بنصفه أى بنصف الغزل أو إستأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثوراً ليطحن بُرّه ببعض دقيقه فسدت فى الكل، لأنه إستأجر بجزء من عمله والأصل فى ذلك نهيه غرباً ليطحن وقدمناه فى بيع الوفاء والحيلة ان يفرز الأجر أولا أويسمى قفيزاً بلا تعيين شم يعطيه قفيزاً منه فيجوز "(۲)-

اوراگر سوال کامقصد کچھاور ہونو واضح کیا جائے تا کہ حکم معلوم کیا جاسکے۔

2-نفع میں شرکت کے لئے ضروری ہے کہ نین چیز وں میں سے ایک چیز پائی جائے: مال ہو یا عمل ہو ہقبل وضان ہوا ورزید کا ان تینوں چیز وں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اہمد ایشرکت نی افقع درست نہ ہوگی اور زید کی مقد ارتفع کا مستحق نہ ہوگا اور زید کا ان تینوں چیز وں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اہمد ایشرکت فی الحق درست نہ ہوگی اور زید کسی مقد ارتفع کا مستحق المرابع چالا بیاحدی ثلاث: بمال أو عمل أو عمل أو تقبل" (٣)۔

"وقال في الدر: ولنا لو قال لغيره: تصرف في مالك على أن لي بعض ربحه لا يستحق شيئاً لعدم هذه المعاني"(٣)-

البتہ زید نے شرکاء پرشراءیا اجارۃ وکان کا انتظام کر کے تیم شااور احسان کیا ہے، اگر اس کے عوض میں بطیب خاطر اتنا حصہ یا جس قدر چاہیں اور جب تک چاہیں دیا کریں تو کوئی مضا کقہ نہیں ، پیکم مندر جہ ذیل عبارت سے مستفا دہوتا ہے:

ا – الفتاوي البنديه عهر ۸ ۳ س

٣- الدرالخيّار ١/٥ سنعمارية ب

m - الدرالخيار سره ٢ س.

۲۷ - رواکتار سره ۲۳س

لنتخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب المعاملات

"ولو عمل من غير شرط و أعطاه شيئاً لا بأس به لأنه عمل معه حسنة فجازاه خيراً" (١)، ووتول صورتول كا يهي حكم ہے۔

۸- کنویں کا مالک اس کے بانی کا مالک نہیں ہوتا کہ اس کی تیج سیجے ہو، ہاں اگر اس کوکسی آلے سے نکال لے نو مالک ہوجائے گا، پس اگر اپنی مشین یا رہٹ وغیرہ سے نکال دیتا ہے اور اجرت بھی مطلقاً متعین کرتا ہے نہ کہ پیداوار کا جزو شائع مثلاوس رو پیدی سیاست نہیں ، پس بیمعاملہ فدکورہ درست نہیں ، شائع مثلاوس رو پیدی سیاست نہیں ، کرتا ہے تو درست ہیں ہے ور نہ درست نہیں ، پس بیمعاملہ فدکورہ درست نہیں ، ہے سوال میں جومجوری ذکر کی گئی ہے وہ کوئی ایس مجبوری نہیں ہے جس سے جواز کا حکم نکال لیا جائے، "و قال الو ملی : صاحب البئو لا یسلک الماء "(۲) ۔

"ولا يصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة" (٣) "فيصير بمعنى قفيز الطحان وقد نهى عليه السلام عنه، والمعنى فيه أن المستاجر عاجز عن تسليم الأجر"(٣)-

جواب نمبر ۱۰ و۱۱- الدرالختار وردالحتار کے کتاب المضاربة والفتاوی الہندیة ۴۸ ۵۲۲ اورقو اعد سے معلوم ہونا ہے کہار باب مال اورمضاربین کے مشورہ سے بیاضانے ہوسکتے ہیں (۵)- فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين عظمي بهفتي واراحلوم ديو بندسهار نيور ۱۷۵/۱۰ • ۱۰ هـ

شر کاء میں ہے کسی شریک کا مال شرکت میں سے پچھا پے مصرف میں لانا:

ا - ایک ممینی جوکہ بہت ہے افر او کے صص ہے بن ہے کی رقم میں ہے جانے انجانے کچھ رقم ذمہ داران کے ذاتی مصرف میں بھی آجاتی ہے جس کا حساب میں آناممکن نہیں ہوتا (ذمہ داران کچھ رقم بناحساب بھی خرج کرتے ہیں) کیا بیکوئی

ا- رداکتار ۴۸ ۸۸

٣٥٠ رواكتانكل الدرائقار ١/ ٣٥٨ نيز علاميمًا ئ آگ لكت إيرة ' وهذا ما دام في البنو، أما إذا أخوجه منها بالإحتيال كما في السوالي فلا شك في ملكه له لحياز ده له في الكيزان ثم صبه في البوك بعد حيازده" (٣٥٨/٤ كتيرزكرا) ـ

۳۱ مبرایه سهر ۳۹۳ ممثلب الاجارات یا مردد یم ایند میخی دیو بند.

۳ - مزار سم ۱۳۷۷

۵ - "تفصیل کے لئے دیکھئے رواکتا ر ۸/ ۳۳۵،........" ولا یملک المضاربة والشو کة والخلط بمال نفسه إلا باذن أو إعمل بو أیک"۔

گنا ەتونېيى؟

۲ منزید جوصص حصہ داران لیتے ہیں ان پر کچھ فائدہ ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ حسابات سے پر ہے ہوتا ہے اور ان کے اندر اجات نہیں ہوتے ان کے سلسلہ میں کیا حکم ہے؟ (بیربات ظاہر ہے کہ جو بھی حصص حصہ داران خریدتے ہیں وہ ان کے بدلے صرف اندراجی حسابات کے فائدہ میں حصہ دار ہوتے ہیں اور حص خریدتے وقت بیان کے علم میں ہوتا ہے کہ وہ صرف اندراجی فائدہ میں حصہ دار ہوں گے)۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - جورتم انجانے میں اپنے واتی مصرف میں شرع ہوجاتی ہواں پر تو عنداللہ مواخذہ ہیں ، البتہ اس کے بارے میں کوشش بیر بنا چاہیے کہ الے اللہ اس کے بارے میں کوشش بیر بنا چاہیے کہ الے اللہ اس کے والے سے جمیں بچاہیے کہ الے اللہ اس کے والے سے جمیں بچاہیے اور اس طرح بھی کوئی رقم خرج نہ ہوتو پھر معاملہ آخرت کا بالکل صاف رہے گا (۱) اور جورتم جائے بوجے اپنے واق مصرف میں خرج ہوجاتی ہواں کا حکم ہیہ ہو کہ ایک اند از کر کے جتنی رقم جس کے جھے کی شرج ہوجاتی ہواور وہ اندراج میں لائے بغیر اتی وہ اندراج میں نہ آسکتی ہوتو اندراج میں لائے بغیر اتی وہ اندراج میں اس کے حلے کانی ہوگی ۔ اور ایسا کر این ہوتو ہو خواہد یہ وہ خواہد یہ وہ حقوق الدراج میں لائے انداز کر کے حساب سے ہرائے کے لئے کانی ہوگی ۔ اور ایسا کر لینے سے حقوق الدہا و کے لئے کانی ہوگی ۔ اور ایسا کر لینے سے حقوق الدہا و کے لئے کانی ہوگی ۔ اور ایسا کر لینے سے حقوق الدہا و کے لئے کانی ہوگی گرند نہ ہوگا (۲)۔

۲-جوفائدہ صابات سے پر ہے ہوکسی مصلحت یا مجبوری سے اندراج میں نہ آتا ہوتو اسکا تھم شرقی ہے ہے کہ اندازہ کرکے جس حصہ دار کی جتنی رقم اس فائدہ کی رقم میں آتی ہو اتنی رقم شخفہ ہدیہ کے نام پر ان کی ملک میں پہنچا دے، پھر اگر ذمہ داران کو بیمعلوم ہوکہ ہم کوصرف اندراجی حساب کا فائدہ ملے گاز ائد نہیں سلے گا اور اس علم کے با وجود حصہ خرید تے ہوں نویہ سکوت اذن حالی کے درجہ کی چیز ہوگی اور اس صورت میں حسابات سے پر سے والی رقم حسب طریق بالا ان تک پہنچا نا

ا- حدثنا عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبه عن جده قال قال رسول الله نائي "لا يأخد أحدكم عصا أخيه لاعباً أو جادا فمن أخد عصا أخيه فلبودها إليه" ("من الرئدي ٣١٣ ٣ ") إلا تتن إب باجاء الآكل مسلم أن يروع مسلما عديث ١١٩٠ ).
 ٢- ويجب رد عين المعصوب ما لم ينغير نغيراً فاحشا، مجنبي، في مكان غصبه لنفاوت القيم بإختلاف الأماكن، ويبوأ بودها ولو بغير علم الممالك (الدرائق رئع روائنا ر٣١٩٠).

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

تقویٰ ہوگا ورندازروئے نتویٰ کسی حیلہ ہے اس کی ملک میں پہنچانا واجب رہے گا۔ورندعند اللہ مواخذہ ہوگا(۱)، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتبرمجر فظا م الدين اعظمي بهفتي واد العلوم ويوبندسها رنيور

## تمیشن کی شرط پر تمپنی میں شرکت:

ایک ممپنی جو کہ مثال کے طور پر ۵۰۰ افر اد کے اشتر اک سے بنتی ہے اور ہر فر دیجھ تخصوص رقم لگا تا ہے، اس مخصوص رقم پر بیہ طے یا یا جا تا ہے کہ اگر:

ا \_ تجارت ١ الا كدرويية تك بمونى تو١٠% كميشن ملے گا \_

11 11 811 11 11 11 11 1 1 - 11 - 1

11 11 811 11 11 11 11 11 1- 1- 1

11 11 %1 11 11 11 11 4-- 1

اور صدے حد کمیشن۱۵% تک ہوگا۔ کیا یہ کمیشن کی ادائیگی Interest نونہیں مانی جائے گی (بیربات مسلمہ ہے کہ سمپنی کی تجارت اس حدے کم نہ ہوگی

#### الجواب وبالله التوفيق:

یدی فیصد یا گیارہ فیصد یا جتنا فیصد بھی ہواگر یہ فیصد محض نفع کا فیصد ہوتا ہے تو بینفع ہر گز سود میں نہیں آتا ہاں اگر بجائے نفع کے فیصد کے کل رقم کا فیصد مانا جائے تو رہو اشر تی کا شبہ ہوجا تا ہے جس سے بھی بچنا ضروری ہے(۲)۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى واراعلوم ويوبندسهار نيور وسهر٢٧١ و١١٥ هـ

۱- حوله إلا، نيز 'و كدا لو سلمه إليه بجهة أخوى كهبة أو إيداع أو شواء وكدا لو أطعمه فأكله خلافاً للشافعي "(الدر الخاره/٢١٤)\_

۳- کیونکہ پرنخسوش رقم پرشر وطائع ہوکر "کل افو هن جو الفعا حوام ای إذا کان مشو وِطاً"(ردالتنارکل الدرالحقار ۷۵/۷)کے دائرہ شنآجا تا ہے۔

## شركت كي ايك خاص اسكيم:

دوسوافر او نے ہیں ماہ کی ایک اسکیم ہنار گئی ہے اس طریقہ پر دوسوافر اد میں سے ہر ایک فر د نے ہیں ہیں رو پید جمع
کیا، بیتمام قم ایک شخص کے پاس بی ان دوسوافر اد میں سے رکھدی گئی اور ہر ماہ وہ ہر شخص سے ہیں ہیں رو پید جمع کرائے یہ
طے ہوگیا اور ہر مہید پر عدائدازی ہوگی جس میں دوسوافر اد کے اموں کی پر جی ہوگی جسکا نام نظے گا اس کو ایک ہیر وسائنگل دی
جائے گی، اب بیدانعام پانے والا سائنگل حاصل کرنے کے بعد چاہے اس اسکیم میں شامل رہے اور چاہے شامل نہ رہے اگر
شامل رہنا چاہتا ہے تو پھر سے اس کو ہر ماہ کے حساب سے ہیں رو پید جمع کرنے پڑیں گے، اس طرح اگر اس کا نام ابھی اسکیم
شروع ہونے کے دوماہ بعد انکا تو اس نے سائنگل حاصل کرلی کویا کہ اس ۲۰ رو پید میں چارسوکا مال حاصل کرلیا اب پھر وہ
اسکیم میں رہنا چاہتا ہے تو اس کو ان دوماہ کے پہیے جو کہ وہ جمع کر چکا تھا، از سر نوجیج کرنے ہوں گے اور اگر پھر انعام نہیں انکا تو
آخر میں ہیں ماہ پورے ہونے کے بعد ایک سائنگل ملے گی، خلا صدا سکیم دوسوافر اد کی ہر ماہ ہیں رہ پید جمع ہم ماہ تر عدائد از ی
انعام اور جس کا انعام میں نام نہ آئے تو ہیں ماہ پورے ہونے کے بعد سبکو سائنگل مل جائے گی ہیرو، اب جس کے پاس پیسے
انعام اور جس کا انعام میں نام نہ آئے تو ہیں ماہ تک اس رقم سے کا روبار بھی کرتا ہے معلوم کرتا ہے کہ پیطریقہ اسکیم کا
کیا تھیجے ہے یا نہیں؟ اور اس کا اس رقم سے کاروبار کرنا کیسا ہے۔

مولا ناخلیل ارحمٰن (مبتهم مدرسهمرادیه مظفرتکریویل)

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر دوسوافر اونے ہیں ہیں روپیہ جمع کئے تو ایک عی مرتبہ میں چار ہز ارروپئے ہوگئے اگر ہیں ماہ تک پیطریقہ رہاتو ای ۸۰ ہزارروپئے ہوگئے، پہلاسوال ہیہ کہ بیروپئے خواہ چار ہز ارہوں یا ای (۲۰۰۰ ) ہزار کس کے ثارہوں گے، اگر سب کے ثنارہوں گے اور اس سے مشتر کہ کاروبارہوگا() پھر اس تر عداندازی میں جسکاتر عد فکے اس کو انعام میں سائیکل و بیے کے کیا معنی؟ اگر کوئی فر و چند ماہ بعد قر عدمیں مام آئے ہوئے فکے تو اس کے لئے کیا تاعدہ رکھا ہے پھر کوئی شخص ورمیان میں آجائے تو اس کے لئے کیا تاعدہ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور ان سب کے لئے ضا بطہ تقرر کئے بغیر

ا' وحكمها الشوكة في الوبح" (الدرالِقَارُمُع روالْعَا ١٩٥٥/١٥).

منتخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب المعاملات

بیه معامله خالص قمار اور ربوانحرم کی ایک شکل ہوگی اور قطعاً حرام ونا جائز ہوگی (۱)، فقط والله انکم بالصواب کتبه محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیو بندسہار نیور ۱۲/۲۱ م ۱۳۰۰ ہ

## چوری کے مال ہے قرض کی ا دائیگی:

سلیمان زید کامقر وض تھا، اپنی قرض کی اوائیگی کے لئے سلیمان نے زید کو مال (متاع) تجارت دیا، زید نے اس مال میں سے بعض اپنی دوسری دکان میں بھیج دیا اب چند ماہ کے بعد زید کوئلم ہوتا ہے کہ دہ مال جوسلیمان نے ان کودیا تھا دہ مال میں سے بعض اپنی دوسری دکان میں بھیج دیا اب چند ماہ کے بعد زید کوئلم ہوتا ہے کہ دومال جوسلیمان نے ان کودیا تھا وہ مال میں ترقیم نے دیا گئا کرنا چاہیے؟ سرقہ ہے کہ اگر مذکورہ صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ میں دیا ہے کہ اگر مذکورہ صورت میں کیا کرنا چاہیے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

(۱) سلیمان نے جومال تجارت زید کواپیزتر ضد کی اوائیگی میں دیاتھا، اس مال کے بارے میں اگر سلیمان نے منع کر دیاتھا کہ اس کوکسی دوسرے کے ذر معید مت نر وخت کرانا جب نو اس سرقہ شدہ مال کا صان زید پر واجب ہوگا۔ اور اگر سلیمان نے زید کومنع نہیں کیاتھا تو اس سرقہ شدہ مال کا صان زید پر شرعاً واجب الا دانہیں ہے۔ باقی اگر زید خودنقصان کی تلائی کردے تو بہ اس کا تیم ع واستحسان ہوگا (۲)۔

(۲) اگر زید نے اس پورے مال کوفر وخت کرلیا تو اپنے قرض کی مقد ارخو در کھ کر بقیہ سلیمان کو واپس کر دے اور اگر کل مال فر وخت کرنے پر بھی سب قرض وصول نہیں ہوا اور فر وخت کیا مناسب قیمت پر توبا قی ماندہ کا مطالبہ سلیمان ہے کرسکتا ہے بشرطیکہ کل قرض سے عوض میں بیایا ہوامال محسوب کر کے نہ لیا ہو ور نہ اگر کل قرض میں محسوب کر کے وہ مال لیا تھا تو

ا- عن أبى هويوة قال: "لهى رسول الله فالله عن بع الغور وبع الحصاة" (سنن التوملى ٥٢٣/٣ كتاب البوع باب
 ما جاء في كواهية بيع الغور عديث ١٢٣٠)، "يا أيها اللين آمنوا إلما الخمو والمبسو والألصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم نفلحون" (موره الكره).

 <sup>&</sup>quot;ويجب على المونهن أن يحفظه بضمه وعباله كما في الوديعة وضمن إن حفظ بغيرهم كما مو فيها وضمن بايداعه وإعارته وإجارته واستخدامه وتعديه كل قيمته فيسقط الدين بقدره (الدر المختار) وفي الشامي: "وتعديه" عطف عام على خاص أي كالقوائة والبيع .... الخ "(روأكما ركل الدرأق (١٠١/١٩).

منتخبات نظام الفتاوي - جلدروم كتاب المعاملات

اب زيد باقى كامطالبة بين كرسكتا (١) - فقط والله اللم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مثقتي وارالعلوم ديو بندسهار بنيور ٢٠ ١/١٢ • ١١ه

## غیرمسلم کمپنی سے شیئر زلینا:

ایک غیر مسلم کمپنی غیر مسلم مما لک میں سودی کاروبارکرتی ہے اور مسلمان اس کمپنی کورو بے دے کرشیئر زلیتا ہے، تو بیشیئر زلیما مسلمان شخص کے لئے جائز ہوگایا نہیں؟ نیز کمپنی کو فقع زیا وہ ہونیکی صورت میں شیئر زوار کو فقع زیا وہ ملتا ہے اور کمپنی کو نقصان ہونے میں فقع نہیں ملتا، نیز ایک مسلمان ووسر بے نفع کم ہونے کی صورت میں شیئر زوار کو بھی نفع کم ملتا ہے اور کمپنی کو نقصان ہونے میں نفع نہیں ملتا، نیز ایک مسلمان ووسر بے مسلمان کمپنی سے شیئر زیاد وجائز ہے یا نہیں؟ مدلل وکمل جو اب عنابیت فر مائیں، نیز اگر شیئر زلیما جائز ہے تو اس پرز کو ہ ہے یانہیں؟

رشيد احد موي فمريقي (معملهم دارالا فياء دار العلوم ديوبند)

#### الجواب وبالله التوفيق:

غیر مسلم کمپنی سے شیئر زلیما جائز ہے اگر چہ ہے کمپنی ووہری کمپنی یا کسی بینک وغیرہ سے سودی معاملہ کرتے ہوں ،لہذا ہمارا کاروبار اس کمپنی سے جائز ہے ، کیونکہ ہمار ہے اور کمپنی کے مابین سودی معاملہ نہیں ہے ، باقی رہا مسلمان سے مسلمان کا شیئر زلیما اگر دونوں کے مابین سودی کاروبار نہیں ہے اور کسی غیر شخص وغیرہ کا کاروبار بھی سودی نہیں جس سے اس کا تعلق کاروبار میں ہے تو جائز ہے ورنہ نہیں ،لہذ اس شیئر زکے مال تجارت میں زکو ق ہے اور ادا کرنا ضروری ہے۔

"و في المبسوط(١٢٥/٢٢) يكره للمسلم أن يلفع إلى النصر اني مالا مضاربة وهو جائز في القضاء".

"وإن كان غالب مال المهدى من الحلال لا باس بأن يقبل الهديه، وبأكل مالم يتبين عنده أنه حرام لأن أموال الناس لا تخلوا عن قليل حرام فيعتبر الغالب"(r)\_

ا- "فيسقط الدين بقدره أي يسقط الدين جميعه بقدر ما ضمن وإلا رجع كل منهما على صاحبه بما فضل" (دوأكثار على الدرائقار ١٠/١٥).

n - سنتاب النظر والإباحة ما يكره أكله ومالا يكره وكذا في مجمع الانهر ٢٦ ٥ ٣ منتاب الكرامية فصل في لا كل وكذا في الفتا وي العالمنكيرية ٣٣٣٥ م

"اذا خلط الوكيل دراهم الربوا بعضها ببعض الدراهم اللتى أخذ ها من حلال يجوز اخذ الربح منها لكون الخلط مستهلكا عند الإمام لاسيما إذا كان الوكيل كافراً، لا سيما والتقسيم مطهر عندنا، كما إذا بال البقر في الحنطة وقت الدياسة فاقتسمها الملاك حل لكل واحدا كلها مع التيقن بكون الحنطة مختلطة بالطاهر والنجس، ولكن القسمة أورثت احتمالا في حصة كل واحد من الشركاء فحكمنا بطهارة نصيب كل واحد منهم فكذا ههنا إذا اربى الوكيل بالتجارة وخلط الدراهم بعضها ببعض ثم قسمها على الشركاء يحكم بحل نصيب كل واحد منهم "والله اعلم(ا)-

مال تجارت برز کوۃ ہے جب کہ بقدرنساب ہواور جونقد پس اند از ہواس میں بھی زکوۃ ہے جب کہ بقدرنساب ہو یا اورحولان حول ہوگیا ہواور جورقم منافعہ میں آئی ہے اس پر بھی زکوۃ ہے جب کہ مال تجارت اور منافع مجموعہ بقدرنساب ہویا خریدار کے پاس پہلے سونایا چاندی یانقد بقدرنساب موجود ہواور اثناء حول میں بیجی اس کے ساتھ مل جائے تو مجموعہ ہر سال تمام پر زکوۃ واجب ہوگی ''و لعل ھذا الظاہر ''و الله تعالیٰ اعلم (۲) مال تجارت سے مرادمشزی و تمارت نہیں ہے بلکہ مال تجارت سے مرادمشزی و تمارت نہیں ہے بلکہ مال تجارت سے مرادمیٹریل اور سامان تجارت ہے۔ فظ واللہ اللہ بالصواب

كتبه محمد نظام الدين العظمى اسفتى وارالعلوم ويوبندسها ربيور

### مضاربت کی مختلف صورتیں اوران کے احکام:

زید نے ایک کمپنی حکومت کی اجازت ہے بنائی جو کہ ہمانی ہے، اس کمپنی کو چلانے کے لئے اس نے ایک آدمی ہندوستان سے ویز ہ پر بلایا تا کہ وہ کمپنی اس کی نگر انی میں چلائی جاسکے، کیکن بعد کو زید اس کے نگر ال سے بیکہتا ہے کہ تم مکمل ہماری کمپنی کو چلاؤ میں تم کوتھ وہ نہ دے کر پوری کمپنی سپر دکرتا ہوں جسر فتم مجھکو منافع کا دس فیصد یا جو بھی مقر رکر دے دیدیا کرو، ایسا کرنا زید کا درست ہے اور منافع کی وہ رقم جائز ہوگی یا نا جائز ؟

۲۔ دوسری صورت بیہے کہ کام کاٹھیکہ زید کو اس کی تمپنی کی معر فت ملتا ہے جس میں کچھے قم زید اپنی دے کرنگر ال سے کہتا ہے کہتم اس رقم کی مقد ارہے مجھکو نفع دے دوتو کیا بیجائز ہے؟

ستآب الكرامية الباب الثاني عشر

۱- الدارالفتاوي ۹۲/۳ س

۳ - امدادالفتاوی ۳۸ ۸۰ ۳\_

منتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

سویتیسری شکل میہ ہے کہ زیدا ہے نام پر ٹھیکہ لے کرائے نگراں کو دے دیتا ہے اور اس میں اپنی کوئی رقم نہیں لگا تا اور کام کی تحکیل سے پہلے بی اس سے اصل ٹھیکہ کی رقم کا ہیں فیصد یا دس فیصد لے لیتا ہے اورنگراں کے نقصان کا وہ شریک نہیں ہونا تو کیا بیرقم زید کے لئے جائز: ہوگی؟

سم ۔ زید نے حکومت سے تجارت کی اجازت حاصل کی جو تمانی ہے ، دوسر کے کسی آ دمی سے زید نے کہا کہ تجارت کے لائسنس پر جو بھی تجارت کر و گے بغیر کسی رقم کے ذمے میں اس میں بیس ۲۰ فیصدیا دس فیصد منافع لونگا، تو کیا بیرقم زید کے لئے جائز: ہوگی جوسر ف لائسنس کیوجہ سے لی جاتی ہے۔

۵۔زیداہے کام کے ام پر ایک آ دی کو ہندوستان ہے بلاتا ہے، اس آ دی کے آجانے کے بعد زید اس ہے کہتا ہے کہتم کواختیار ہے کہتم جہاں جاہوملازمت کرونؤ کیا بیکیشن زید کے لئے جائز ہے یا نا جائز ؟

۲ ۔ زیدا پی تجارت کے لائسنس پر ایک ٹھیا کیکر بکر کود ہے دیتا ہے اور بیکہتا ہے کہ بیر ہے پاس چونکہ رقم نہیں ہے تم اپنی رقم اس پر خرچ کر و بعد کوجو اس ٹھیکہ ہے نفع حاصل ہوگا اس نفع میں ہم دونوں ہر اہر کے شریک ہیں یا دونوں فیصد مقرر کر لیتے ہیں اور اگر خدانخواستہ اس میں نقصان ہوتو ہم دونوں اس کنجکٹ (معاہدہ) کے اعتبار سے نقصان میں بھی ہر اہر کے شریک ہیں، تو کیا زید کا اس طرح سے نفع کمانا جائز ہے؟ جبکہ نفع اور نقصان میں دونوں ہر اہر کے شریک ہوں۔

واضح ہوکہ یہاں حکومت عمان میں قانو نا آس طرح کی کوئی مشارکت خارجیوں کے ساتھ کرنا حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کرنا ہے اور اگر کوئی قانون یا معاملہ شرقی طور پر جائز ہے اور حکومت اس کے خلاف اپنا الگ الگ ملکی قانون بناتی ہے تو کیا اس کی یا بندی و ہاں کے رہنے والوں پر شرعاً عائد ہوتی ہے یانہیں؟۔

مولاما محرمتین اشرف صاحب (جلاله عمان )

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - ال معامله کا حاصل بیه نُطِع گا کہر ما بیٹھیکہ دار کا ہوگا اور عمل نگر ان کا ہوگا اور نفع میں دونوں مثل عقد مضاربت کے شریک ہوں گے، اس لئے بیہ معاملہ اس تا ویل سے جائز رہے گا اور منافع کی رقم کوحسب معاہدہ وشر ائط لیما دونوں کے لئے جائز رہے گا (۱)۔

۲- بیمعاملہ بھی بہنا ویل جائز ہوسکے گا اور نا ویل بیہوئی کہ ٹھیکیدار کوتو حق واختیار ہونا ظاہر ہے کہ وہ اپناسر ماید
لگائے اور اپنائی عمل کرے اور نفع خود لے ، اس طرح ہر انسان کواختیار ہے کہ اپنا حق بالکل سوخت کردے یا دوہر فے خص کو
محض عمل کا اختیار بطر ایق مضاربت ویدے جیسا کہ مسکلہ اسیس مذکور ہے یا اپنا حق بالکل سوخت کرکے اپنا حق و اختیا راور عمل
سب دوہر کے کوتفویض کر دے پس جب ٹھیکیدار بیکل حق و اختیار نگران کوتفویض کر دے ، تو شرعاً بی بھی جائز رہے گا اور بیغل
شکیکدار کا بحق نگر ان تعرع ہوگا اور وہ جائز رہے گا۔

پھر ٹھیکیدار نے جو چیز سر ما مید کی مقد ارنگر ان کودیا ہے، اگر بطورتر ض دے جب تو اس پر نفع لیما ''کل قوض جو نفعاً فہو دہوا'' کے مطابق ربا ہوگا اور ما جائز ہوگا اور اگر بطر یق مضار بت دے تو میدوینا درست رہے گا اور بھی مضار بت اس مقد ار کے نفع میں دونوں حسب معاہدہ شریک ہوں گے ،لیکن جب مضارب اپنا حصہ نفع بھی ٹھیکیدار کو دے دیگا تو میہ مضار بت کا تغری اور اپنا حق سوخت کر دینا ہوگا اور چونکہ بطیب خاطر ہوگا، اس لئے میتیم را اس کے تغیر کا کابدل ہوکر دائر ہ شرع میں داخل ہوکر حائز ہو سے گا۔

اگر ٹھیکہ کی نوعیت معلوم ہوجائے کہ س کام کا ٹھیکہ ہے اور کیا کرنا ہوگا اور کل سر ماییکتنا لگے گانو تھوڑ تے تغیر کے ساتھ عقد وشرکت کامعاملہ بھی ہوسکے گا۔

سوپیصورت شرعاً ما جائز ہوگی۔

سے ۔ یہ جسی اس مذکورطریقے سے نا جائز ہے ، البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ دویا تین یا چندآ دمی ملکر عقد شرکت کے ضابطہ کے مطابق تجارت کرنا چاہیں اور قانونی مجبوری سے لائسنس صرف ایک آ دمی کے نام لیے اجائے ، پھر عقد شرکت کے ضابطہ کے مطابق وہ سب مشتر کرتجارت کریں۔

۵۔ بیصورت بھی نا جائز ہے۔

۲ \_ بیجی شرعاً درست ند ہوگا۔

نوٹ: کوئی معاملہ شرعاً جائز ہو گرخار جی ہونے ونہ ہونے کی قید خلاف شرع یا کوئی معاملہ شرعاً جائز ہواورخار جی وغیر خارجی ہونے کی قید خلاف شرعاً جائز ہواورخار جی وغیر خارجی ہونے کی وجہ وغیر خارجی ہونے کی وجہ سے خلاف ہونے کی وجہ سے مزت آبر ویا مال خطرہ میں پڑنے کا اند میشہ ہونو چونکہ مال وعزت و آبر وکی حفاظت واجب ہے اور کسی خلاف تا نون معاملہ کا کرنا واجب نہ ہو بلکہ صرف اباحت کی حد تک ہونو اس مباح کے لئے واجب کوئیس چھوڑ اجاتا ہے اور اجازت نہیں دی

شتخبات نظام الفتاوي – جلدروم كحاب المعاملات

جاسکتی۔

اور ال كا حاصل به ہوگا كه اگركوئى شخص اپنى عزت وآبر و وغير ہ بچاتا ہے تو عند الله مواخذ ہ نه ہوگا۔ نقط والله اعلم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور ١٢ ار ١٩ ٧ م ١٠ ١٥ هـ

# مقروض کاا دائیگ قرض کے وقت اپی خوشی سے کچھرقم زائد دینا:

ا - بینک اور ڈاکنانہ میں جمع کردہ رقم پر ملنے والے سود کے بارے میں بیمسلمعلوم ہواتھا کہ وہاں سے لے لیما چاہئے اور بلانیت تواب غریب مسلما نوں پر تقسیم کردینا چاہئے ، اب دریا فت طلب بیام ہے کہ زید کی رقم کسی کافر پر باقی تھی عرصہ کے بعد وہ اواکرتا ہے اور اپنے دستور کے مطابق اپنی خوثی سے سود بھی دیتا ہے تو آیا اس سے بھی سود کی رقم لے کرغریب مسلمانوں پر صرف کردینا چاہئے ، ای طرح مالد ارمسلمان یا کافر پر زید کی رقم باقی تھی جس کووہ نہیں دیتا تھا ، چنا نچے زید نے بذر معجمد الت اس پر ڈگری حاصل کی اور عد الت نے تجویز کیا کہ زید کو فلاں کافر کا فلاں مالد ارمسلمان آئی رقم اور اتنا سووا وا کرغریبوں پر تقسیم کرسکتا ہے یا کئیس یا صرف اصل رقم لے اور حوجھوڑ دے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

بینک وغیرہ کے سود پر جومسکہ آپ نے لکھا ہے جے ہوراگر کوئی غیرمسلم بلاکسی دبا و یا مقدمہ وغیرہ کے محض اپنی خوشی اور رضامندی سے پچھزائد رقم دیتا ہے تو موجودہ بھارت میں اس پر سود کا حکم ہے جی نہیں وہ بالکل حلال وطیب ہے، البت کسی مسلمان سے اس طرح بھی لیما جائز نہیں ۔اگر کوئی مسلمان نا دھند ہواور بلاعد الت ومقدمہ کے وصول نہ ہواور عد الت میں سود سے مفرنہ ہوتو پہلے اس کو اطلاع دے کرمتنبہ کرد ہے کہ ہماری اصل رقم اگر تم نے اتنی مدت میں او آئییں کی تو غیر مسلم کے حوالہ تمہار امعاملہ کردوں گا پھر وہ تم سے مع سود در سود کے بھی وصول کرسکتا ہے اور تم خود اس سودد ہے دلانے کے ذمہ دار ہوگے مجھ سے مطلب نہ ہوگا، اب اگر وہ اس تغیبہ کے بعد بھی مدت مقررہ کے اندر نہ دیو آسکے ساتھ بھی وہی صورت اختیار

شخبات نظام القتاوي – جلدروم

كرلع جائے جواوپر گذرا۔ فقط واللہ انكم بالصواب

کتبه محمد نظام الدین اعظمی استقی دار العلوم دیو بندسهار نپور ایر ۱۳۸۵ ۱۳۱۵ الجواب سیح سید احمد کلی سعیدیا سب شقی دار العلوم دیو بند

### مشتر كهكاروبارية متعلق ايك الهم فتوى:

ا عمر اور بکرنے پچیس پچیس ہزار روپے جمع کر کے کپڑے کی تھوک تجارت کرنا طے کیا، جس میں عمر کے صرف پچیس ہزار اور خرید فمر وخت وغیرہ کچیس ہزار روپے گلیس گئیس گئیس گے، اور بکر کے پچیس ہزار اور خرید فمر وخت وغیرہ کچیس ہزار روپے گئیس ہزار اور خرید فر وخت وغیرہ میں ہرستم کی محنت اور عمل لگے گا،عمر کا چونکہ صرف روپیہ ہے اور بکر کا روپیہ اور عمل دونوں ہیں، نفع کی تقسیم اس طرح پائی کہمر کونفع کا ۲۰ سامر فیصد اور بکر کو ۲۰ کے فیصد ملے گا۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ اس طرح دونوں کو از روئے شرع معاملہ کرنا جائز ہے یانہیں ، اوربصورت نقصان کس نبیت اور حساب سے دونوں کے حصہ میں نقصان آئے گا؟

۲ - بیامربھی دریافت طلب ہے کہ بکر اس مشتر ک مال کو دوسر ہے گا بکوں کو بیچے گا بنو کیا وہ خو داپنی خو در ہفر وش دکان کے لیے بھی ای قیمت پرجس میں دوسر ہے گا بکوں کو چے رہاہے ، اس مال میں سے لیے سکتا ہے یانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا -صورت مسئولہ میں ''الربع علی ما اشترطا'' کے حکم ہے ایک کا نفع ستر فیصد اور دوسرے کا یعنی جس کی محنت نہ ہوگی، صرف بصاعة و پونجی میں شرکت ہوگی اس کا محض تمیں فیصد نفع لینا صحیح رہے گا۔ باقی نقصان میں حکم یہ ہے کہ ہر ایک کا نقصان اس کے راس المال (پونجی ) کے مطابق ہوگا، پس جب دونوں کے ۲۵ مر ۲۵ میز ار (برابر، برابر) گے ہوئے ہیں تو نقصان دونوں پر برابر رہے گا(ا)۔

۲- پیمعاملہ اپنے شریک کے اذن حال یا مقال کے ذریعیہ طے ہوسکتا ہے اور بغیر اذن حالی یا مقالی کے نہیں

۱- "ولا خلاف أن اشنوا ط الوضيعة بخلاف قلمو وأمن المال باطل، واشنواط الوبح منفاوناً عدد نا صحيح "(فآوئل عالى)
 شاى ٣/٣٣٤ بخشتركة التقد )وهكد اليفرا في صحيم ٣٠٠ سمطلب شركة العنان، (مرتب).

منتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

ليسكتا ، فقط والله انكم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى به نقى دار العلوم ديو بندسهار نيورر ۸٫۸ م ۹ ۳ ساھ الجواب سيح: حبيب الرحمٰن خِيرآ بإ دى، محمد طفير الدين مقاحى، كفيل الرحمٰن

### تقشيم شئىمشتر ككاايك خاص فيصله:

ووبھائیوں کے درمیان ایک مکان ارث میں آیا۔ مکان کی پوزیشن اس طرح واقع ہوئی ہے کہ مکان کے دوجھے ہیں، ایک حصد دوسر سے حصد سے عدہ اوراچھا ہے اور اس کی قیت بھی دوسر سے سے زیادہ ہے، چنانچے عمدہ حصد لینے والے کو بیہ کہا گیا کہ وہ دوسر سے حصد والے کو بارہ ہزار زائد دے گا اور ایجھے جصے کے ایک کمرہ میں دونوں بھائیوں کا زمانہ ہے آفس ہے، آفس برستور رہے گا، بلکہ کر ایہ اس کو دیا جائے گا جس نے اس ایجھے حصہ کوٹر بداہے وہ اس کو بھی اس کمرہ سے نکلنے کے لئے نہیں کہ گا، اس شرط پر دونوں بھائی راضی ہوگئے اور معاملہ طے ہوگیا۔ اس طرح مکان تشیم ہوگیا۔ اب جس نے اچھا حصہ لیا تھا دوسر سے بھائی کو آفس سے نکلنے کے لئے کہ درہے ہیں، حالا نکہ وہ کر ایہ برا ہر دیتا ہے۔ لہذ اصورت مسئولہ میں اس طرح نکا ناجائز ہوگایا نہیں، اور جومعاملہ طے کیا گیا تھا وہ تھے تھایا نہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ال معاملہ کاتعلق دوجز ء ہے ، ایک جز و کاتعلق تنسیم ہے ہے، خواہ تنسیم وراثت ہویا تنسیم شکی مشترک ہواور دوسرے جز و کاتعلق عقد اجارہ ہے ہے اور عبارت استفتاء ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ سلم عندالفریقین ہے اور ما نذبھی ہوچکا ہے۔خواہ ٹالث کے فیصلہ کے ذریعیہ ہے ہویا آپس کے مصالحتی معاہدہ کے ذریعیہ ہے ہو، اور بیزز اع نفاذ فیصلہ کے بعد پیدا ہوا ہے۔

نیز فیصلہ کے اس جملہ (ایتھے حصہ کے کمرہ میں دونوں بھائیوں کا زمانہ ہے آفس ہے) ہے بیتھی معلوم ہوتا ہے کہ بوقت فیصلہ تفسیم دونوں بھائیوں کا کاروبار مشترک تھا۔ پس اگر اس وقت دونوں بھائیوں کا کاروبار مشترک تھا اور اب بھی مشترک ہے تو اس صورت میں اس کمرے ہے نکالنا درست نہیں ہے، ہاں اگر حالات ووقت کی تبدیلی کی وجہ ہے سابات کرا یہ (تمیں روپیہ) موجودہ عام کرایوں کے اعتبار ہے بہت کم رہ گیا، نو اس میں مناسب اضافہ ہوسکتا ہے اور اگر اب دونوں

لنتخبات نظام الفتاوي – جلد دوم كتاب المعاملات

بھائیوں کا کاروبار حداحد اہوگیا ہویا کمرہ بی اس قدرخراب اور بوسیدہ ہو چکا ہوکہ قا**ئل** رہائش باقی نہ ہوتو نکال بھی سکتے ہیں۔ اور بیدالگ بات ہوگی۔

اور بوقت فیصلہ وقتیم دونوں بھائیوں کے کاروبار الگ الگ اور جد انتھے تو پھر اس کمرہ (آفس) میں دونوں کے مشتر ک رہنے اور کرایدداری کا فیصلہ دینے کا کیا منشاء وسبب تھا، جو اب کے لئے اس کا واضح ہونا بھی ضروری ہے۔فقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتبه محمرنطا م الدين أعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

# بیٹے کی ملازمت کی رقم کا مالک بیٹا ہے یاباپ؟

باپ اور بیٹا ، دونوں ایک مکان میں رہتے ہیں ، کھانا بیپا ساتھ ہے ، بیٹے کوکس اسکول یا اسپتال میں ہیرون ملک یا ملک میں ملازمت دلوادی ، سوال ہے ہے کہ بیٹے کو جو پچھ آمدنی اس ملازمت ہوگا اس کاما لک بیٹا ہے یابا پ ہے ، اگر مالک باپ ہے نو کب بخو او بیٹے کے ہاتھ میں آتے ہی یابا پ کو دینے کے بعد ، اس پر بیمسکنہ بھی متفرع ہوگا کہ بیٹے کے پاس ووسری جائیدا دہ وہ صاحب نساب ہے بیٹے کی جو سابق ملکیت ہے بیٹا اس کی زکوۃ نو نکا لے گائی تخواہ کی رقم جو گئی ہز ار ہے ایکھی بیٹے کے بی ہوسال میں فتا وی شامی کی باب الشرکة ابھی بیٹے کے بی باتھ میں ہے ، باپ کو دیا نہیں ہے ، کیا اس کی بھی زکوۃ نکا لے گا اس سلسلے میں فتا وی شامی کی باب الشرکة الفاسدة اور فتا وئی دار العلوم ہو بقد یم کو دیا نہیں ہے ، کیا اس کی بھی زکوۃ نکا لے گا اس سلسلے میں فتا وی شامی کی باب الشرکة الفاسدة اور فتا وئی دار العلوم ہو بقد یم کا در ۲۲۲۱ میں ۲۵ کوسا سنے رکھ کر جواب عنابیت فر مایا جائے۔

محمدادرلين چوروراجستهان

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا۔ ان صورت میں بیٹے کی جوآمدنی ہوگی یا بیٹے کو جوتئو او ملے گی اس کا ما لک بیٹا بی ہوگا باپ نہیں ہوگا (۱)، ہاں
باپ کو جورقم بیٹا بطور تملیک دے دے گا، اس رقم کا باپ البتہ ما لک ہوجائے گا، ملاز مت وتئو او کی آمدنی کا یہی تھم ہے، باپ
کی تجارت میں بیٹا مل کر کے جو برڑ صاؤ ورتر تی دیتا ہے اسکا تھم دوسر اہے (۲)، اس مسلمہ ہے اس میں مغالطہ و دھو کہ نہ ہونا
ا- بیاجارہ کا سحاملہ ہے جو بیٹے کے ساتھ طے ہوا ہے، باپ کا اس میں کوئی مل نہیں ہے، اس لئے اجمرت کا مالک بیٹا ہوگا (اجارہ کی بحث کے لئے
دیکے دوالح اروم سے، ناوی حالگیر رہے سمرہ و سے)۔

٣- ``أب وابن يكسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما مال فالكسب كله للأب إذا كان الابن في عبال الأب لكوله

لمنتخبات نظام الفتاوي – جلدروم

حایث اور جب بیٹای مالک رہے گا تو بیٹے بی پر اس کی زکوۃ بھی دینی واجب رہے گی اور بیظاہر ہے،"وسببہ أی سبب افتراضها ملک نصاب حولی ....قام" (۱)، نقط والله اللم بالصواب۔

كترجم نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيورا الرجر • • ساره

### سودی کاروبارکرنے والی فیکٹری کاشیئر ہولڈر بنیا:

مقام وائی میں ایک فیکٹری قائم ہونے کا پلان کیا جارہا ہے۔ اس میں ایک شیئر ہولڈرکا پانچ سورو پہیہ ہے، اب ایس صورت میں جب ایک بڑی رقم ہوجائے گی تو اس رقم کو بینک میں جمع کر کے لون لیا جائے گا تا کہ ایک بڑی رقم ہوجائے پھر اس کے بعد فیکٹری چالو ہوگی جو بھی شیئر ہولڈر ہوں گے اس کو نقع اور نقصان میں بھا گید ارکیا جائے گا، اس فیکٹری کے چالو کرنے میں لون کا رو پیربیاج کے ساتھ شامل ہور ہا ہے اور جو شیئر ہولڈر والے ہیں ان کوکوئی مجبوری بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بیٹر بھی روزی چلتی ہے تو ایس حالت میں جو نقع ہوگا وہ ہما رہے لئے جائز ہوگایا نہیں اس صورت میں اس طرح کا معاملہ کرنا کیسا ہے؟

افخارا هو ( کمی مزل شلع لسان تجرات )

#### الجواب وبالله التوفيق:

ال فیکٹری کے نفع کے جواز میں تو کوئی کراہت نہیں ہے اور اس کا نفع لیما تو جائز رہے گا(۲)، البتہ یہ بات توضیح طلب ہے کہ جب ہڑی رقم ہوجائے گی تو اس کو بینک کو دیکھا کر بینک سے لون کون لے گا آیا یہی شیر خرید نے والے خود لیس کے یا بیشیر ہولڈر شیر خرید کر اپنا رو پیوفیکٹری میں دیدیں گے اور پھر فیکٹری والے خود بینک سے لون لیس گے۔ اگر شیر ہولڈر خرید نے والوں کوخود اپنا روید بینک کودکھا کراس برسودی ترض لیما برٹاتا ہے جب تو ان لوگوں کو ایسا کرما جائز نہ ہوگا، جن

معبدا له» ( فرآوي مالگير په ۳۹۶۳، رداکتاري الدرالخراره ۲۰۵۰ کن اهديه ) په

الدرافقار ۲ / ۱۷ / ۱۵ کار.

٣- "لو دفع ألفاً إلى رجل وقال: أخوج مثلها واشترو ما كان من ربح فهو بينا وقبل الآخر وأخلها وفعل إلعقدت الشركة" (الركز الرائن ٣٨٣/٥).

کے پاس اپنا دوسر اجائز کار وہارہے اور وہ مجبور نہیں ہیں (۱)، اوراگر شیر ہولڈرخرید ارخود بینک کودیکھا کرلون نہیں لیس گے بلکہ فیکٹری کاعملہ بیسب کام خود انجام دیتا ہے اور وہ اکثر غیرمسلم ہے یا کل غیرمسلم ہے تو ایسی صورت میں بیشیرخرید نابھی جائز رہے گامنع نہ ہوگا (۲)، فقط واللہ انکم ہالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي بنفتي وارالعلوم ديو بندسها رنيور ١١١١ ١١١١ ٠ ١١١ ه

## فیکٹری ملازم کی بیوہ کے لئے فیکٹری سے ملنے والی رقم کا حکم:

بی۔ ایکا ایل کاملازم ہے اور انتقال ہوجاتا ہے فیکٹری کی طرف سے اس کی بیوہ کورقم و سے دی جاتی ہے اور اس رقم کے لئے فیکٹری کی طرف سے جو اسکیم بنائی ہے بیوہ اس اسکیم میں حصہ لے سکتی ہے یانہیں؟ رقم اس طرح اسکیم میں محفوظ رہتی ہے، اسکیم تیس مسرسال یا اس سے زائد ہوتی ہے اور اس کی اوائیگی کے بعد پچھ نی صدیرہ صاکر سود کے ساتھ فیکٹری ویتی ہے، اس رقم کو حاصل کرنے کے بعد وہ کسی دھندہ تجارت میں لگاتی ہے یا کسی کو دیتی ہے اس رقم کی سودی نوعیت کے بارے میں تنصیل سے نر مائیں اور اس کو استعال میں لانا بیوہ کیلئے جائز ہے یا نہیں؟

عبدالحق (صاحب مينفرل ملنگ آدم مكذبگ پيلان بحويال)

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگروہ رقم بیوہ کودیکر اس کے قبضہ دخل میں فیکٹری دیدیتی ہے تو وہ رقم بالکل حلال وجائز ہے، البتہ پھر اس رقم کوجتع اسکیم میں داخل کرنے کے لئے یا اس اسکیم میں حصہ لینے کے لئے کسی شم کی نانو نی ہد ایت یا پا بندی نہیں ہے، بلکہ بیوہ اس معاملہ میں بالکلیہ خود مختار اور آزادر ہتی ہے، پھر اس کے باوجود بیوہ اس جمع اسکیم میں حصہ لے اور بیرقم اس میں داخل کرد نے

۱- " الضوورات دبيح المحظورات الاثباه والظائر طبعة كراچي ۱۱۸)، "عن ابن مسعودٌ قال: لعن رسول الله تأليك آكل الوبا وموكله وشاهديه وكالبه" (سنن اتر ندي سر ۵۰۳ كتاب اليوع) إب ماجاء في آكل الراحد يك ۱۳۰۱) ـ

۴ - سفتی محمرتق عثانی صاحب نے لیک کمپنیاں جو اگر چرمودی کا روبا رسٹی ملوث ہیں گر ان کا مجموقی کا روبا رصلال ہے ان کے ثیمتر ذکی خرید کو دوشرطوں کے ساتھ جائز نکھا ہے لول پرکشیئر زمولڈر کمپنی کے اندرسودی کا روبا رکے خلاف آواز اٹھائے ، دوم پرکرآمد کی کا جتنافیصد حصر سود ہے اپنے منافع ہے اٹٹافیصد صدقہ کردے (تفصیل کے لئے دیکھے فیفتی مقالات ایر ۱۵،۱۵ س)۔

لنتخبات نظام الفتاوي – جلدروم تحاب المعاملات

درست نہ ہوگا اور جورقم اس جمع کر دہ رقم ہے زائد ملے گی وہ سودشر تی ہوگی ، اس کا حکم وی ہوگا جو کہ بینک کے دوسر ہے سود کا ہے، اسے کیکرغرباء ومساکین کو اس کے وبال سے بہتنے کے لئے دے دیناضر ور رہے گا اور اگر صورت واقعہ اس طرح نہ ہوتو تھم بھی دوسر اہوگا۔فقظ واللہ اٹلم بالصواب

كتبرمجمه نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبند، سها رنيور

## سدا پھولی اسکیم میں شرکت:

صوبہ مہارا شرین ایک بینک ہے جس کا نام بینک آف مہار اشر ہے ، اس بینک نے وام کی سہولت کے لئے اسکیم کا نام صدا پھولی SADA FUL کا ہم مرضی آئے جاری کر ہے کوئی ختی نہیں ، اس میں ایک اسکیم ہے اور اس اسکیم کا نام صدا پھولی SADA FUL کی ، جس کی مرضی آئے جاری کر ہے ہیں تاہد ہورہ ہیں تاہد ہیں جس کر ناپڑ ہے گا۔ ای طرح اگر وی سال تک جاری رکھیں گے تو دی سال کا عرصہ ختم ہونے کے بعد ہر ماہ ایک ہزار رہ پیری پنشن کے طور پر حیات تک میاں بیوی اور بچوں کو بھیشہ کے لئے ملتارہ کا تجریری طور پر ایسی اسکیم کی ایک پھل گئے والے درخت سے دی ہے کہ کسی درخت کو بھیشہ کے لئے ملتارہ کے گاتی ہوتو بعد میں وہ درخت بھیشہ پھل دیتا رہے گا۔ اور سکو اس کا نائدہ حاصل ہوگا ، اس بناء درخت کولگا نے کے وقت پانی و کیا ہم ایسی آئیم میں شریک ہوسکتے ہیں یا نہیں ؟ بیان فر ما نمیں۔

سمپنی کاشیئر ہولڈربن کرنفع حاصل کرنا:

اگر کسی تمپنی میں شیئر ہولڈ ربن کر اس کا نفع حاصل کرنا جا ہیں تو کرسکتے ہیں یانہیں؟ ڈیونٹDEVINT کی رقم لے سکتے ہیں یانہیں؟ واضح فر مائیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ابھی بیسوال نامکمل اور ادھوراہے اس لئے ان با توں کے بارے میں اگر قانون معلوم ہوجائے تو کوئی حتمی وقطعی جواب دیا جائے ، وہ بیکہ اگرکوئی شخص دیں ۱۰ رسال پوراہونے سے پہلے اپنا جمع کیا ہوارو پیہواپس لیما چاہے یا دی سال مسلسل جمع نہ کر سے یا مرجائے تواس کے بارے میں کیا تا نون ہے، اس کا جمع کیا ہوارو پیہ کیا ہوگا، واپس ملےگا ان دونوں با توں کا جواب آنے پر اس نمبر کا جواب دیا جاسکےگا۔

تجارتی شمپنی میں شیر ہولڈر مبنا اور اس کا نفع لیما جائز ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كترجير نظام الدين عظمي بنفتي وارالعلوم ويوبندسها دينور سهر ١٣ ١٣ ٠ ١٣ ه

### موجوده هندوستان کی شرعی حیثیت:

موجودہ ہندوستان کی شرعی حیثیت کیا ہے کا ۱۹۴۷ء سے پہلے کیاتھی اور اب کیا ہے ، دارالحرب کی کتنی قشمیں ہیں؟ محمدادرلیں (راجستھان)

#### الجواب وبالله التوفيق:

ے ہے کہا جسے پہلے بھی دارالحرب تھا اور بعد میں بھی دار الحرب ہے، اور دارالحرب کی گئ قشمیں ہیں ان سب صورتوں میں حکم علیحدہ علیحدہ ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتشر محدفظام الدين اعظمي يمفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

## امداد باجمي كي ايك صورت كاشر عي حكم:

فرض کروکہ میونیل کمیٹی مالیر کوٹلہ کے بیس ملاز مین اپنی تنخواہ میں سے ہر ماہ ایک صدرہ پیدی گؤاکر مبلغ دوہز اررہ پے جمع کرتے ہیں، اوررہ پیدا کٹھا ہونے پر اس رہ پئے کو آئیس ممبران میں کم قیمت پرفر وخت کردیتے ہیں، یعنی جس ملازم ممبرکو ضرورت ہوتی ہے دوسر بے ضرورت مند ملازم کے مقابلہ میں دوہز ارکی لاٹری ہزاریا بارہ صدمیں لے لیتا ہے اور جو فالتو رقم ہوتی ہے باقی ممبران حصہ کے مطابق منافع سمجھ کر بانٹ لیتے ہیں، پیسلسلہ ای طرح ہر ماہ چلتار ہتا ہے جب تک کہتمام ممبران پورے نہ ہوجا آئیں۔

کیا بیفالتونر وخت کی گئی رقم جو کہ بانٹی جاتی ہے کسی غریب ملازم سے ضرورت کے پیش نظر فائدہ اٹھا کر بانٹما کسی بیاج کی زدمیں آتی ہے یا کنہیں ،شرقی طور پر بیسٹم جائز ہے یا کنہیں؟

۔ اس سنلہ کے لئے مورے فقیر مولانا حبیب الرحمٰن الاعظمیؒ کے مقالہ'' دار الاسلام اور دار الحرب'' کا مطالعہ کیا جائے، انہوں نے ایک مقام پر تحریر فر ملا ہے جہاں تک ہما ری نظر وفہم کا تعلق ہے ہندوستان ای آخری تئم میں سٹا فل ہے'' الوطن القوی'' کے با وجود دار الاسلام کے تکم میں ہے ( دار الاسلام وردار الحرب مطبوعہ مرکز تحقیقات وغذ مات علمیہ موص ۸ ۲۰)۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ييسشم شركى طورىركى وجوه سے اجائز وغلط ہے، مثلان

الف - تنخواه کابیجز ونقدین ہوتا ہے، نقدین کا تبا ولہ (بھے) زیادتی کی کے ساتھ ما جائز ہے، حدیث شریف میں: "مثلا بمثل یدا بید" ہونا ضروری ہے، اس کوشری اصطلاح میں بھے صرف کہیں گے، اس میں جونفع ہوگایا زیادتی ہوگی وہ سود ہوگی ۔ "و الفضل د بوا" ۔

ب- اس معاملہ میں (ربوا) سود کے ساتھ تمار (جوا) بھی ہے، مثلا ربواتو یہی کہ دوہز ارکوبا رہ سویا تیرہ سویل فر وخت کر کے آٹھ سویا سات سوفع کے نام پر وصول کیے۔ بیسات سویا آٹھ سوبھی "الفضل د ہوا" کامصداق ہے اور سود ہوا تیاج ہے، اور تمار مثلا بیہ ہے کہ جولوگ ۲۰ قسطیں دینے سے پہلے نمبر آجانے کی وجہ سے دوہز ار وصول کر کے ۲۰ قسطیں پوری کرنے ہے، اور تمال میں مرجا کمیں تو حسب حصہ بقیہ تمام ممبر وں کا حصہ ضائع ہوا۔ اور مثلا کوئی آ دمی چند قسطیں و بینے قسطیں پوری کرنے سے پہلے بی مرجا کمیں تو حسب حصہ بقیہ تمام ممبر وں کا حصہ ضائع ہوئی اور بیس منسطوں کی اوائیگی میں ہر شخص کا زندہ رہنا ضروری نہیں، بلکہ ضیاع کے ایسے واقعات بعید از وقوع بھی نہیں ۔ لہذ ااس طرح سے مال کا دینا موضع خطر میں مال کا ڈال دینا ہوئی اور بیٹھی تمار کی ایک شکل ہے۔

ج - بیمعاملہ مفضی الی النزاع بھی ہوگا، اس لئے کہ جورکن چند قسطیں دینے کے بعد اور دوہزار وصول کر کے ورمیان سے نکل جانا چاہے گاتو بقیہ ارکان ان کو نکلنے نہ دیں گے، جبر ہوگایا دی ہوئی رقم کی واپسی کرنے کے لائق نہ ہوگا، اور وہ مطالبہ جاری رکھیں گے تونزاع کاظن غالب ہوگا۔

ای طرح چند قسطیں وینے کے بعد دوہز ارکی رقم وصول کرنے سے قبل الگ ہوگا تو اپنے دیئے ہوئے روپیوں کی واپسی کا مطالبہ کرے گا اور بیصورت بھی مفصی الی النز اع ہوگی اور جو معاملہ اپنے نوعیت کے اعتبار سے مفصی الی النز اع ہو، فاسد وممنوع ہوگا۔

ہاں اگر ایٹا روہمدردی اور نفع رسانی کا جذبہ ہے توضیح ہے اور بطور امداد با ہمی جائز طریقہ سے کرنا چاہتے ہیں تواس طرح کر سکتے ہیں، دوہز ارکی رقم جس کو دی جائے بذر معید تر عدائد ازی کے جس کانا م نگلے اس کو پوری رقم بطور ہبہ کے دیدی جائے، ہررکن بطور ہبہ اس کو وے دینے کی تضرح کر دے اور جس کانا م ایک مرتبہ تر عدمیں نگلے رقم اس کول جائے دوبا رہتر عد اندازی میں اس کانا م نہ رکھا جائے۔ اور جور کن قرعہ میں مام نکلنے اور روپیہ پانے کے بعد الگ ہوجائے اس سے واپسی کامطالبہ بقیہ ارکان نہ کریں اور نہ اس بر کوئی گرفت کریں۔

ای طرح جورکن پچھ قسطیں دینے کے با وجود تر عدین آنے کے بل نکل جاویں وہ اپنے دیئے ہوئے روپہ کامطالبہ نہ کریں اور نہ کوئی گرفت کریں۔ اور ان سب با توں کا ضابطہ و قاعدہ پہلے تسلیم کر لے تو اس طرح بیمعاملہ درست رہے گا، فقط واللہ انکم بالصواب

كتير مجرفظا م الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور